



جلد 38 شاره 12 قیمت -/60 روپے

سردار محمود ...... سردار طاهر محمود ديره ..... تسنيم طاهر نائب مديران سسس اوم طارق تحريم محمود فوريه شفيق سردار طارق محمود ..... كاشف كوريجه خالده جيلاني

0300-2447249

افراز على فارش

0300-4214400

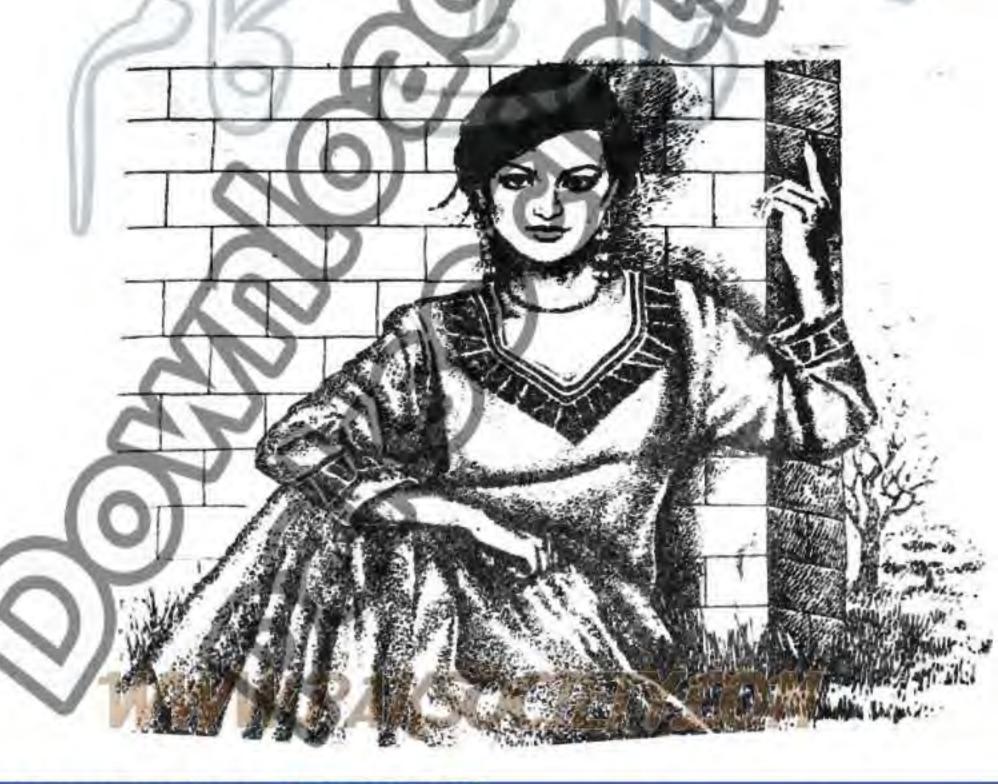





سروارطا ہرمحمود نے نواز پر نٹنگ پر لیس سے چھپوا کر دفتر کا بنامہ منا 205 سرکلرروڈ لا مور سے شائع کیا۔ خط و کتابت و تر بیل زرکا پہند ، **صاهنا میں جنا** کہلی منزل جرعلی ای مدید کس مارکیٹ 207 سرکلرروڈ اردو بازار لا مور فون: 042-37310797, 042-37321690 ای میل ایڈر کیس monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com



قار تمین کرام! دیمبر 2016ء کاشارہ پیش فدمت ہے۔

ریج الا ڈل کے مبینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ بیدہ باہر کت اور حمق والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مجوب اللہ نیت کا کافل نمونہ اس عظیم ہت نے دنیا کوروئی بخش جس کی مثال پوری تاریخ انسانی پیش کرنے ہے قاصر ہے۔

انسا نیت کا کافل نمونہ اس عظیم ہت نے دنیا کوروئی بخش جس کی مثال پوری تاریخ انسانی پیش کرنے ہے قاصر ہے۔

انسانیت کا کافل نمونہ ان اپنے بندوں پر بہت مہر بان ہے۔ اس نے بی توع انسان کو کم وائی ہے بچانے اور اس کی بہتری اور فلان کے لئے دنیا میں انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ ان انبیاء کی تعلیما ہے اور زعدگی کے بہت سے پہلوتاریخ کے معنی اس میں جن کی زعدگی کا ایک ایک کوشہ صفحات پر نظر نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدوسلم انبیاء کی تاریخ کی واحد ہتی ہیں جن کی زعدگی کا ایک ایک کوشہ

تاریخ کے مفات پر پوری آب وتاب سے جگرگار ہا ہے۔ جن کی زبان مبارک سے لکا ہواایک ایک افظ تعلیم اور برحمل تاریخ میں محفوظ ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا برحمل ، برلحد دش نظر آتا ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو الہامی کتاب لے کرآئے۔ آج چودہ سوسال سے زیادہ عرصہ کر رجانے کے باوجود اس میں ایک عرف کی بھی تحریف نہ

کی جاسکی۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ کروڑ وں سینوں میں محفوظ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اور تراک نے خوال میں سے بھی مسل کے اس سل انجاب کسی دوجہ ترین در در سے ارتبار میں اس

الله تعالی نے خودلیا ہے۔ کیونکہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی خاص تو میاز مانے کے لئے تہیں ہیں۔ آپ جو شریعہ میں کرکم میزان کی خاصل کی مان قام دیکھی کے لئے میں اس مسلم مان ماں سلم کا فات اللہ میں اس

شریعت کے کرآئے اس کا پیغام ابدی اور قیامت تک کے لئے ہاور آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس جہاں کے لئے ہی نہیں اس کلے جہاں کے لئے بھی رحمت اللعالمین بنا کر بھیجا ہے۔

آپ سلی الله علیه وآلدوسلم سے تعلق ، وابنتگی اور محبت ایک مسلمان کے ایمان کا حصد ہے لیکن بیسی خاص دن ۔ خاص مہینے یا جشن منانے تک محدود نہیں ہونا چا ہے۔ اس محبت کی اصل روح اور تقاضا بیہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلدوسلم کی دی ہوئی ہدایات ، احکامات اور عمل کو پورے دل سے تسلیم کر کے معاملات اور زندگی کے ہم عمل میں اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔ ای میں ہماری نجات اور کا میابی ہے۔

اس شارے میں : \_ ایک دن حنا کے ساتھ میں تمیر انوشین اپنے شب وروز کے ساتھ ، صباء جادید ، کنول ریاض اور ثمین بٹ کے مکمل ناول ، در شمن اور صوبیہ ملک کے ناولٹ ، مریم ماہ منیر ، مبشرہ ناز ، رمشا احمد ، مایا اعوان ، مصباح علی سید اور قرق العین خرم ہاشی کے افسانے ، اُم مریم اور نایاب جیلانی کے سلسلے وار ناولوں کے علاوہ حنا کے بھی مستقل سلسلے شامل

آپ کی آرا کا منتظر سردارطا ہرمحمود

WWW.PAI(SOCIETY.COM





عقیدت کے سبحی پھول پر نور ہو گئے مہک پھولوں کی ، بلبل کی نوا تو اشعار میری نعت کے منظور ہو گئے سحر کا نور تو ، جان صبا تو

نعت جیب جب بھی کہی میں نے جھوم کے درون داغ دل ماند شبنم آزار میری جال کے سب دور ہو گئے ونور پاس میں آہ رسا تو

عشق رسول میں گرے آنسو ونور میں مجھی ساحل پہ تو حرف تمنا آنکھوں کے جو درسیجے تنے پرنور ہو گئے مجھی گرواب میں حرف دعا تو

جو پڑھ سے نہ آج تلک کلمہ طیب کہیں توس قرح میں رنگ تیرا رحمت سے اپنے رب کی بہت دور ہو گئے کہیں کالی گھٹاؤں میں ملا تو

یہ آپ کا کرم ہے ہے کہ الفاظ نعت کے تو ہی سب بے سہاروں کا سہارا مدینے کے طول و عرض میں مشہور ہو گئے نہیں جس کا کوئی اس کا ہوا تو

جب سے حریم پاک سے وابطگی ہوئی کلی میں ، عکس شینم میں ، ہوا ہیں عمر عمر میں ، ہوا ہیں عمر اس میں کو بارہا تو عمر میں میں کو بارہا تو

سہراب مت ڈرو ، سنو یہ غیب کی صدا ہیں اک قطرہ ، تو بے پایاں سمندر اشک و والے میں مشت خاک اور ارض و سا تو

بشراعاز

سهراب جنگ لدهیانوی



ابل دعيال يرخرج

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

ایک وہ دینار، جس کوتم نے اللہ کی راہ میں

خرچ کیا، ایک وہ دینار جےتم نے کئ مسکین

پر خیرات کیا اور ایک وہ دینار جےتم نے

اپنے اہل وعیال پرخرچ کیا، ان میں سب

سے زیادہ اجرو تو اب کا باعث وہ دینار ہے،

جےتم نے اپنے اہل وعیال پرخرچ کیا سے رہے۔

(مسلم)

ناللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کو تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے خرچ کرو گے، اس پر تہہیں اجر لے گا، یہاں تک کہ جس لقمہ کوتم اپنی اہلیہ کے منہ میں ڈالو گے (اس پر بھی تہہیں اجر لے گا) (بخاری)

ارشادنبوی ہے۔

نم جو کچھ اپنی خوردونوش پرخرچ کرو گے، وہ کبی صدقہ ہے، جواپنی اولا دکو کھلاؤ پاؤگ، وہ بھی صدقہ ہے اور جو کچھتم اپنی اہلیہ کو کھلاؤ گے وہ بھی صدقہ ہے۔ (متدرک، حاکم حدیث تحجے ہے)

اہل وعیال کے لئے دوڑ دھوپ کرنا کار

<u>ثواب</u>

معزت کعب بن عجر ہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے منقول ہے، فرماتے ہیں۔
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہے

ا یک شخص گزرا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی توانا کی چستی اور سر کرمی دیکھی ، تو عرض کیا۔

''اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کاش اس کی بہ سرگرمی سب اللہ کی راہ میں ہوتی۔'' آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

سرمایا۔ ''اگریداپ جھوٹے بچوں کے لئے دوڑ دھوپ کررہا ہے،تو وہ اللہ کی راہ میں ہے اور اگر ریا کاری اور نام ونمود کے لئے بھاگ دوڑ کررہا ہے،تو وہ شیطان کے لئے ہے۔''

#### ملازمین ہے حسن سلوک

حضرت معرور رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے مقام ربذہ میں ملاقات ہوئی، وہ اور ان کا علام ایک ہی شم کا لباس پہنے ہوئے تھے، میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا ( کہ میں کوئی فرق ہیں ہے کہ اور غلام کے کپڑوں میں کوئی فرق ہیں ہے کہ اور غلام کے کپڑوں میں کوئی فرق ہیں ہے ایک مرتبہ میں نے اپنے فالم کو ہرا بھلا کہا اور ای سلسلے میں اس کو مال کا فیرت دلائی۔ (بیخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پنجی) تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پنجی) تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پنجی) تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمایا۔

دا ابوذر الکیا تم میں ابھی جا بایت کا الرباق دلائی ہے؟ تم میں ابھی جا بایت کا الرباق باقی دلائی ہے اس کو ماں کی غیرت دلائی ہے؟ تم میں ابھی جا بایت کا الرباق باقی دلائی ہے؟ تم میں ابھی جا بایت کا الرباق باقی دلائی ہے؟ تم میں ابھی جا بایت کا الرباق

الال المثلثار 8 (سعير 2016 / V

فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھاتم نے اس کونہیں پلایا، اگرتم اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے۔'' (مسلم)

# فرشتوں کی دعا

حضور اكرم صلى الله عليه وآله وملم كا ارشاد

ے۔
''روزانہ جب اللہ کے بندے سے کے
وقت المحتے ہیں، تو وہ فرشتے (آسان سے)
اترتے ہیں، ایک کہتا ہے، اللی کی کوعوش عطا فرما،
دوسرا کہتا ہے، اللی تنجوس کا مال ہلاک کر۔'
(بخاری مسلم وغیرہ)

#### مسلمان كوكها ناكهلانا

حضرت عبد الله نين عمرو بن عاص رضى الله تعالى عنه روايت كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد نر مايا -

" جو مسلمان ) بھائی کو پیت بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلاتا ہے، اللہ تعالی اسے جہنم سے سات خند قیس دور فرماد ہے ہیں۔" (دو خند قول کا درمیانی فاصلہ پانچ سو سال ک مسافت ہے) (متدرک حاکم)

# أحيمي بات كرنا اوركها ناكهلانا

حضرت ہائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا۔ ''یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کون سا عمل جنت کو واجب کرنے والا ہے؟'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ہے، تمہارے ماتحت (لوگ) تمہارے ہوائی ہیں، اللہ تعالی نے ان کوتمہارا ماتحت بنایا ہے، لہذا جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو، اس کو وہی کھلائے جو خود کھائے اور وہی پہنائے جوخود پہنے، ماتخوں سے وہ کام نہلو جوان پر ہو جھ بن جائے اور اگر کوئی ایسا کام لوتو ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ " ( بخاری )

### قیامت کے دن

حضرت ابو ہربرہ رسنی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔

''الله تعالى قيامت كے دن فرمائے گاء آدم کے بینے! میں بمار ہوائم نے میری عیادت مبیں ك، بنده وص كرے كا، اے برے رب! ميں کیے آپ کی عما دے کرتا، آپ تو رب العالمین میں ( بار ہونے کے عیب سے پاک ہیں) اللہ تعالی فرمائے گا، کیا تہمیں معلوم تبیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بھار تھاتم نے اس کی عیادت نہ کی و کیا مهيس معلوم مبيس تفاكمة آكر اس كى عيادت كرتے تو بھے اس كے ياس ياتے؟ آدم كے منے! میں نے تم سے کھانا مانگائم نے مجھے مہیں كلايا؟ بنده وص كرے كا، اے ميرے رب! مين آب كوكي كهانا كلاتا آب تورب العالمين بي ؟ الله تعالى فرمائ كا ، كياممنيس معلوم تبيس تها كه ميرے فلاں بندے نے تم ہے کھانا ما تگ تھا تم نے اس کو کھا نامبیں کھلایا ، کیا تمہیں معلوم مبیں تھا کہتم اگراس کو کھانا کھلاتے تو تم اس کا ثواب مرے یاں یاتے، آدم کے بیٹے! میں نے تم ے یاتی ما تکا تھاتم نے مجھے یاتی مہیں پایا ، بندہ عرص كرے كاءا ے ميرے دب! ميں آپ كوكيے ياني بانا آب تورب العالمين من الله تعالى

# امانت دارخزانجی

حضرت ابوموی رضی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشادفر مایا۔

ارشادفر مایا۔
'' وہ مسلمان امانت دارخز انجی جو مالک کے عظم کے مطابق خوش دلی سے جتنا مال جے دیے کو کہا گیا ہے اتنا اسے پورا پورا در ہے تو اسے بھی مالک کی طرح صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔'' مسلم)

#### درخت لگانے کا جر

حضرت جابر رضی الله تعالی عند روایت کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا۔

"جومسلمان درخت لگاتا ہے پھراس میں الے بتنا حصہ کھا لیا جائے، وہ درخت لگائے ہوا ہے ۔ وہ درخت لگائے ہوا الے کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے اور جواس میں اس پر بھی مالک کوصدقہ کا تواب ملتا ہے اور جتنا حصہ اس میں سے درندے کھالیتے ہیں وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے اور جتنا حصہ اس میں سے درندے کھالیتے ہیں، وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے اور جتنا حصہ اس میں صدقہ ہوجاتا ہے، (عرض یہ کہ) جوکوئی اس کے لئے درخت میں سے پچھ (بھی پھل وغیرہ) جوکوئی اس کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے، (عرض یہ کہ) جوکوئی اس کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے، (عرض یہ کہ) جوکوئی اس کے کئے صدقہ ہوجاتا ہے، (عرض یہ کہ) جوکوئی اس کے کئے صدقہ ہوجاتا ہے، (عرض یہ کہ) جوکوئی اس کے کئے صدقہ ہوجاتا ہے، (مسلم)

بنجرزمين

حضرت جابر رصنی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وآله بسلم نے ارشاد فرمایا۔ ''تم اچھی طرح بات کرنے اور کھانا کھلانے کولازم پکڑو۔''

## ملازم سے حسن سلوک

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادفر مایا۔

'جبتم میں سے کی کا خادم اس کے لئے
کھانا تیار کرے پھر دہ اس کے پاس لے کرآئے
جبداس نے اس کے پکانے میں گرمی اور دھوئیں
کی تکلیف اٹھائی ہے تو مالک کو چاہیے کہ اس غادم
کو بھی کھانے میں اپنے ساتھ بھائے اور وہ بھی
کھائے ، اگر وہ کھانا تھوڑا ہے (جو دونوں کے
لئے کانی نہ ہو سکے ) تو مالک کو چاہیے کہ کھانے
میں سے ایک دو لقے ہی اس خادم کو دے
میں سے ایک دو لقے ہی اس خادم کو دے
دے۔'(مسلم)

# مسلمان کو کپڑا پہنا نا

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا۔
"جومسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنا تا ہے تو جب تک پہنے والے کے بدن پراس کپڑے کا ایک فکڑا بھی رہتا ہے، پہنانے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔" (تر ندی) مسکمین کواسے ہاتھ سے دینا

حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ «دمسکیہ سی میں میں تا

''' '' '' مسکین کواپنے ہاتھ سے دینا، بری موت سے بچاتا ہے۔''

فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پاس تھجور کے چند ڈ چیر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

میروندر ملے روبوں "اے بلال! میرکیا ہے؟" انہوں نے عرض

کیا۔
''آپ سلی اللہ طلیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں
کے لئے بیا نظام کیا ہے ( کہ جب بھی وہ آئیں
تو ان کے کھلانے کا سامان پہلے سے موجود ہو)
تو ان کے کھلانے کا سامان پہلے سے موجود ہو)

آپ نے فرمایا۔
''کیا تمہیں اس بات کا ڈرنہیں ہے کہ
دوزخ کی آگ کا دھواں تم تک پہنچ جائے؟
(یعنی اگرتم ان کے خرچ کرنے سے پہلے ہی مر
گئے تو پھران کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال
ہوگا) اے بلال! خرچ کرد اور عرش والے سے
کی کا ڈرنہ رکھو۔''

# الله برتوكل

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں حضور سلی الله طبیہ والہ وسلم کے پاس تین پرندے ہدیہ ہیں آئے ، آپ نے ایک پرندہ اپنی خادمہ کو دیا ، اگلے دن وہ پرندہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آئی ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

" كيا بيس في المخفي منع نبيس كيا تها كدا كلي دن كے لئے كچھ ندركھا كرو، جب اگا دن آئ كا تو اس دن كى روزى بھى الله پينچائے گا۔" (البدا آج جو كچھ پاس ہے وہ سارا ہى آج خرچ كرديا كرو)"

آنے والے دنوں کے لئے ذخیرہ کرکے رکھنا طائز ہے لیے ہورا خرج

''جوشخص بنجر زمین کو کاشت کے قابل بنا تا ہے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے۔'' (ابن حبان ) ہدیہ کا بدلہ

حفرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔

دور می دینے کے لئے مجھ ہوتو اس کو بدلے میں ہیں دینے کے لئے مجھ ہوتو اس کو بدلے میں ہور دیا جائے ، اگر اس کے ہور دیا جائے ، اگر اس کے ہور دیا جائے اور اگر کھی نہ ہوتو (ابلور شکریہ) دینے والے کی تعریف کرئی جائے کے فکر بدادا جائے کردیا اور جس نے تعریف کہیں کی بلکہ احسان کے معاملہ کو) چھپایا اس نے ناشکری کی۔'' (ابود

مجل اورايمان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادفر مایا۔

نے ارشادفر مایا۔ ''بندہ کے دل میں مجھی بخل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔'' (نسائی)

# جنت میں داخل نه ہو گا

حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

نے ارشادفر مایا۔ ''دھو کہ باز ، بخیل اور احسان جمانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔'' (ترندی)

خرج كرو

حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه

منا (11) دسمبر 2016

www.palksociety.com

''ایک سوچالیس درہم میں۔'' حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ''اسے یہاں باندھ دو، البتہ اس کی قیمت پچھ عرصہ کے بعد دیں گے۔''

وہ آ دمی اونٹ وہاں با ندھ کر چلا گیا ہتھوڑی ہی در میں ایک آ دمی آیا اور اس نے کہا۔ '' در میں کسر سر سے '' در معلم سف

'''یہ اونٹ کس کا ہے؟'' حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔

''میرا۔''اس آ دمی نے کہا۔ ''کیا آپ اسے بچیں گے؟'' حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔

> ''ہاں۔'' اس آ دمی نے کہا۔ '' کتنے میں؟''

حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے کہا۔ '' دوسو درہم میں۔''

اس نے کیا۔

''میں نے اس قیت میں بیہ اونٹ خرید لیا۔'' اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسو درہم وے کروہ اونٹ لے گیا۔

حضرت على رضى الله تعالى عنه في جس آدمى الله تعالى عنه في جس آدمى الله تعادف ادهار خريدا تعاد است ايك سو جاليس درجم لا كر حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كودي، انهوں نے پوچھا۔

حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ ''میہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے۔'' (اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔)

ہے۔) ''جوشخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دی حصیلیں گے۔'' (سورہ انعام آیت ۱۶) کر دینا اور آئندہ کے لئے اللہ پر تو کل کرنا درجہ کمال ہے۔''

الله يرتوكل

حضرت عبيد الله بن محمد بن عائشه رحمته الله عليه كتب بين ايك سأئل امير المومنين حصرت على مليد كتب بين ايك سأئل امير المومنين حصرت من الله تعالى عنه في مضى الله تعالى عنه في مضرت حسن رضى الله تعالى عنه سے تعالى عنه بيا حضرت حسين رضى الله تعالى عنه سے كما۔

"اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان کے کہو میں نے آپ کے پاس چھددہم رکھوائے تھے ان میں سے ایک درہم دے دو۔''

وہ مستع اور انہوں نے واپس آ کر کہا۔

''امی جان کہ رہی ہیں ، وہ چید در ہم تو آپ نے آئے کے لئے رکھوائے تھے۔''

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ دوکسی بھی نہ سرکار اللہ میں تہ ہے

'' کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا ٹابت نہیں ووسکتاء جب تک کہاس کو جو چیز اس

کے پاس ہاس سے زیادہ اعتاداس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ کے خزانوں میں ہے، اپنی والدہ

ہے کوکہ چودرہم میں دیں۔"

چنانچیانہوں نے چھ درہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھجوا دیئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل کو دے دیئے۔

راوی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عندنے اپنی نشست بھی نہیں بدلی تھی کدا سے میں ایک آ دمی ان کے پاس سے ایک اونٹ لئے گزرا جے وہ بچنا چاہتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زک

" مياونك كتف عن دو ك؟"

PASOGEY CUTY



نیو یارک کی خبر ہے کہ دہاں ایک کتاب چھپی اور میننے بھر میں اس کی پچپس ہزار جلدیں فروخت ہو گئیں، ایک سوساٹھ صفحے کی اس کتاب کی قیمت تین ڈالرہے۔

یعی میں روپے ،مشاقوں کا جوم ایباہے کہ پہلشر اس کے دوسرے ایڈیشن کی فکر کر رہے میں۔۔۔

یں۔ اور اس کتاب کے اندر کیا ہے، پچھ نہیں، سادہ اور اق ہیں بچر مرتبیں کوئی، تصویر میں کوئی۔ ملاحد کیا

ہارے لئے اس خبر میں کوئی نئی ہات نہیں ،

ہم نے کئی کتابیں پردھی ہیں جن میں کو نہیں ہوتا، آخر میں کچھ ہاتھ نہیں آتا اور الی تو بہت ہیں کہ تین چو ہاتھ نہیں آتا اور الی تو بہت میں ہوتا، کسی میں ہوتا، کسی میں کردار نگاری نہیں ہوتا، کسی میں آغاز نہیں ہوتا، کسی میں انجام نہیں ہوتا، شاعری کی کتاب ہوتو اکثر وزن بیس ہوتے اور اور وزن ہوتو اس میں معنی نہیں ہوتے اور اگر وزن اور معنی دونوں ہوں تو شاعری نہیں اور بہت سے مضامین کی کتابیں ہم نے اندر سے والی دیکھی ہیں، ان کا مطالعہ استاد ذوق کے اس شعری مثال ہے۔

قصیدے کے اس شعری مثال ہے۔

وات بھر مخونگا کیا ، انجم کے دانے چراغ پیر رات بھر مخونگا کیا ، انجم کے دانے جراغ پیر رات کے دانے جراغ پیر

ተ ተ ተ

صبح دم دیکھا تو وال اصلام میں کچھ نہ تھا

ا تناالبت ہے کہ ہماری ان کتابوں کے درق
مادہ نہیں ہوتے ، نیو یارک والی اس کتاب بیل
متبولیت کی وجہ ہے ، یوں تو تحریر کی بھی کوئی قیت
متبولیت کی وجہ ہے ، یوں تو تحریر کی بھی کوئی قیت
نہیں رہی ، آپ سادے کاغذ کا ریم بازار بیل جا
اور فرق دکھے بیجے ، خواہ اس بیل ہمارا کالم ہی
اور فرق دکھے بیجے ، خواہ اس بیل ہمارا کالم ہی
اور زریں اقوال اور بے بہا اشعار ہوتے ہیں ،
فریر ہو ، فط وغیرہ اس کی قدر کر جاتی شاعر سادہ
تحریر ہو ، فط وغیرہ اس کی قدر کر جاتی شاعر سادہ
تحریر ہو ، فط وغیرہ اس کی قدر کر جاتی شام ہمادہ
تر ہو ، فط وغیرہ اس کی قدر کر جاتی شمی بجو یوں
دام دے کر خریدتا کوئی نہ تھا۔
دام دے کر خریدتا کوئی نہ تھا۔

کتاب کو اندر سے سادہ رکھتے میں کی خوبیاں ہیں، پہلشر کا تو یہ ہے کہ کتابت پہتی ہے، طباعت یعنی چھپائی کی سیابی پہتی ہے اور مصنف یعنی مضمون تک بچتا ہے، اچھی خاصی کتاب، بھنی پہلشر اور جلد ساز کے تعاون سے تیار ہو جائی ہے، معاشر ہے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کتاب کے مراہ ہیں ہوتے، براہ روی نہیں ہوتی، مراہ بی وکالت نہیں ہوتی، عربی نہیں ہوتی، سامراج کی وکالت نہیں ہوتی، عربی نہیں ہوتی، ابہام نہیں ہوتا، جہالت نہیں ہوتی، جرب زبانی انہیں ہوتی، جرب زبانی نہیں ہوتی، تعصب نہیں ہوتا، غلط بیاتی نہیں

WWW/2016 (13) (13) (13) (13) (13)

عام آدمی ہیں، لوگ جن کے آگے پیچھے پھرتے
ہیں، بھی ان کے اندر جھا بک کے دیکھیے خالی
ہوں گے، بالکل خالی پس اگر ایک خالی کتاب کی
اتن قدر ہورہی ہے کہ مہینے بھر میں دوسرا ایڈیشن
نکل رہا ہے، جبکہ ادب عالیہ کی کتاب کے ایک
ہزار سنخ نکلنے میں پانچ سال لگ جاتے ہیں تو
ہزار سنخ نکلنے میں پانچ سال لگ جاتے ہیں تو
ہزار سنخ نکلنے میں پانچ سال لگ جاتے ہیں تو
ہات کورے برتن کے لئے گئی ہے، کورے کاغذ
ہات کورے برتن کے لئے گئی ہے، کورے کاغذ
ہات کورے کاغذ
ہات کورے کاغذ
ہات کورے کاغذ

公公公 دور کیول جائے، یہ مارا کالم بی ہے، کیا رسالہ خربدنے والےسب ہی لوکوں نے بر حا ہو گا،آپ بھی مارے باندھے ان سطور تک چنج ہوں کے مطال کدویاتھے ہم اس میں کیا کیامضمون م كرلائي كياكيا للتي بداكي بن اكراس ك جكه خالى جيور دي جالي توسب يوصع ، يعني سب کی نظر سے گزرتی ،آئندہ ہم اپنی کتابیں بھی سادہ بی بازار میں لایا کریں، ال کے اعر چھاپ کر ان کوخراب مبیں کیا کریں ہے، لوگ چاہیں ان میں حکت کے تعقی، پندیدہ اشعار المي المى كان الميس مجوبول كے نام اور ئىلى نون ئىبرلىكىيى يا ئىچەنجىي ئەلكىيىن، بھى ئىچ كى ناک پوچھنی ہوتو اس میں سے ورق میاڑ کے يں، ہم اس ميں ايا كاغذ لكا تيں كے، جواس مقصد کے لئے موزوں ہو، رومال کا کام دے سكے، قيت بھي تيں روپے سے كم رهيں مے كيونكه جارا ملك مقابلتًا غريب ب-

\*\*

ہوتی، کچربھی تو نہیں ہوتا پھرائی کیاب یا کہا ہیں پڑھنے والے کی نظر خراب نہیں ہوتی، اسے عینک نہیں خرید نی پڑتی، اس سے کوئی ادھار نہیں ہا نگی، ایک سوساٹھ صفحے کی کتاب تمیں روپے میں اتنی خوبیوں کے ساتھ قطعی مہتلی نہیں، کم از کم ہمیں مہتلی معلوم نہیں ہوتی۔

\*\*

بین الاقوامی بھائی جارے کے فروغ میں بھی یہ کتابیں بہت کام آسکتی ہیں،ان کو دنیا میں مرکونی بردهسکتا ہے، برجکہ متبول ہوں کی، اس سےخواند کی اور نا خواند کی کا مسلم بھی خوش اسلولی سے مل ہوجائے گا، کیونکہ کمایوں کونا خواندہ لوگ مبيل يره عكة وان محقوظ بيل موسكة\_ خواندہ لوگوں کی حد تک بھی بیددت ہے کہ جوانگریزی پر هاہے، وہ عربی کتاب ہیں پر هسکتا تھااور عربی خواں کے لئے جایاتی زبان میں پھی ہوئی کتاب بے منی ہے،آ تکھیں جھیکارہ جائے گا، اگر بونیسکو جوخود بھی تکلیف اٹھائی ہے، ہمیں بھی تکلیف دیتی ہے، اس متم کی کتابوں کورواج د معادی بباشک کی صنعت بوی ترقی کرسلتی ہے اور قارتین کا معیار بھی بلند ہو جائے گا، وہ چین ہونی کھٹیا کتابیں نہ برحیس کے، تو ضرور بلندبوجائے گا۔

\*\*

جن لوگوں کو مطالعے کی عادت نہیں، ان ہیں مطالعے کوفر وغ دینے کے لئے بھی بہانچا ہے ہے، لوگ مطالعے سے نہیں بھا گتے، صرف تحریر سے بھا گتے ہیں، سفید کورے کاغذ سے کوئی نہیں بھا گتا، ولیے تو یہ بات کوئی کتاب سے خاص نہیں، پرانی مثل ہے، تھوتھا چنا باہے گھنا، جتنا کوئی برتن خالی ہوگا اتن ہی اس میں سے اچھی آواز آئے گی آ ہے کہ آس باس جتنے متبول آواز آئے گی آ ہے کہ آس باس جتنے متبول



سے ناشتے سے فراغت کے بعد میں نے بچوں کوان کے بابا کے ساتھ ان کی نانو کے گھر روانه کیا ہے میرے بغیر جانے کو بالکل بھی تیار "مما! كيا آپ كى كوئى فريند آربى بيب

جس سے آپ نے اپنے بچپن کی باتیں کرنی

بڑے والے بیٹے نے سوال داغ کیونک بمیشہ بی ایا ہوتا ہے جب بھی میری کوئی فریند آتی تو یول کوؤسرب کرنے کی اجازت نہ ہوتی يا تو ي آبيل معلى كردين يا بحرضامونى كاففل بدى مشكل سےان كےليوں برلكادين\_

"ال مرى ايك ببت اليمى فريد باس سے میں نے اپنے بچین ،لڑ کین، جوانی کے سب تصریبات نید " تصديراني بي-

میں نے دل میں سوچا اور اس کے سوال کا جواب فقط سر بلاكر دينا مناسب سمجما، بزيين كو یں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جھے ڈسٹرب نہ کریں آج کا دن میں نے حا کے ساتھ گزارنا جائتی مول وه شريف النفس"جوهم آپ كا" كهدكر ابیخ رومین کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ میں نے حنا کے ساتھ دن گزارنے کے لئے الوارمنتخب كيا تھا كيونكداس دن چھٹى مولى ے گو کہ اتو ارکو کا موں کا انبار ہوتا ہے مگر میں ہفتہ لو بي تمام كام نمثا چكى تھى سوآج ميں بالكل فارغ تقى سكن كلر كاليم ائتية دُسوث زيب تن كيا لائث ساميك ايكرك ايخ آپ كوقد آدم آئين مي

نا قدانہ دیکھا کہ حنا کے قارئین سے ملنے کے لئے میری تیاری ٹھیک ہے آئینے نے ایکدم "زيردست" كاعلل ديا اور بين مكراتي موني مرشاری کی کیفیت میں حنا سے ملنے ڈرا تھ روم میں چلی آئی، حنا کے سارے بجس مجرے سوالوں کے جواب دینے کے لئے میں نے اب كلوك آج حنا كوفر ما نبردار بهوكى طرح صرف سننا تھا اور میں نے مسلسل بولنا تھا اب جاہے كانوب مين درد موياسر مين، ميري بولتي زبان كو كوئي نہيں روك سکے گا تاوقتنگ ميں آپ كواين تمام ایکوشرز اورزندگی کے معمولات کے بارے مِين أَنْ كَاه نه كر دول، تو قارعين حناحميرا نوشين דב בנפגפוט-

ميرے دن كا آغاز الحمد للّٰد تماز فجر سے ہوتا ہے شیطان بہت تھیکیاں دیتا ہے دل بوا بے ایمان ہوتا ہے کہ سوجاری حمیرا سوجا، نیندوں میں کوچا، نیند بوی بیاری ہے پر میں سوچی ہول، نہیں نہیں رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے تمازے بہتر کون می سواری ہے؟ اور پھر

مرنے کا بھی خیال آتا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری آج تم تو کل جاری باری ہے سو بسر چھوڑ چھاڑ اینے رب کے حضور جهك جاني بيول ويسيجهي نصف بهتر شيطان كوتم ہی قریب سیطنے دیتے ہیں جان بوجھ کے نماز قضا كرنے كے ایسے ایسے عذاب بیان كريں گے كہ کیا ہی شاہد مسعود قیامت کی ہولنا کیوں سے

بي بھي تھوڑے مجھدار ہو گئے سكون كے بل ميسر ہوئے تو کاغذ اور قلم سے رشتہ استوار ہو گیا، ہربیند کو بھی مطالعہ کا شوق ہے وہ بھی ادبی ذوق ر کھتے ہیں لکھنے کا بھی شغف ہے جنانجدانہوں نے میری بقر پور حوصلہ افزائی کی ہر مینے چھ سات والجيث كي كر دينا، كهانيال و خطوط بروقت م حری کروانا انبی کا کام ہے، میں ہیشہ سے پہر کو محتی ہوں بچ آرام کررے ہوتے ہیں اور میں ابيخ آرام كے لحول كو لكھنے ميں صرف كر ربى ہوئی ہوں میں میری وین تھکاوٹ دور کرنے کا سبب ہے، یکی مرا آرام ہے، لکھنا ہی جھے تقویت دیتا ہے رات کو میں نے بھی نہیں لکھا كيونكه تنها كمرے ميں بيشكرلكھناكوئي آسان بات نہیں میں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر کوئی بھوت میری کمانی برصنے آگیا تو میں اسے کیے روک باورك، (بابا)

پیس و رہبت گلتا ہے مجھے، ہم میاں بیوی دونول ہی میچر میں سکول میں بول بول کر تھک جاتے ڈراتے ہیں جومیرے شوہرنا مدار کے واعظ دل کو ہلا دیتے ہیں خوش تصبی ہے جی میری (جو ایسا شوہر ملا) اس کے بعد بڑے ہے گو ہزار جتنوں ہے جگا کر مدرسے جانے کے لئے تیار کرنا پڑتا ہے، میرے دو ہٹے ہیں بڑا دس سال کا اور چھوٹا ہے دعا کریں اللہ کامیاب کرے اور ہم بھی حافظ ہروئ کیا ہے دعا کریں اللہ کامیاب کرے اور ہم بھی حافظ ہروئ کیا اللہ این بن کر اپنی خوش تصبی پر رشک کریں اللہ اسے اس مقدس کتاب کو تا حیات پڑھنے اور حق ا

ہزبینڈ تیچر ہیں وہ ناشتہ وغیرہ کر کے سکول روانہ ہو جاتے ہیں اور میں اینے سکول میں مصروف ہو جاتی ہوں میں ایک ذاتی پرائیویث سکول کی برسیل موں، بچوں کے مسائل، میچرز کو سرزش، کابیاں، چیکنگ،خواتین کی شکایات مع ان کے گھریلو تھے من س کر کب چھٹی کا وقت ہو جاتا ہے کھ چاکیں چاتا کوئکہ میری رہائش بھی سكول ميں ہے اور والے بورش ميں سكول ہے اور نیچ رہائش ہے آپ کہ سکتے ہیں کہ مارا اوڑھنا بچھونا سکول ہی ہے اس سے دور رہنا ہارے تصور میں بھی نہیں ، کو کنگ، نماز وں کی ادائیلی بچوں کی فرمائشیں، ان کے چیھے بھاگ دوڑ میں دن بھا گتا ہی چلا جاتا ہے چونکہ وقت کم ہوتا ہے کام زیادہ ہوتے ہیں اس لئے کھے کاموں كے لئے ميذركى موئى بين جن كى ميل مرے لئے کام آسان ہوجاتے ہیں۔

کیونکہ تنہا کرے بھی البعلمی کے زمانے سے کیونکہ تنہا کرے بھی المرسمی پبلش نہیں کروائی تھی سکول وکالے سے نہیں بہی دھڑکا اُ میں کے بعد مطالعہ اور لکھنے میں وقت صرف ہوتا میری کہانی پڑھنے اس چین ہی رہتیں، کہ بس کر دو کیوں اپنی آئکسیں پاؤل گی، (ہالما) تھاتی ہو مگر ناجی میرے لئے یہ تھکنے والی بات فریمی میں مطالعہ تو تھالی دور کرنے کا سیب تھوڑی تھی میں مطالعہ تو تھالی دور کرنے کا سیب تھی میں مطالعہ تو تھالی دور کرنے کا سیب

کوئی ناول آپ حنا میں پڑھ عیں کے، کوشش کروں کی کہ اچھا بہتر اورا صلاحی لکھ سکوں۔ جی تو قار مین حنا مجھے تو آپ کے ساتھ ونت گزارنا بہت اچھالگا، اب آپ بتائے مجھے برداشت كرنا كيبا لكا اس شعر في ساتھ ميں اختام كرنا جا مول كى۔



ہیں اس لئے کھر میں مج بچ تہیں ہوتی ، فضول گوئی پیندنہیں، وفت کی بابند ہوں، مفائی پیند ہوں گھر کوسجانا سنوارنا اچھا لگتاہے، دوستوں کے ساته عد درجه خلص مول رشتول كو نبهانا اليها لكنا

ہر کام وقت پر کرنے کی قائل ہوں بے ترتیمی پند مہیں منافقت سے نفرت ہے جو دل میں ہوتا ہے زبان وہی ادا کرتی ہے دعوتیں کرتاء لوگوں کی خاطر تواضع کرنا، اچھے دوستوں کے ساتھ وقت كرارنا بيند ہے، تى وى سرديوں ميں د مکینااحیا لگتا ہےصرف یا کنتانی چینلو پر کوئی احیما ساڈرامید کھ لیتی ہوں میوزک سننا عرصہ دراز ہوا چھوڑ چی ہوں، کھانے میں جاول بہت پیند ہیں جاول کھا کھا کر دھرتی پرخوب بوجھ بی ہوتی ہوں (مجهد الله مي موسكة آب؟) نضول خرج مول، بیدر کمنابالکل مبیس آتا دوسرول کی مرد کرے خوشی مونی ہے میرے تحریری سز کو ابھی ایک سال کا عرصہ ہوا ہے میں نے جس جس ڈانجسٹ میں ای تحریبیجی سب دران نے میری عربور حصله افرائی کی، حنامیں لکھتے ہوئے چند ماہ بی ہوئے میں اور چند تحریریں ہی شائع ہوئی ہیں ،جب میں نے حنا میں پہلی کہائی جیجی فوزید نے بہت اچھا رسالس دیا، حوصلہ افزائی کی، سردار بھائی کا عزت سے پیش آنا حنا سے استوار تعلق کومضبوط كرتا چلاكيا، حناكى خاص بات جو جھے بہت بھائى وہ انی مصنفین کو بہت زیادہ عزت بخشا ہے۔ میں فوز سیاور سردار بھائی کی بے حدم محکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اتی عزت بھی، حنا کے ساتھ ایک دن گزارنے میں شرکت کی دعوت دى ، انشاء الله حناس بيعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا ابھی تو میرے لکھنے کا آغاز ہے



حميار موين قسط كاخلاصه

بالآخر محبت كو فتح نصيب مولى اور غانيه كاستاره چك الحا، كاول سے تاؤ جى كى بارقى كى اطلاع کے ساتھ اچا تک شادی کا اصرار ہوا اور شادی کی تاریخ طے کر دی گئی، غانبے خواب کی سی كيفيت كے زير اثر بنوز غيرييني كاشكار ہے، كيا واقعي وہ اتى خوش قسمت ہے .....؟ منیب چوہدری دوسری مرتبداس سی تجربے سے گزرنے بہ آمادہ نہیں ،کوئی راہ فرارنہ یا کروہ غانیہ سے شادی سے منکر ہونے کا کہتا ہے، غانیہ کی پہلو تھی کواپنی تو ہین محسوس کرتا وہ سرتا یا قبر و حدان مال کی کی کا شکار بچہ ماما کی آمد کاس کرخش ہے مگر بیخوش بہت سے سوالوں کے جواب ندملنے بدادھورے بن کا شکارے۔

بارموين قنط

ابآپآ کے پڑھیے

# Downloaded From Paksociety/com



تم سے چھڑ کر کیا ہوں میں ايك ادهوري هم كامصرعه ياكونى بار يرعده كاني مس اك زعرة تلى بااك مرده پيلاپية آ تکھ ہوکوئی خواب زدہ ی يا آنگھوں میں ٹوٹا سپنا پکول کی د بوار کے پیچھے يا كل تيري ياك آنسو دهوب من ليثالماصحرا ما پھرخوف زوہ سابحہ ثوتى بوكى جوزى كالكزا ما كوئى مجولا بسرا دعده بے کوروکفن سالاشہ تھے ہے چھڑ کرایی ہوں میں اب سر كى بادل شراول سے يرس رہے تھے، ہوا كے زور سے كائى چولوں كى يال جھى جارى تھى اور نیچ کائن پھولوں کا فرش سا بچھ گیا تھا، سے میوں پہوہ آخری زینے پہیٹھی تھی، ورال خزال زوہ يودي ماته، بال الكيس موسم كاطرح مين-تم اور باس زده مورج ڈھل چکا تھا اور شام کے سرئی سائے ہر سو پھیل رہے تھو، بریزے کے چکن کے بادا ي سوث ميں وه سورج مصى جيئى موري تھى ، زردادر ملول ، ايما سورج ملحى جوسورج أو ين ير این چھڑیاں نیوڑا ہے مرجمایا ہوانظرآنے لگتا ہے، دیدار باری آس منے یہ کی اورمنظر کود میسے پہ آماده نبيس موياتا، وه بھي ايساسورج مهي مويئي تھي، كملا گئي تھي، دِهل گئي تھي، ييسوٹ سليمان اس كے لئے لایا تھا،اے ہراس شے سے محبت تھی جے یار كالس یار كى تكاہ التفات نے چھوكرانمول اور خاص بنا دیا تھا،اس نے صرت بحرے انداز میں لباس پہ ہاتھ چیرا، جو کثرت استعال سے اپنا رنگ کھور ہاتھا۔ ب .....!" وه ب اختیار سکی اس کا چره بنوز زرد تھا، ہونث کیکیا رہے تھے، بالآخر آنسووں کالزیاں مجی آتھوں سے جاری ہولئیں۔ " بھی بھی کی خواہش کی نارسائی بھی ہاری ساری زندگی کو برباد کرسکتی ہے، آپ میری خواہش کوتشنہ نہ رہنے دیں صاحب جتنی جلد ممکن ہوشادی کرلیں مجھ سے۔" اینے کیے الفاظ یاد 2016 دسمبر 2016

آئے ،اسے اسے کے لفظوں نے دکھیں ڈوبویا ، آنسوؤں میں نہلادیا ، تیز ہوتی ہارش میں اس کے گرم آنسو تھلنے تھے۔

"دهین تو ازل سے جذباتی تھی، کم قہم اور نادان تھی صاحب، آپ تو سمجھ دار تھے، معاملہ قہم سے، آپ تو سمجھ دار تھے، معاملہ قہم سے، آپ متعلق میری دیوائل سے اچھی طرح آگاہ بھی، پھریہ قدم کیوں اٹھالیا، کیوں جھے زندہ درگور کر ڈالا؟ کیوں؟ آپ کو بتا ہے موت تھی مہلی ہو چل ہے، آپ بعثی مہلی، آپ بعثی نایاب، آپ بعثی کشور، آپ کی طرح ہی ہے سے، بھی دوبارہ ملتے ویے، ہی موت بھی تہیں آ رئی، ایسے بیں کیا حل ہو؟ آپ سامنے آبیں تو پوچھوں آپ سے، الگ دنیا بسا کے ایسے خوش ہیں رئی، ایسے بی کیا رہی؟ صاحب بھی میرے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑا ہو، پھر میں کیونکر آپ کی طرح نہیں جی پارتی؟ صاحب بھی میرے نہ ہونے کیا کر دیا؟ آپ ایسے تو نہیں تھے۔ "وہ سک سک کر بے حال ہوئی جاتی تھی، بارش آپ نے کیا کر دیا؟ آپ ایسے تھی، بارش اور تیخ کیا کر دیا؟ آپ ایسے تو نہیں تھے۔ "وہ سک سک کر بے حال ہوئی جاتی تھی، بارش اور تیخ کیا کی دہلا دینے والی آ واز ، ساون جاتے جاتے ابنار تک دکھلا اور تیز ہوگئی تھی، ہواؤں کا شور، کر کئی بکل کی دہلا دینے والی آ واز ، ساون جاتے جاتے ابنار تک دکھلا اور تیز ہوگئی تھی، ہواؤں کا شور، کر کئی بکل کی دہلا دینے والی آ واز ، ساون جاتے جاتے ابنار تک دکھلا اور تیز ہوگئی تھی، ہواؤں کا شور، کر کئی بکل کی دہلا دینے والی آ واز ، ساون جاتے جاتے ابنار تک دکھلا اور تیز ہوگئی تھی، ہواؤں کا شور، کر کئی بکل کی دہلا دینے والی آ واز ، ساون جاتے جاتے ابنار تک دکھلا

رات کی بارش کننی خوفناک ہوتی ہے بیاس نے اپ جانا ، مطابیلی ایکوم بہت زور ہے گڑکی ،
وہ بیٹھے بیٹھے دال کی ، وہ بیلی کی گڑک ہے کتنا ڈرا کرتی تھی ،سلیمان اس کا خوف ہے زدہ چیرہ دیکیا
تو بننے جاتا ، وہ دال کر اپنی جگہ سٹ گئی ،سکڑ گئی ، سارا منظر تاریکی میں ڈوب گیا تھا ، لیے لیے
دوخت جھو لتے ہوئے بجیب خوفناک لگ رہے تھے ، ملازمہ نے پھر اسے پکارا ، اسے ڈیڈ کا پیغام
دیا ، وہ ان نی کیے گویا ضد میں وہیں بیٹھی رہی ، اب خود کواذیت دے کر ہی اسے سکون ماتا تھا ، اپنا
تقسان کرے تسکین یاتی تھی ، خضب کا جنون اندرائز آیا تھا۔

بارش اتن تیز می کہ برآ مدے میں آگر دک جانے والے اسے پارتے ڈیڈی آواز کو دہا کر رہے گئی، جو گرمنداور مضطرب تیے، پہ پاگل کو کا ایس دکھ سے ادھ مواکر رہی تھی، وہ ان کی سنی ہی شکی، ان کی مانتی ہی نہ تھی، کتنے ہے ہی ہوگئے تھے وہ اسسانی ہے ہی سے چند قدم آگے ہو ھے قد پھوار نے اپنی محول میں بھو ڈالا، انہوں نے پرواہ نہ کی، ان کی کل متاع بددیوانی کر کی تھی، جو خود کو پھوار نے اپنی محول میں بھی ڈالا، انہوں نے پرواہ نہ کی، ان کی کل متاع بددیوانی کر کی تھی، جو خود کو پوری طرح بر باد کرنے پہلی گئی، چند قدم مو بدیر مورا میں ان کی کل متاع بددیوانی کر دیکھا، وہ دیتے، اب وہ پی نے کے تھے با قاعدہ، بارش ترا ان ان پریں رہی تھی، کو یا عگر بزے ہوں، ان کا دکھ سے ابنی وہ بیل تھی جو سفیر اکر تی سنون سے لیٹی وہ بیل تھی جو سفید مرم کے سنون کی خوب صورتی میں انسانے کا باعث تھر اکر تی سنون سے لیٹی وہ بیل تھی جو سفید مرم کے سنون کی خوب صورتی میں انسانے کا باعث تھر اکر تی تین اندھی میں اپنی جگہ چھوڑی کو قدموں میں رکے کو آپوی کو دیکھے، متی ان کا دل مزید دکھ سے بھر کیا اندھر سے میں اندھرے کا حصہ بنی اس نیم پاگل کو کی کو دیکھے، میں بیل کی طرح ہی انہوں کو بھی اس بیل کی حدم بنی اس نیم کی دہ بھی اس بیل کی حدم بنی اس بی کی ماری بیل کی طرح ہو کہ اس کی ساری جو اس بیل کی طرح سے تھیر اور ہے مایا ہو گئی گئی اس او نے آگائی جسے تھیں سے الگ ہو کر، اس کی ساری جو اس بیل کی طرح سے تھیر اور ہے مایا ہو گئی گئی اس او نے آگائی جسے تھیں سے الگ ہو کر، اس کی ساری طرح سے تھیر اور ہے مایا ہو گئی گئی اس او نے آگائی جسے تھیں سے الگ ہو کر، اس کی ساری طرح سے تھیر اور ہے مایا ہو گئی گئی اس او نے آگائی جسے تھیں سے الگ ہو کر، اس کی ساری طرح سے تھیر اور ہے مایا ہو گئی گئی اس اور نے آگائی جسے تھیں سے الگ ہو کر، اس کی ساری کی ماری سے تھیر اور ہے مایا ہو گئی گئی اس اور نے آگائی جسے تھیں سے الگ ہو کر، اس کی ساری میں اپنی جو تھیں اپنی جستوں سے تھیر اور ہے میں اپنی جو کہ اس کی ساری کی ساتھ کی کھیں اپنی جو تھی اس بیل کی ساتھ کی جو تھی اس بیل کی ساتھ کی جو تھی کی ساتھ کی جو تھیں کی ساتھ کی جو تھی ہو تھی کی ساتھ کی کھی کی جو تھی کی ساتھ کی کھی کی جو تھی کی کھی کی کھی کی تھی کی کھیں کی کھیر کے تھی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کی کھی کی کھی کے تھی کی کھی کے تھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کھ

خوبصورتی ساراسحراس بلندی ای سحراتگیزی بین شخصرتها گویا۔ ڈیڈ اسے زیردئ کمرے بین لائے تو اسے حواسوں بین نہیں کہا جا سکتا تھا، وہ نیم جان بھی تھی، نڈھال ادر وحشت زدہ تھی، ڈیڈکی آنکھوں کی نی پڑھ گئی، میل نزس کواس کے کمرے میں رکنے

2016 سببر 2016

# يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



اس کا خیال رکھنے کی تا کید کرتے وہ خود کمرے ہے چلے گئے جبکہ اس کے ہونٹ اس پیم خوردہ پیم جاں کشی کی کیفیت میں بار بار چند گفتلوں کی گردان کرنے تھے۔ ت جائيں ايسے، خدارانہ جائيں۔" ماحول سوكوار آ تكيم تقى ، شاعر كى اداس لظم كى طرح ، جوكهمّا تفا تُعيك كبمّا تفا\_ عا تد تكالمبيس جا ندراتوں کی این برانی شناسائی کے خوف ت سے ہم آ الوں کی جانب ہیں دیم اس لئے کہ دھوں اور غموں سے درآنے والی گھٹاؤں ہم راستوں میں کہیں چھوڑ آئے ہیں اور پھرہم میں اب بارشوں کی رتیں اپنی آتھوں میں لانے کی ہمت نہیں وہ جواتر انہیں تھا بھی ذہن سے اک مرت ہے وہ یا د کی بستیوں میں کہیں ڈن ہے اوراس كوالجفي تك بلاياتهيس الو مجيمي تبين ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

www.palasaciety.com

اک ذرادیر ہے منظر ہے کہ بس فیصلے کی کھڑی اک ذرادیر ہے جاند فکلے تو کیا

آنکه برسے تو کیا

آئی کھیں دھا تا سورج ساہ بدلیوں کی بلغار میں کہیں دب کررہ گیا اور ہرسوگہری شام کا سا
اندھیرا پھیل گیا، پجھی کو ہر طرف آک بولتی کی خاموثی چھا گئی، طوفان سے پہلے کی تمبیر خاموثی
اور پھراس خاموثی کو بادلوں کی گونج دار کڑک نے تو ڈا اور ساتھ ہی موقے موقے قطرے بر نے
گئے، تیز ہوا سے کھڑکی پر جھکا شہوت کا درخت مستی کے عالم میں سردھنے لگا، کھڑکیاں ہوا کے ذور
سے بند ہونے کھلے لگیں، بارش کی تیز ہو جھاڑنے آئدھی کے حملے کو پسپا کر ڈالا اور چند ہی کھوں میں
اس تیز ہو چھاڑنے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کرلی، وفت کتنی تیزی سے بیت گیا تھا، وہ آیک
بینی کی ماں بن گئی، کتنی مشکل سے بچی تھی مرتے مرتے پھر ڈید ور ور گئی ،اب پھر مرنے کو تیار تھی، نیسی ۔
وہ پھر سے پر نگیوں ہوگئی تھی، بیٹر پر بین اور اتنی جلدی دوبارہ پر بیکشی ، فضہ نے اسے بے بھاؤ کی

'''تم پاگل ہو یا اس بندے کو ہی تمہارا ذراخیال نہیں۔'' وہ اسے جیاڑ رہی تھی، دوسری بات پالکل درست تھی مگر اقر ار کا اعتر اف کا حوصلہ ناپید، وہ حال سے بے حال تھی، اس محص کواس کی جو رتی برابر پر داہ ہو، ہرروز اک نیاستم اس کے لئے ایجاد کیا کرتا ، کرنے میں کوشاں رہا کرتا ،اس کی

بین کونام بھی یارس نے دیا تھا۔

اس فخص نے بٹی ہے گو کہ اس جیسا سلوک تو روا نہ رکھا گر اتن اہمیت بھی نہ دی جو اولا د ہونے کے ناطے بچی کومکنی جاہیے تھی ، بچی صرف چھ ماہ کی تھی جب فضہ نے اس کے حالات بھانپ کروہ اہم فیصلہ کیا اور اسے بھی سنادیا۔

'' حرم کو میں اپنے جنید کے لئے تم سے ماتلی ہوں غانیہ! تم انکارنہیں کروگی ،خود پہ جورہم نہیں کمایا وہ بٹی پی فرور کھالین ، یہ سوچ کر شخ نہیں کرنا اور مذیب کو کی بھی طریقے سے مناکر دم لیما تم۔''
اور غانہ کو لگا تھا جیسے جس زوہ فضا میں کہیں اچا تک بادل کا گلڑا شنڈک کا خوشگوارا حساس لئے اس پہ اچا تک نم بوندیں کرانے لگا ہے ، مگر کچھا حساس کھاتی ہوتے ہیں ، پائی کے بلیلے کی طرح نا پیدار یہ جو بھی کر گیا کہ اسلامی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی باتھ جاتے ہوا ، دھی کر گیا کہ اسلام دان ہی بھائی ، بھاوج کے ساتھ جرم کے طلبگار ہو کہ اولیں کے لئے حرم کے طلبگار ہو کر ، وہ ٹو ٹے رشتے جوڑنے کے خواہش مند سے یا پھر مقصد ومطلب دکھ میں اضافہ کرنا تھا ، غانیہ جو اتنی کے دفتہ کی خواہش اس شخص تک پہنچانے کا حوصلہ بیں کر پائی تھی ، کس مناسب وقت کی منتظر تھی ۔

سخت ہراساں ہوکررہ گئی، بھا ہے اس مخض کا تعلق جتنا بھی کھر دراسہی مگراس کی مخالفت میں مجھ بعید نہ تھا، وہ بیسراسر گائے کا سودہ بھی کر لینا اور وہی ہوا، بھش اک لیجے کو، بھش اک لیجے کو

عُنّا (23) دسمبر 2016

WWW. The Property of the Prope

منیب نے اس کی سراسمیہ نظروں کو دیکھا تھا اور فیصلے کی انی اس کے حلقوم میں پیوست کر ڈالی، غانیہ کے حواس کام کرنا چھوڑ تھے تھے میہ جان کر کہ منیب نے بھا کو بھا کے مطالبے کی رضا کی خوثی سو نہتے اسے اور اس کے ساتھ حرم کو بھی ہمیشہ کے لئے مصلوب کر دیا تھا، غانیہ گئگ بیٹھی تھی، جیسے یقین نہ آتا ہو، وہ خض ایسا کرسکتا ہے۔

ہاں اسے بیدیقین ہی تو نہ آتا تھا، وہ مخص اپنی بیٹی ہے ایسا کیسے کرسکتا ہے، مگر وہ کر چکا تھا، است تکا فید میں نک کا اس افتار میں سال کا است دھی

" آپ نے بھا کواولیں کے لئے ہاں کیوں کی، وہ بھی جھے سے پوچھے بغیر۔"

منیب رات کواندرآیاتو وہ جیے خطری تھی، جس ڈیڑھ سال کا عرصہ اور وہ گلابوں تی نا ڈک نظر

آئی لڑکی ماند ہڑگئی جی، مرجعا گئی تھی، اس کے پاس تو اتنی فرصت بھی نہ نظی تھی بھی دھیان ہے اس کے چہرے کو دیکھ لیتا، اس نے کہا تھا وہ اس کے نزدیک ایک ضرورت سے زیادہ ابھیت اختیار نہیں کر سکے گی، وہ اپنی بات تابت کر چکا تھا، ایک سال بیل جوگز رکبیا کیا کیا سے نہ ٹوڑا تھا اس پی، اسد کی شادی ہوئی، منیب نے اسے جانے کی اجازت نہیں دی اور وہ وفا برست لڑکی اپنی جبت پیہ آئی شادی ہوئی، اسد خودا سے لینے آئی تابی عائی ہوئی، اسد خودا سے لینے آئی کی اہم ترین خوش سے دستبردار ہوگی، اسد خودا سے لینے آئی، غانبیہ نے کتنے حوصلے سے انکار کیا، بعد میں کیے نہیں بھری، وہ خض اس کی ہراڈیت کا گواہ تھا، گررتم کھانے پہتا مادہ نہیں تھا اس ب اب تو اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ کوئی کیا سوچ گا اس کے گررتم کھانے پہتا مادہ نہیں تھا کہ بوہ انتا سفاک کیوں ہے، وہ ایسا شقم مزاج کیوں ہے۔

ہر سے برواہ نہیں رہی تھی، غانبہ تو اس کی ستم ظریفیوں پہابنوں کے سامنے پردے ڈالتی بھی سے برواہ نہیں رہی تھی، غانبہ تو اس کی ستم ظریفیوں پہابنوں کے سامنے پردے ڈالتی بھی

ے وہ اس میں میں خوش فہی کیونکر لاحق ہوئی کہ میں اپنا کوئی فیصلہ تم سے مشورہ کرے بھی کرسکتا

ہوں۔ اس مخص کو دو کوڑی کرکے رکھ دینے میں کمال حاصل تھا، اذبت کے ہررخ سے آشنائی تھی، ستم کے ہر ہنر ہے آگاہ تھا، مگر غانبیاب کی مرتبہ شل نہیں ہوئی، دکھ سے لبریز ہو کر بولنا نہیں بھولی، بیمعالمہ اس کا بی نہیں تھا، اس کی بٹی کا بھی تھا، بلکہ اس کی بٹی کا بی تھا۔ دوگ

"مرچ ہری منیب صاحب مید فیصلہ آپ کا ذاتی فیصلہ اسے، بیرم کی زندگی کا فیصلہ ہے

وہ محص مرخ آتھوں ہے اے محورتا کو یا جلا رہا تھا، اے اس کی اوقات ظاہر کرا رہا تھا، غانبے نے سرکونی میں زور سے جنبش دی ،اس کا مفس طیش کے باعث تیز ہوا جاتا تھا۔ "مرف آپ کی نہیں، منیب صاحب وہ میری بھی بٹی ہے اور ماں ہونے کے ناطے میرا پورا حق ہے کہ میں اس کی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے میں اپناحی محفوظ رکھوں۔" منیب اے طنزیہ نظروں ہے دیکھنے کے علاوہ اک لفظ نہیں بولاء بیانداز بھی گویا تاؤ دلانے آگ لگانے کو کافی تھا، غانیہ کو بھی تاؤ آیا آگ ی لگی۔ " آپ س رے ہیں میں کیا کہدرہی ہوں؟ اولیس حرم کوڈیز رونہیں کرتا، بہتر ہے آب انکار لردي ، ورنه من خور ..... "ا بن بکواس بند کرلو، میبیں رک جاؤ، اس سے آگے ایک لفظ نہیں۔" منیب اک دم سے گرج ا شااس کی آواز طیش سے بلندر تھی، غانیہ پھر بھی خاکف نہیں ہوئی. "نه به یکواس بند بوگی نه پیرس به میمبیل رکول کی ویش نے کہا تا اگر آپ نے افکار ..... "اپ کی باراس کی بات ادهوری ره جانے کا باعث بنیب کااس پراٹھا ہوا ہاتھ تھا، تزاخ کی زور دار آواز کوچی اور تنورا كركرتي غانيه حوارب ما خيته نظر آتي آعمول مين جرت ورج وطال مع مجمند موتي تمي ليح ككر عكراس مخص كى صورت ديليستى تھى ، جواسے دبانے كوزىركرنے كواسے اكفر انداز ميں دھمكياں دے ر ہاتھا۔ '' ڈونٹ کراس پورمٹس غانبہ بیگم! مت بھولو کہ تمہاری ڈورمیرے ہی ہاتھوں میں ہے ابھی، '' دونٹ کراس پورمٹس غانبہ بیگم! مت بھولو کہ تمہد سان کی سے پہنتی ہیں گرانے کو کاٹی ہو اک کیے میں کاٹ کر پھینک سکتا ہوں چھن چندلفظ حمہیں اس بلندی ہے پستی میں گرانے کو کائی ہو سكتے ہيں، چندلفظ اور وہ چندلفظ جانتي تو ہوگي كون سے ہو سكتے ہيں، اپني اوقات يا دركھا كرو، تو تميماري حن من بهتريم-"نخوت بحري مردانداز من كهتا وه بلك كر پير پنخيا با هر چارگيا اوروه جو ھتی تھی، وہ مضبوط ہو گئی ہے، وہ پچھ کرسکتی ہے، واقعی اپنی اوقات پہوا پس آگئے۔ وہ ساری رات ایک بار پھراس نے روکر گزاری، اپنی بے بنی کا احساس کچو کے لگا تا رگ جال کومسلتا تھا، آئلسیں جلتی اور سر بوجھل تھا، بی بے قراری سے روتی سراور پیر پیختی تھی، شایداس کے پیٹ میں تکلیف بھی، آواز کی بلک اس کی تکلیف کی گوائی وی تھی، غانیہ بے حس بنی پردی ربی، اس رات وہ مایوی کی اس انتہا ہے تھی کہ اس نے خود بیخواہش کی تھی، حرم مرجائے ، ابھی مر چاہے، بری ہو کے بار بارمرنے سے بہتر تھا، وہ ابھی مرجائے تا کہموت آسان ہو، وہ خودمررہی قی، جانی تھی، بیر بار بار کامیرنا کتنا تکلیف دہ ہے، یہاں تو زخم کاری کومیرف ایک وہی محص تھا، پتاؤ بى تائى امال سهيل كنيزسارا كمرانداس په مهريان تفا زندگى پحراتى دشوار مى تو حرم ليسى مدنصيب تعى کیادیس کے ساتھ وہاں ہر فرد ہی نفرت وعناد کے ایسے مقام پہ کھڑا تھا جہاں زندگی میں کسی خوشی کا کوئی معمولی سابھی احساس مہیں ملتا تھا۔ تو کیا پھر بہتر نہیں تھا کہ وہ مرجاتی ، ابھی مرجاتی ، ہاں یہی بہتر تھا، اس سوچ نے جتنا بھی 2016 ( 25 ) دسمبر 2016

روبانسا کیا مرمطمئن بھی کر دیا، بچی کا رونا، پیر پخنا بجائے گفتے کے شدت بکڑنا گیا اور اس کی خاموشي والتعلقي بهي تب وه فخص پير پنختا بهوا تلملاتا بهوا اندرآيا تيا، اک لفظ کې بغيراس پرمتاسفانه تکاہ ڈالنا بی کو اٹھا کر غالبًا ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، آدھے گھنٹے بعد واپسی ہوئی تو بی اس کے كاندهے سے كلى سوتے ميں بھى جيكياں بحرتى تھى۔ "ابھی کچھ دیر قبل محبت کے بڑے بڑے دوے ہورے تھے، عمل میں کتنی اسٹرانگ ہے بیہ

محبت اب ٹابت بھی ہوگیا۔" بچی کوبستر پہواپس لٹا تاوہ اس پیطنز کے تیر چلار ہاتھا، غانبہ نے سوجی آ تھیں اٹھا تیں نہاہے دیکھا البتہ خاموش مہیں رہی۔

"كاش يديدى موكرسولى جرع ع بهتر إلى عرجائ "اس في كراه كري كها منيب ئے اتنا ہی چونک کراس کی شکل دیکھی ، ایک مل کو نگاہ نیس جرا سکا ، وہ ایسی حسین عمارت کی طرح لکی جو بنیاد کوسیلن لگنے کے باعث تیزی ہے ڈھنے کے مرحلے سے گزرتی ہے مگراپنی دلکشی اپناوقار زمین بوس ہونے ملے کا ڈھیر ہونے تلک برقر ارضرور رکھتی ہے۔

" آبک تھٹراور پڑے گا تو حواس بالکل ٹھکائے آجا تیں گے۔"اب کے وہ بولا تو لیج میں وہ سابقہ تھن گرج مفقود تھی، غامیہ نے سکی می مجری پھرایک دم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔

''منیب!'' وہ کرلانے لگی، بے ساختہ رو پڑی۔ "جتنامرضی ارکیں مگر بیسزانہ دیں۔"

" بيسز البيل ہے ہے وقو ف عورت ۔" منيب نے جھلا كرچھڑك ڈالا۔ سزائے، بالکل سزاہے، اپنا فیصلہ بدل کیں پلیز۔'' وہ یونمی روئے گئی، میب نے اس کی بجائح حرم كوديكها تفااور كبراسانس مجرا-

" میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، ویسے بی جیسے ابا اور تمہارے فادر نے خاندان کوجوڑنے کی خاطر کیا تھا، میری اس حرکت کے پیچھےتم سے سی تھم کی کوئی ضدیا انتقام نہیں ہے۔''اب کے وہ دهيم ليج بس مجمانے والے انداز بي بولا۔

''اگراییا ہے تو یہ فیصلہ جنید کے حق میں کردیں، فضہ مجھ سے یہ بات کہہ پچی ہے گر....! ''نہیں .....اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں زبان دے چکا ہوں۔'' اس کا لہجہ اس کا انداز پھر نروفها بواتفا

"اپنی اولاد کی خوشی اور بقاء سے بڑھ کرنہیں ہونے چاہیے زبانی قول، کیا آپ اسے برباد ہونے دیں گے۔" غانیہ نے ہمت نہیں ہاری، منیب نے اب کے اسے جھلا کر بے حد تفکی سے

" کیاتم برباد ہوگئ ہو؟" سوال اہم تھا، تیکھا تھا، جواب اس سے بھی زیادہ تیکھا ہوسکتا تھا، اسے دینا آتا بھی تھا گر فساد برپا ہونے کا امکان غالب تھا، مجھداری کا تقاضا تھا خاموثی، وہ

و میں ہے ہیں آپ کے گھر والوں اور اولیں کے ساتھ اولیں کی فیملی بیں ہر لحاظ سے زمین آسان کا فرق ہے نیب، اس بات کو بھی تو سمجھیں ورشتے مضبوط کرنے کو نے تعلق استوار کرنے

منا (26) دسمبر 2016

ی جائے پہلے سے بند معروشتوں کی آبیاری کرلی جائے یمی کانی نہیں؟"اس نے تصویر کا دوسرا رخ سامنے رکھ دیا، شاید پھر پھل جائے، شاید بات خانے میں پڑ جائے۔ "خواہ مخواہ ضد کر رہی ہو، گویا ایک بات کا پیچیا لے لیا ہے، بھا کے بچوں میں سے اولیس ب سے قابل ہے، شہر کے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، ویسے بی جیسے اگر مجھے ابا نے تہارے ساتھ باندھا تھا تو عمروں کا فرق دیکھے بغیر مجھے اپنی حیثیت دیکھے بناسب سے او نچے مقام پہمی پہنچایا تھا، بے فکر ہو جاؤ، میں نے بھی پہ فیصلیہ بے جانہیں کیا۔ " وہ کویا اسے موقف پہ قائم تھا، ملنے پہ آبادہ نہ تھا، عائبہ کوا بکدم مایوی ہوئی، آتھوں میں آنسوآ سے، منیب نے اک نظر اے ویکھا ممراسانس بھرے خودکو ڈھیلا چھوڑ دیا۔

" غانبے کیے یقین ولاؤں کے میں نے بیسب تہاری ضد میں نہیں کیا، اتنی بر کمان کیوں موجھ ہے تم؟ " وہ عاجز بے بس سا ہو کر بولا تو غانبہ نے آنسوؤں سے جل کھل نظریں اٹھائی تھیں ، گہرا سانس جرا، متاسفاندا زيس سرجينكا، كويا كهدري بو-

" پھر کیا مجوری؟"

"مجبوري ہے۔" منيب في بات په پورازورديا۔

" تم نے نوٹ بیس کیا، ورند ریم حقیقت ہے کہ تمام تر ناپند بدگی و نا گواری کے با وجود امال ابا بھی کچھٹیں بولے،مطلب بیک اختلاف مبیں کر سکے، بید ماری خاندانی روایت ہے، جے بھانا مجبوری تھبری، بھائی آلیں میں ایک رشتہ کرنے کے یابند ہیں، جاہے جوڑ کتنا ہی بے جوڑ کیوں نہ ہو، میری مثال سامنے ہے تہارے، میں نے بھی تو گننے ہاتھ پھیر مارے تھے، اس انکار کے پیچے ایک وجراس روایت ہے بھی بغادت تھی، میں جانتا تھا اگر خوداس روایت کی جینث چڑ حاتو کل ا تی اولا د کو بھی قربان کرنا ہوگا، تب ابانہیں سمجھے لین اب وہ بھی مجبور نظر آ رہے ہیں، نا خوش نظر آ رے ہیں، ابھی میں اس پوزیش میں ہیں ہوں کہ صاف انکار کرسکوں، کیکن وعدہ کرتا ہوں اگر اویس کوستعبل میں حرم کے قابل مہیں پایا تو میں لاز مایس رہتے کوشتم کرسکوں گا،اس وقت سے خاموتی بھی ایک مسلحت ہے اسے مجھو۔' اس کے ہاتھ یہ آمیز ہاتھ رکھتا ہوا وہ کتنے رسان سے سمجھار ہاتھا، غانبیتو گئے بیٹی تھی، اِسے یقین نہ آتا تھا پیٹن وہی ہے حس سردوسفاک آدمی ہے جواس کے لئے کم از کم کوئی جذبہ کوئی احساس نہیں رکھتا تھا،صد شکر وہ اپنی اولادے لئے زم کوشہ یا تا تھا،اس کی خوشی طمانیت کے لئے یمی کافی تھا۔

اس کی آواز میں زِندگی کا حساس جھلملایا، وہ مخص بوجھل دل سے مسکرا تامحض سرا ثبات میں ہلا کا تھا، غانبےنے یوں آسمیں موندلیں کو یا طویل مسافت کے بعدخواری کے بعد منزل کی نشاندی ہونے پیسکون کاطمانیت کا گہرااحساس دل میں جاگزین ہوجائے ،اس نے ہاتھ بوھا کرحرم کوخود ہے تربیب کیا اور نیچ چمرہ جھکاتے بچی کی مجھے پیشانی چوم لی،اےاب اپی ساری دعا میں حرم کے نام كرنى تھيں۔

تھے بیب ہوتے ہیں بل میں برلے نصیب ہوتے ہیں مرتوں خود کو مل نہیں پاتے ترے قریب ہوتے ہیں جو دیے ہیں جھ کو روگ نے ای میرے طبیب ہوتے ہیں رہ کے بار یں ہم رہے پیاہے اسے اپنے اپنے کھیب ہوتے ہیں اس نے پکلیں نہیں جھپائی تیں، بلکہ وہ پکلیں تک جھپنے پہ قار رنہیں رہی تھی، بید شمن جاں کا نہیں وہ دِدراہ ضرور تھاجہاں وہ قدم رنجا فرما تا تو اس چوکھٹ کے بھاگ جاگ اٹھتے تھے، سنا تھا ابھی کچھ دن قبل وہ بیٹی سے ملنے بہن کے گھر آیا تھا، اگر وہ محسوس کرنا جا ہتی توبیار کی خوشبو فضا میں ابھی بلک ر چې محسوس کرسکتي تحي اور و و محسوس کرر دي تحيي، و واتو د يواني موني جاتي تحيي آ تکميس بار بار پوچيسي تحي، عیں بار بار بری تھیں ، تیکسی بالآخر رک گئی ، قیکسی تو کب کی رکی تھی ، وہ تو بس حو <u>صلے مجت</u>ع کرتی على ، ذرائيور جلا كيا ، كرائے كا تقاضا كريتا اسے اتر نے كا كهد ما تھا۔ " كياكرتا ي بي بي، ام كوصرف مهيس اي نبيس وهونا تها، تمهار عدورو پيدى خاطرام نے محند ضائع كياياتي كافيم إبتم يبال عددال كرضائع كراتاك وہ چونک کئی، بلکہ ہوش میں آ گئی، وہ ہوش جو بار کے خیال نے بھلا دی تھی، پرس میں ہاتھ وُالا ، جوبهن نوٹ سامنے آیا تھا دیکھے بغیر ڈرائیور کو پیش کر دیا ، ڈرائیور چونگا، مو چھیں پھڑک انھیں ، نا گواری سے تلملا کرمیم صانبہ کودیکھا۔ ''ام کورشوت بین چاہیے میم صاحب، چتنا کرایہ بنآ اتناہی لیتا ام ،سوکا نوٹ نکالو۔'' وہ کھسیا گئی، اصرار نہیں کیا، لب و کہجہ اور سرخ وسفیدر نگت نے جبّلا دیا غیور پٹھان ایک روپہیم یا زیادہ نہ لے گا، خان پھان سے بیتو اس کا بھی پالا پڑا تھا، پھانوں کو ہی تو وہ سجھ پائی تھی، نوٹ واپس بیک مين ينكي مطالبه بوراكرتي ينجار آئي\_ البيكم صاحب سے ملنا ہے؟ "اس نے كيث يدموجود واج مين كومخاطب كيا۔ " نام بتاؤ بي بي!" وچ مين لحاظ كا قائل نه لگنا تها، كمر در ب انداز مين نقاضا د هرايا، وه مخيص میں گھر گئی، نام بتائے یہ جانے اندر جانے کی اجازت بھی نہ ملتی، جبکہ وہ اتنی دور سے مایوی کا سامنا کرنے کوتھوڑا ہی آئی تھی۔ ومیں ان کی واقف کار ہوں ، اگر اندر نہیں جانے دے سے تو انہیں یہاں بلا دو ، انکار نہیں كرين كى بجھے سے ملنے سے۔"اس كا انداز فدويانہ تھا، وہ اك خوائش كى يحيل كوغريب ہوئى تھى، اب فقير بھي موئى جاتي تھي، كاسم پھيلائے در درسوالي مونے كوتيار، يا پھر مجبور، واچ مين اتكار كرتا تھا اور وہ اصرار کے جاتی تھی، بیسلسلہ جاری تھا کہ گاڑی کے رہنے کی آوازید دونوں چونک بڑے، متوجہ ہو گئے ، واچ مین الرث تو وہ اس سے برھ کرمشاق نظر آنے گئی ، ایک کی بھی در کارند تھا اسے 2016 Mania (28)

WWW. Dalksone letyken

میں چیوں۔ ''آ ہا۔۔۔۔۔آپا۔'' وہ جیسے تڑپ کرآ کے بوحی تھی ،اسے جرانی سے دیکھتیں آپا مزید غیریقینی میں گھر گئیں ،آئیس کویا اپنی بصارتوں پہاعتبار نہیں آتا تھا۔

"تت .....تم ....؟ .... يهال .....؟" وه مششدر تقيل، به تحاشا مششدر، خالف مجمى نظر

آئے لیس۔

" بجھے آپ سے ملنا تھا، بہت ضروری ملنا تھا، پلیز انکار مت سیجے گا۔" وہ حسب عادت رونے گی، اسے رونے سے ملنا تھا، بہت ضروری ملنا تھا، پلیز انکار مت سیجے گا۔" وہ حسب عادت رونے گی، اسے رونے گی، اسے رونے گی، اسے رونے ہیں ہو چلی تھی اس دکھ کے باعث وہ ایک بار پھر نقیر ہوئی، منت پرتر لے پہر اتر نے گی، آپا گھرائیں ایسے کہ گاڑی سے اتر آئیں، اسے گلے لگالیا، عجیب ساد کھ انہیں گھرنے لگا کیے کہوں کا ایسا ویسا ہو جانا دکھ کی ہی بات ہوتی ہے اگر سمجھا جائے تو۔

" " تمبارا اپنا گھر ہے، ایسی با تیں تو نہ کرو، کیکن یقین جانو تمباری بیٹی اب ٹیس ہے یہاں، مون لے گیا ہے اسے، میں کچھ مرد نہیں کر سکتی تمباری۔ " ان کا جواب ان کی فیم کے مطابق تھا، شایدوہ بھی اس کے اصل دکھ اصل نقصان تک رسائی حاصل نہیں کریائی تھیں۔

"" آیا! بھے بی کے نہیں صاحب کے متعلق بات کرنی ہے آپ ہے، اپنی بات کرنی ہے۔"
وہ جیسے آہ بھر کے بولی، سسک پڑی، آپانے اسے تحکیک کرخود ہے الگ کیا اک اور گہرا سانس بھرا۔
" جوبھی بات کرنی ہے آ جاؤ، کہا نا اپنا گھر ہے تہبارا۔" انہوں نے پوری توانا کی صرف کردی گویا اسے اپنائیت کا احساس ولانے بی مگر وہ تھی کہ گویا ہرا حساس سے عاری تھی، ہرجذ ہے بے بے بہر ہ ہوگی تھی، جھے کوئی لاچار چانا ہے، بیوبی تھی سرجھی نظروں ڈھلکتی گردن کے ساتھ وہ ایسے چاتی تھی جیسے کوئی لاچار چانا ہے، بیوبی تھی ہوئی گئی ہے، جو کہ اور چانا ہے، بیوبی تھی جس کی تمنکت شنرادیوں کوبھی مات دے جائے، وہ سب طنطنہ بھولا بسرا خیال ہوا، ماضی بحید کا قصد ہوا، آپانے اسے متاسفانہ نظروں سے دیکھا، انہیں اس پے طنطنہ بھولا بسرا خیال ہوا، ماضی بحید کا قصد ہوا، آپانے اسے متاسفانہ نظروں سے دیکھا، انہیں اس پے بیک وقت غصہ بھی آپا کرتا، ہمدردی بھی محسوس ہوتی، اس سے چڑ بھی محسوس کرتیں، ان کے ذہن بھی کی پڑھی ہوئی گئی ہوئی گئی گئی ہوئی گئی ہوئی تھی۔

ہزاروں ڈوبے والے بچا لئے لیکن اسے میں کے پیچاؤں جو ڈوبنا جاہے

وہ خود ڈو ہے والی ہوئی تھی ، وہ خود ڈو بی تھی ، کشتیاں جل جا کیں تو واپسی کے راستے ازخود بند ہو جایا کرتے ہیں ، وہ اب کنارے بیٹھ لا کھ سکنے کاحل نکالنا کسی کے بس کاروگ تھا ، وہ اسے لے کر وہیں کا کرسیوں پہ بیٹھ گئیں ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی ، امر دود اور آلو پے کے چوں کا دھیما دھیما شور کانوں کو بھلا لگ رہا تھا ، گلے اور کیاریوں میں گئے گلاب موجے اور چنیلی کے بھولوں ہے آتی بھینی جھنی خوشہونے فضا کو اور بھی معظم کررکھا تھا، شہنی ہری گھاس آتھوں کو ٹھنڈک بھولوں ہے آتی بھینی جھن کے بھولوں کے چکن کے بخش رہی تھی ، پردشنون کے چکن کے بخش رہی تھی ، پردشنون کے چکن کے آسانی رنگ کے سوٹ ان کا سرخ وسفید رنگ دمک رہا تھا، انہوں نے اس بے حال جلا وطن ہو جانے والی شنرادی کو دیوری طرح اس

منتا (29) دسمبر 2016

ی ست متوجه ہوگئیں گویا منتظر ہوگئیں وہ اپنامہ عا کیے ،تگر وہ جانے کس جہان میں گم بھی ،ساکن بیٹھی ۔''مون کو پتا ہے خولہ کہتم پاکتان آئی ہوئی ہو؟'' مزید خاصی تاخیر انتظار کے بعد بالآخر انہوں نے خودسلسلہ کلام جوڑا، وہ چونک گئی،ٹھنگ گئی، آئہیں دیکھتی پھرسے ساکن ہوتی کھونے سی بينام به پېچان بيرواله، پېبى روگيا تھا ياكتان ميں جہاں سب چستابيد معتبر حوالداور نام بھى چمن گیا،اس کا دل مجیب سے ملال مجیب می وحشت کا شکار ہوا، ہوتا چلا گیا،جدائی کارنگ اپنی تمام تر بے رعی اور بے روقتی سمیت اس کی آتھوں میں تمی جرنے لگا۔

'' ''مبیں .....انہیں میری..... مجھ سے متعلق خبر سے کیالینا دینا، وہ مجھ سے استے خفا کیوں ہو

اصل دکھآ شکار ہو گیا گویا، لبریزیانہ ہلکی جنبش ہے بھی چھلک پڑا، معاوہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کررونے لگی ،بھرنے لگی ،آیا تو تھیرا کئیں، جیسے جانے کون ساتھیم ظلم انجانے میں سرز دہو كيا مو، اليي بى بوكهلا مث كاشكار مونى تحيى، بريثان ى مضطرب ى اسے چپ كروانے كى كوشش

بينے كو بى لے آتيں، ہم بدنصيب بھى بينيجى شكل د كيے ليتے ،اب تو اور بيارا ہو گيا ہو گا؟" انہوں نے اپنے تئیں موضوع بدلا، شاید اس کا موڈ بدل جائے، اولاد سے بر حکر تو میجی جی میں ہوتا، انہیں تو میں لگنا تھا مر انہیں سوچ جھٹنی پڑی، ادھر کی ہنوز کمبیر بلکہ یا زیک صور تحال انہیں اس سوچ کو جھنگ دیے پہمجور کر رہی تھی ، دکھی کر رہی تھی ، تجیب صور تحال ہو گئی تھی ، د کھ کا انداز ہ ہوا تو د کھ اور سوا ہونے لگا ، وہ شاک میں گھرنے لگیس ، کیسی بھی تھی ، دیوانی سی دیوانی ، لیعنی کوئی تک تھی؟ کوئی سر پیرتھا، بھلا یو چھے کوئی اس جھلی ہے، کوئی تیسراتھوڑی جو چ میں آیا، وہ تو خودا پی ناؤ ڈالونے والی تھی،خود تھی جس نے کشتیاں جلائیں،اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلیاڑی چلائی،اب کون مرجم ر کھے،،کون زخم سہلائے، کس کو پڑی تھی جواس اذبت کا ازالیہ کرے، وہ کم صم پر ملال پرتشویش بیٹھی تھیں اور وہ تھی کہ روئے جاتی تھی، جیسے اب بھی چپ نہ ہوگی، جیسے اب بھی دکھ سے باہر نہ آئے

ا سے کیے کئے می خولہ! خود کوسنجالنا ہی واحد حل ہے میری بچی ،خود کوسنجال۔ وہ دھی س د کھی تھیں، مگرخود کو ہوے سبجاؤے سنجائے اسے تعلی وڈھارس دیے لگیس،اس کے آنسو ہنوز ہتے تھے، ہتے رہے، وہ کیے تبعلق وہ کیے کہتی، کیے سمجھاتی انہیں، کہ انہیں نہیں معلوم تھا، وہ اک تحص تھا، جو سحرطاری کرنے کی بھر پور صلاحیت ہے مالا مال تھا، دلوں کو فتح کرنے کو جیسے ذراس بھی محنت

ذرای بھی کوشش نہیں کرنی پڑئی تھی۔ جب بوالاً تفاتو سامنے والامسمرائز ہوجاتا ،نظر بحرے جے بھی دیکھ لیتا ،ابیاسحر پھونکٹا کہ دل اس كالقد مول على جل جاتاء كو في لا كالو ش كرة اس كاسار ي اس كايرات مى ندين سكاءاس كى

(30 دسمبر 2016

عربیں لے سکتا، وہ پھر کیونکر شدروتی ،اے رونا تھا، وہ رور بی تھی، وہ .....وہ تھی، جواس بجن یار کو ما تر بھی غیریفین رہتی تھی،خواب آسا کیفیت کے زیرِ اثر راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس دور دلیش کے شنرادے کے خوابیدہ نفوش کو دیکھیا کرتی ، اسے تب بھی اپنی خوش بھتی پیراعتبار نہ آتا جیسے کہ بیر د بینا وَں کی سی آن بان والا مخص واقعی اس کی مکیت ہو چکا ہے، وہ بے نیاز تھا تب بھی دل کو بھا تا تھا، وہ اس پر توجہ دینے لگا تو اور بھی دل کو لبھانے لگا تھا اور بھی پیارا لگتا، پھر قسمت کی برقسمت کی تیز آندهی نے آشیاندا ہے جمیرا کدوہ پاگل ہوگئی، مرمرے جینے گی، جی جی محرتی رہی، ایک بار صرف ایک بارعلطی ہوئی،خودسری ضدانا کے بت اینے ہی قدموں میں ڈھیر ہو گئے، وہ شار مناز درخت کی طرح میحرائے زیست میں تنہا کھڑی تھی، بیاسی ،تشندلب ،کون تھا بھلااب اس کا۔ ب سے قیمتی سر مایی تو خودا ہے ہاتھوں لٹا دیا ، وہ اور شدتوں سےرونے لگی۔ میرے پوسف تیری بحر پور زیارت کے لئے ما گ لائی ہوں زلیخا سے ادھاری آتھیں غم سندر تفاا تنابرا تفاد که، اورتن تنها اک حقیر شکیے کی ماننداس کی ذاہیں، وہ تو ہے لیک گ ا نہاؤں پیمی کویا ، اس کی اضطرابی کیفیت کسی طور نہ چھتی تھی ، آیا دکھ سے رنج سے شل بیٹی تھیں ، اك شاك كے عالم ميں كويا كچھ بول نہيں يا ئيں كي اب اس نے بات بى الي كهددى تكى ،خولد نے بیرکیا کہددیا تھا،ان کا دل پھوٹ پڑا،عم ہے آتھیں بہہ پڑیں، وہ جس کی تمکنت دیکھنے ہے تعلق رکھتی تھی، وہ جس کے طنطنے کا اک عالم کواہ تھا، جے اک شاہ زادی کی حشیت اور درجہ حاصل تها، وه په کیا کههرنگانی، کیا کهه گئی وه جو مالکن تھی، شنرادی تھی، ملکے تھی، وه نوکرانی بننے کو تیار تھی، دیدار یار کی طلب ایسی اندھی بھی ہوتی ہے،اس را بھن نے کیساظلم کمایا تھا،اسے وحشت کے کن صحراوَں میں دھکیل گیا تھا، کہ وہ اس کے نقش یا کو تلاثتی پھرتی تھی بس اپنی ہوش تک بھلائے، بیرتو طلم تھا، ہاں سہ بار کاظم تھا وہ کچھنیں پولیں، وہ مجھنیں کہ عیں،بس اے کے لگا کر بلک اٹھیں، پھوٹ پھوٹ کررو دیں، وہ دای بھی اور داس کہاں اختلاف کاحق اور جراُت رکھتی ہے۔ او پیارکرے یاظلم کرے

ولدارجوب

يس كي آكمال

وہ ایس ہی ہوگئتی ،شکوہ نہیں کرتی تھی ، راضی با رضافھی ، جو کن بن بھٹی میں اِتر نے کو تیار، اور بھٹی بھڑک رہی تھی عشق آتش کے شعلے زبانیں نکا لتے لیکتے تھے، وہ بھسم ہونے کو تھی ختم ہونے

> چرا کوئی بھی آگھ میں اڑا نہ پھر بھی دل نے کسی بھی مخض کو جایا نہ پھر بھی رو تھا ذرا ی بات یہ اٹھ کر چلا گیا ایا گیا کہ لوٹ کے آیا نہ پھر بھی

2016

کھے بوں ملا تیاک سے بس عشق ہو گیا وہ اجبی تھا کون تھا سوچا نہ پھر بھی اس نے بطور تخد دیا تھا لباس ہجر پہنا جو ایک بار اتارا نہ پھر بھی محن گزر چکا تھا جو اعتدال ہے جانے کہاں گیا اسے دیکھا نہ پھر مجھی تھیل نظروں سے تھیاتا وہ کے سے تصویر د مکھ رہی تھی، بلکہ د مکھ کیا محور رہی تھی، پھرطیش کے عالم میں ہاتھ مار کرفریم نے پیک دیا، پہلے قہر ہارنظروں سے ٹوٹے فریم کی کرچیوں سے جھانگتی ان حسین قا تلانہ نظروں کے وار سہتی رہی چرنفرت بھرے انداز میں ان بی انتھوں کا نشانہ لے کرتھوک دیا۔ "بهت مغرور مو؟" وه يهنكاري-" جنتے بھی دار با ہو، جیے بھی حسین، مجھے سے نہیں فاع سکتے ، شم کھاتی ہوں جنہیں حاصل کروں كى، جيكاؤں كى اسيخ پيروں يە بتمباراغرورتو ژووں كى اور بالآخر تمبيس برباد كردوں كى، يس محبت ين فنا ہونے يہيں فاك كرديے يہ يقين رهتي ہوں۔" وہ جے مزالے کر محکمنائی، بنے لی، بانی تبقیم میں بدلی اور قبقبہ بدیانی ہونے لگا، بے حد ہزیاتی، وہ دھرے دھرے اپنی اصل شکل کھوتی جارتی تھی، سی بلاسے مشاہب لکتی ہوئی، اس کی زبان مخلطات برسار ہی معادہ جنونی ہونے کی ،خوداسے بال نوچی ہوئی۔ ب جموتے ہیں، ہر مل ہر منتر جمونا، سب بے کار، وہ میرے جال میں ہمیں چنس رہا، وہ میرے ملتے میں جیس آرہا، وہ کیوں جیس آرہا؟" وہ چھوٹ مجھوٹ کے رولی اپناسرد بواروں سے الراتی بالکل حواس محور بی می ، اس گربیزاری کی وحشت بحری صدائیں کمریس کو بحق محیس ، بیر روم كادروازه بابرے تحبرابث بحرے انداز ميں دھر دھر ايا جانے لگا، اس كى ملازمداس كے يح ماہر بدحواس آوازیں دیتے تھے، ووائدر براصای سے عاری اصابی زیاں میں کھری ماتم کنال هي، وه چاڄي هي جوشايد ناممکن تھا، مگروه ناممکن کاممکن ہوتا ديجھنے کي متنی تھي۔ \*\*\* وہ کہتی ہے سنو چاناں محبت موم کا گھرہے تیش اک بد گمانی کی کہیں بھطلانہ دے اس کو یں کہتا ہوں کہ جس دل میں ذرا بھی بر گمانی ہو ومال كجمداور بوتو محبت بونبس عتى

وہ کہتی تھی سداا ہے ہی کیاتم مجھ کو جاہو گے؟ كه بين اس بين كى بالكل كوارا كرنبين على میں کہنا ہوں محبت کیا ہے سیم نے سکھایا ہے جھے تم سے عبت کے سوا کھے بھی بیس آتا وہ کہتی ہےجدائی ہے بہت دل ڈرتا ہے میرا كه خودكوتم سے بث كرد كھنامكن تبيس ہاب یں کہتا ہوں یمی فدشے بہت جھ کوستاتے ہیں مرتج ہے محبت میں جذائی ساتھ چلتی ہے وہ ابتی سی بتاؤ میرے بن بھی بھی جی جی سکو تھے تم میری باتیں میری آتھیں میری یادیں بھلا دو کے؟ میں کہنا تھا بھی اس بات برسوج مبیں میں نے اگراک بل کوجھی سوچوں تو سائنیں رکے لکتی ہیں وہ کہتی تھی کہ آپ بہت باتیں بناتے ہو مری ہے کہ یہ باتنی بھی بہت بی شادر محی ہیں ين كبنا تقاكريه باليس سب فسان اك بهاندي '' پیا! ..... پیا جانی!'' قدر کھلکھلاتی ہوئی بھاگئ آ کران سے پیچے سے لیٹ گئی، انہوں نے آ ہنگی ہے کتاب بند کرے رکھی اور اس کی جانب پلٹے ہٹی سے ستے ہاتھوں سے وہ ان کی سفید براق شرث داغدار کرچکی گی۔ ''انوہ .....گندی بچی ..... پیا کے کپڑوں کا ناس کردیا۔'' آیا مال نے نظلی سے اسے دیکھا، وہ پریشان کن نظروں سے دونوں باپ بیٹی کودیکھتی تھیں۔ "ميلاى بابابي، بين نابيا؟" وه ان ساورليث كرمجلى ، كوياحل جمايا ، كلكصلائي اورزياده، مون نے بے ساختہ جھک کراس کارلیتی بالوں والاخوشنماسرچوما۔ "جی جان ..... صرف آپ کے ہیں ہم بابا۔" وہ سکرار ہاتھا، اس کی بیٹی اس کا سرمایتھی، وہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا، زندگی کی واحد خوشی ،اکلوتا سکون کا ذریعہ۔ بيتي آپ نے بي كاسكول كى تيارى كمل كرلى؟ مارى سے اسارت كروارے بين نا اسكولنگ اس كى؟" آيا مال نے اسے خاطب كيا تھا،خودقدر كا ہاتھ بكر كر سكيے تو ليے سے اس كے باتھ صاف کرانے لکیں، وہ بار بار محل کر بات کی طرف جاتی تھی، و حاتی سال کی بے حد حسین اور كيوث بكى، جوكسى حد تك نخر بلى اورخود سرجى تھى، مگرات نہيں لگتى تھى،مون تو اس كے لا ڈ اٹھاتے تہیں تھکتا تھا، آیا جب بھی آتیں، اسے قدر کواتنا سرچ ھائے دیکھتی تو تشویش کا شکار ہوئے بغیر نہ ''ا تنے ناز نہاٹھایا کرومون بچے، بٹی برایا دھن ہوتی ہے۔'' وہ آہ کھر کے کہتنیں ، آنکھوں میں 2016 د سمبر 2016 عاد ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

عجيب ساملال اترآتا بمون متكرا ديتا " جانتا ہوں، جبی تو زیادہ پیار کرتا ہوں آیا!" وہ پھر بھی کچی کو چٹا چٹ چو منے لگتا، آپا کے اندرى كيفيت بدل جاتى مسكران للتين وشكر بي سي كے لئے تنهار بي باس ٹائم كى قلت نہيں۔ " وہ مطمئن نظر آئيں ، اب كے مون خاموش سارہ جاتا، کچھنہ بول کر بھی اس کا دکھ آشکار ہوئے جاتا، وقت کچھاور آ کے سرکا تو قدر رو ئے چھوٹے الفاظ تو تلی زبان میں پولنے تکی ، ایک دن بولی۔ "پیا آپ کی شادی سے ہو لی تھی؟" " آپ کی مما ہے۔" آیا ہاس بی تھیں ، تمر بولا ان کا نث کھٹ سابیا تھا۔ ''علی شیر، آیا کاسب سے چھوٹا لاڈلا بیٹا۔' "میری مما کہاں ہیں پیا؟" وہ جھٹ آگلاسوال کرگئی، اس سے پہلے کہ کھے بولٹا کوئی وہ خود ہی "کیا وہ مرکئیں ہیں؟ سارا ک مما بھی نظر نہیں آئیں، وہ بھی مرکئی ہیں جو گر میں نہیں رہے، نظر ندائے وہ مرا ہوا ہوتا ہے تا بیا؟" وہ مدیر بنی بتاری تھی، پوچھر بی تھی کہ مجمار بی تھی، کوئی بھی سمجھنیں سکا،البتہ ہرسوسنایا چھا گیا،آیانے دکھ سےمون کود یکھا،مون کے چہرے بیٹبیمرتائشی،نہ اقرار ندا نکار، بس خاموثی تھی، عجیب ساسردین تھا، معاس نے نگاہ بحرے انہیں دیکھا، کویا ایس نظرے دیکھا بیے قدری بات پرتفدیق کی مہر جب کی ہو، اقرار میں ڈال دیا ہو، کی ٹابت کر دیا ہوء آیا ہے مایال دکھ سے لبریز ہو میر احتجاجي انداز إينانا جايا مكروه المحدكر چلا كيا، كويا بجھاختلاف شەجا پتيا ہو، آيا كېنم آنگھيں بھر آئیں، اس زندہ ور گور جیتے جی مرجانے والی کی زبانی کلای موت کا رائج پانہیں انہیں کیونکر اتنا رلانے لگا کیا گلے کئی دن وہ ڈھنگ سے جی نہ عیس اور پھریمی طے با گیا، وہ مرکئی ہے، قدر کی ماں نہیں رہی تھی، مرکئی تھی، شاید وہ قدر کے کہنے پہیں مری تھی بلکہ وہ بہت پہلے ہی مرکئی تھی اور پید وہ تو اس دن مرگئی تھی جب صاحب نے اس سے ہرتعلق تو ژاوہ اس دن مرگئی تھی ، قدر نے تو اسے اب مارا تھا، پھراس موت كا تئارىج اتناملال كيونكر۔ آیا کتنے دن روتیں ، کتنے دن خفار بیس ، بی بھی بہل گئیں، زندگی آ کے بوھ رہی تھی، وقت گزرر ہاتھا نہیں آیے بڑھ رہی تھی تو وہ پاگل لڑکی ، جب حماقت ہوئی ، جب نقصان ہوا وہ خود کواس سزاے بری نہ کرتی تھی، وہ آگے بوھنا تیس جا جی تھی۔ (جارى ہے)

WW V2016 LETY.COM



کی طرف اتھی، اس کے چھوٹے سے محن سے آسان كالكرامجي حيوثا سانظراً تا تقاءاس كالحيوثا ساآسان، وه آسان كونظرون سے چھيدري هي، اس کی چھوٹی چھوٹی آتھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لکے تھے،ان قطروں میں اس کے جار سالہ ماضی کے کرب تھے دکھ تھے، جب ایک ایبا بی دن اس کی زندگی می طلوع موا تھا، دن تو خاصا خوشکوار تھا، مررات کی ہولنا کی اوراس کے بعدطلوع مونے والاسورج سب مجھ ڈبو گیا تھا۔ مغریٰ کا مماں شوکت حسن ایک رکث ڈرائیور تھا، ان کا چی کی آبادی میں ذاتی کھر تقا، دو یج خوشحال کراند، مزے سے زند کی کزر ربی می اور زندگی میں مزے آئے کی دو ماہ بی ہوئے تھے، کیونکہاس سے پہلے شوکت حس بے روزگارتھاءاس نے دوست کےمشورے برقرض لے کردکشفر بدلیا، متعقبل آبدین آنے لکی تھی، تو زند کی بھی طمانیت سے بعرتی چل کی اس نے اپنی

آمرن سے سب سے پہلے میٹی ڈالی اور اللہ کے نفل سے دوسری میٹی شوکت کی نکلی، وہ بہت خوش ہوا تھا، غالبًا جلد از جلد قرض سے خلاصی طے گئی، قرض کی ادائیگی کے بعد بچنے والی رقم وہ

ا بے محر پر لگائے گا، کویا مکان خاصا خشہ حال تھا، ووای خیال سے بیوی، بچوں کو چند دن کے

لئے میکے چھوڑ آیا تھا۔

دو مین کریاں تقریباً توث کی ، اور کی ہے ، بیا توث کی ، اور کی دیک لگ رہی ہے ، بیا ہی تبدیل کروانا ہوگا، پھر چھت کی لیائی ، خاصی مٹی لگ جائے گا۔ وہ چار پائی پر لیٹا بار بار کروٹ برلنے ہوئے مٹی گارے کا حماب کتاب لگا رہا تھا، ہر بار بادل کی تیز گرج اس کے حماب میں خلل پیدا کرتی ، وہ گردن مار کر پھر سے چیزوں اور تیمتوں کا موازنہ کرنے گئا، بھی کی گری کے اور تیمتوں کا موازنہ کرنے گئا، بھی کی گری کے دوں اور تیمتوں کا موازنہ کرنے گئا، بھی کی گری کے دوں

وہ صحن کے بیج بچھی جاریائی پر گم میم پھرائی استحص لئے کسی مورتی کی صورت بیٹھی تھی، چند خواتین مسلسل اس کے بھاری بحرکم وجود کو ہلا کر اس بیس حسیات بیدار کررہی تھیں، مگروہ کیے بک اپنے دوسالہ اورسات سالہ بیٹوں کود کھورہی تھی۔ اس ختم ہو گیا، سارے خواب، ان کی تعلیم، خوشیاں، ہر چیز جل کے بھسم ہو گئی، یہ بھوک سے مرجا نمیں کے، کیا ہم واقعی مرجا نمیں گے۔' اس کی جو کے رہ جا نمیں سوچوں کا خلاطم کردش کر رہا تھا، شریانوں میں سوچوں کا خلاطم کردش کر رہا تھا، اس کی سائسیں رکتے گئیں اور آنکھیں مزید جھیلتی اس کی سائسیں رکتے گئیں اور آنکھیں مزید جھیلتی جا تیں، ہرایر والی آیا کئیر ہمیشہ کی طرح اسے والی تا کی کھیلتی اور آنکھیں مزید جھیلتی دیں۔ دلاسے دے رہی تھیں۔

''مغریٰ ہمت کر ..... تو ہم جیسی عورتوں کے لئے مثال ہے، تو کیمے ہمت ہار کر سکتی ہے، ہوش کراللہ سب بہتر کرنے والا ہے۔'' وہ اے اپنے ساتھ لگائے رسائیت سے سمجھار ہی

-000

"ہم انسان ہیں مغری، اپنی تقدیم پر ہمارا کوئی زور نہیں چل سکتا، سب پھی تقدیم پر ہمارا سے ہوت اللہ کی چاہت اللہ اسے ہور ہا ہے، تو نے سانہیں سب چاہت اللہ کی ہے ہور کا ہے، آگر ہم خود کواس کی چاہت کے سپر د کر دیں، تو وہ ہماری چاہت کا خیال ضرور کرتا ہے، کیونکہ وہ کل ہے تمام کا کنات کا کل۔" آپا کنیز کے دلاسے سے مغریٰ کی آتھوں میں تاسف اتر آیا تھا، اس نے بھنویں سکڑ کرآیا کی طرف دیکھا، مغریٰ کی پھرائی آتھوں میں شخصے طرف دیکھا، مغریٰ کی پھرائی آتھوں میں شخصے طرف دیکھا، مغریٰ کی پھرائی آتھوں میں شخصے مفرے ابھرنے گے۔

''کیا میں نے مبرنہیں کررکھا؟ کیا میں خودکو اس کی جاہت کے سپر دنہیں کر رکھا تھا۔'' وہ چند لمح آیا کے چہرے پر پتلیاں تھماتی رہی، پھراس کی پرشکوہ نگاہ اسے بچوں سے ہوتی ہوئی آسان

منا 36) دسمبر 2016

پس منظر میں بھی کوئی وٹن ہوا تھا، جے نہ میڈیائے کورت کا دی تھی، نہ ہی حکومت کی طرف سے کوئی اعلان ہوا۔

طیارے کے گرنے سے تمام علاقہ زاز لے كى صورت كانب كيا تها، شوكت حسن كى حيب تو ملے ہی کمزور تھی، وہ چند کلیوں کے فاصلے کالرزہ کیے برداشت کرنی ،اس نے ای منی میں شوکت حسن کو بھی چھیالیا تھا، رات کی سیابی سفیدی میں بدل چکی تھی، لوگوں کا شور محتذی سانسوں میں بدل کیا تھا، جاڑے کی بد بارش مغریٰ کی حیت اڑا لے بی می ،اس کا آپل ہوا میں کانے رہاتھا، وه ایک سالداور تین سالیہ بیجے گود میں گئے آ ہو یکا كررنى كى ، وه جلارى كى وه إيناسهاك اجزنے ير ماتم كنال تكي، وه بهجي چېره بينتي، بهجي سر،اس كي مأتى آوازے خوفزدو موكر بارش ، بادل مجرم بن كے فرار ہو گئے تھے، مران كا فرار اس كے م كا مدواه مبین تیا، کنیر آیا اسے سنمالنے کی مسلسل کوشش میں تھیں، مکر منویٰ کی ایک ہی آہ،'' آیا میں اٹ کئی، بے کھر ہوگئ، اللہ نے مجھے پر باد کر دیا، میرے ساتھ برواظم ہوگیا، بائے آیا میں کہاں جاؤں۔" وہ ان کے سینے میں منہ جھیائے کر

'' مغری ایسا تا کہد، اللہ ناراض ہوجائے گا، اللہ اینے بندے کوآباد کرتا ہے، برباد بیں کرتا، وہ کی برطلم نہیں کرتا، وہ ظالم نہیں ہے، بس جمیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔'' وہ اسے دلاسے دیتے ہوئے جب کردار بی تھیں۔

رورس میں۔
''جیب کر جا، مبر کر، دیکھ بندے جیسی
بیاری چیز کو نکلیف پہنچا کر۔' اس کی او کمی ذات
کوسکون ملے گا بھلا؟ وہ تو اپنے بندوں سے بے
تحاشا بیار کرتا ہے، یہ تو ہم جیسے بے عقل بندے
اپنے گھر ہشو ہر، نیچے کو اپنی کا نئات بجھتے ہیں،ان

ساتھ تیز ہارش ہونے گئی تھی، چھت کے ایک کونے سے ہارش کی ثب ثب شروع ہو چکی تھی، شوکت حسن کڑیوں، شتمر کا حساب چھوڑ چھاڑ

چل پاؤں میں اڑتے ہوئے برد بردایا۔
'' یکی موسم ہم جیسوں کے لئے ظلمی بنآ ہے۔'' وہ کپائی جیت کے پنچے سے سامان کو بھیگنے سے بچار ہا تھا، زنائے دار ہوا کے ساتھ بارش کی تیز یوچھاڑ ہے گھر کے کھو کھلے کھڑکیاں دردازے بحنے گئے تھے، ٹم ٹم چلنا بلب بھی واپڈا کی نافس کارکردگی کی نظر ہوچکا تھا۔

" حجیت او تبدیل کردانا ہی ہے کیوں نا گلے ہاتھ دروازے کھڑ کیاں بھی بدلوا لوں۔ " وہ بچتے دروازے کے آگے اینٹ کی روکاٹ لگاہی رہاتھا، کہ ہاہرسے جانے کیما شورا بھرا۔

بیلی کی کڑک تھی یا کوئی اور آسانی آفت یا اسرافیل نے صور محوثکا تھا، ایک کان مجاڑ دینے والی آواز گارے کے بہاڑ اورلکڑیوں کے ڈھیر میں معدوم ہوگئی تھی۔

کھر سے پچھ فاصلے پر کھیت ہے جہاں آگ کی بھٹی جل رہی تھی، سارا علاقہ جمع ہو چکا تھا، ریسکو شمیس، رضا کار، آری کے جوانوں کے علاوہ میڈیا پیش پیش تھا، لاہور سے آنے والا ایک بوسیدہ طیارہ اپنی فئی خرابی یا موسم کی شرارت کے باعث زمین بوس ہو چکا تھا، کتی جمتی جانوں کا نقصان ہوا، رشتے داررورہ سے میں رات کے اندھرے کی بناء پر کسی کی زندگی کے بارے ہیں اندھرے کی بناء پر کسی کی زندگی کے بارے ہیں رہی تھی، ملک کے سربراہان شدید افسوس کے سربراہان شدید افسوس کے ساتھ واقع کی تمام تحقیقات کا تھی، ماتی والوں کے لواحقین کوسرکاری خزانے رہی ہمرای واقعے کی تمام تحقیقات ہاری کررہے رہی ہمرای واقعے کی تمام تحقیقات کا حکم جاری کررہے رہی ہمرای واقعے کی تمام تحقیقات کا حکم جاری کردے سے دبیک جاری کر ہے گئے تھے، کرای واقعے کے دبیک جاری کے گئے تھے، کرای واقعے کے سربراہاں واقعے کے سربراہی واقعے کی سربراہی واقعے کے سربراہی واقعے کی سربراہی واقعے کے سربراہی واقعے کی سربراہی واقعے کی سربراہی واقعے کے سربراہی واقعے کے سربراہی واقعے کی سربراہی کے سربراہی واقعے کی سربراہی کی

2016

المنظم المنازية والمنازية والمنازية

آج وہ ایے شوہر کا چنگ چی رکشہ لے کر تكى، و ه اسىخ دونوں سنے آیا كے یاس چھوڑ كران كى دعاؤل ين فكل مى ، دوسرول كي سائع باتحد مجميلانے كے بجائے اس نے محنت كوا جميت دى، الله نے جومحنت میں بر متی رکھیں تھیں وہ انہیں یانے کے لئے لکا تھی کسی نے اس کی صلاحیت کر سراہا، تو کسی کی نظر میں بے جاری، رحم تھا، کسی کی نظریں اس کے وجود کو جمید کئیں، جہاں تالی بجا كراس كى مت بوهائي في، وبال كن كاكتدى مكرابث في غلط راست كى رجنمانى كى، يدونيا ے برطرح کا سافرای کے رکھے میں وار ہوا مروه بيسب بعول مي كدوه كون ہے، وه عورت ے یا مرد، وہ زندہ وجود، دھر کیا دل بھی رکھتی ہے، بس اسے اتنا باد تھا کہ وہ دومعصوم بچوں کی ماں ہے وہ ربوٹ کی طرح جت کئ، ہمت اس كروم ير رقصال مى، اعتاد نے اس ير فخر كيا، اس نے عاجلی کوٹائزوں تلے روند ڈالا تھا، بے بسی پرلعنت بھیج دی گی،اس کا پرعزم چره،ایس کی جوان مت آمس اس کے اعتادی غمار سی زمانے کی سردگرم، سفاک رویے جھیلتے ہوئے عارسال تاركول كيسوكوني بداس كالهيداويريج محومتا ربا تھا، اس کی زندگی، اس کی برخوشی اس کے بچے، اِس کا رکشہ تھا، وہ ان کا بھر پور خیال بھی رکھٹی تھی، رسٹے کی صفائی ستھرائی، چپکتی صطح نفاست پیند ہاتھوں میں بلنے کی گواہ تھی، وہ جب فارغ ہوتی این رسے کوئم کیڑے سے چکالی، رات کو گر اوئی تو اس کے سے اس کی تمام سط کو دھوتی، گارومنی اتا کرسو کھے گیڑے سے چکاتی اور پھر گھر میں داخل ہوتی معقول آبین سے اس کے بچوں کی زندگی خاصی مہل ہوگئی می وہ رکھے رمناس فرج کرنے کے بعد تمام آمان ایے

مادی چیزوں کو اپنا کل بھے کر ، اپنا سہارا سجھ کر تگبر میں آ جاتے ہیں ، کہ ہم ان کے بغیر زندہ ہیں رہ کتے ، کہ یہی ہمارا سہارا ہیں ، ہم استے بڑے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں ، وہ اس لئے ہمارا سہارا تو رکر ہمیں زندہ رکھ کر دیکھا تا ہے ، کہ پروردگار وہ ہے ، کل وہ ہے ، تگبر صرف اللہ کی فات کے لئے ہے ، یہ چیزیں تو صرف دنیا ہیں طون کے لئے دل کی کے لئے بنائی ہیں ۔ "اس کا تر ہتر چرہ دونوں ہشیلیوں میں پکڑے مسلسل کا تر ہتر چرہ دونوں ہشیلیوں میں پکڑے مسلسل اس کی آنگھوں میں جھا تک رہی تھیں ، وہ اپنے ناک ہے تی تھینے ہوئے بولیں ۔ ناک ہے تی تھینچے ہوئے بولیں ۔

الواس وقت رکھی ہے، تیرا دل ٹوٹا ہے، ٹوٹے رکھی ول کے اللہ بہت قریب ہوتا ہے، تو اس سے اپنا سکون ما تگ، اپنے بچوں کے لئے ایے لئے اس کی امان ما تک، وہ مجھ پر اپنا کرم ضروركرے كا " كنير آيا محلے من خاصى نيك دل اور دین دارعورت محس، وہ جب بھی صغری سے ملنے آتیں اسے ہمت کا صبر کا درس دیمیں، وہ نہ صرف خود اس کے لئے اس کے بچوں کے لئے دعا میں كرتيں بلكہ محلے كے باہمت لوكوں كوجمع كيا اور صغرى كے كھركى حصت تھيك كروادى اس کے رہے کا بندوبست ہو چکا تھا، مراس کی روزمره ضروريات، كهانے بينے كاسامان، بچول کی خواہشات کہاں تک پروی، رشتہ دار پوری كرتے، اس كے شوہر كاروز كارسلامت تھا، اس نے ایک دن ہمت کی اور اسے چلانے کا ارادہ کیا، بحین میں وہ اینے بابا کی سائنکل بہت اچھی چلالتی تھی، مگراب بخین نہیں تھا،اب ڈیل ڈول مِي فرق آگيا تھا، مراس مِي مت ايي جگه تھي توازن برقرار ركفني كمحد بريكش تحى باتى موثر سائکل جلانے کافن کچھ ہی دنوں میں کنیز آیا کے چو نے سے سے کا تھا

(38) دسمبر 2016

و يكهائے كے لئے سركارى وكى الماك كونقصان پنجانا ابناند ہی فریضہ مجھ رہے تھے، ای فریضے کی انجام دبي ميس بوليس اورعوام ميس تصادم موتا اور شهر میں خوف و ہراس چیل جاتا کئی گئ دن بازار گلیاں وہران ہو جاتئیں ،لوگوں کے روز گار بند ہو جاتے، جہال بج تعلیم سے دور ہوتے وہال مريض كمرول مين تزية ريخ-

سامنے والےریاض اپنی کام وین جلاتے تھے، ایک ماہ پہلے ان کا ایکسٹرنٹ ہوگیا تھا، ان كى ٹانگ دوجكہ سے تونى تھى، ۋاكٹرزنے ياسر چرها دیا، اب باسر کھلنے کو تھا مرسر کول پر نیم كرفيوكي صورت حال تهي، واكثر تك جانا محال بن گیا تھا، ریاض صاحب سے علاوہ کھر میں کوئی دوسرامرد ندها، جومناسب انظام كرديا، كنيرا كوخر بوئى تو انبول في اي بيغ كومشوره ديا\_

"بیٹا محلے دارد کھسکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، ایا کروتم ریاض صاحب کوڈاکٹر کے باس لے جاؤ ،صغریٰ کارکشہ ہے ، تک کلیوں میں بھی رستہ بنا لے گا، بار کی عبادت و مدد، بہت تواب کا کام ہے اور ہمارے نی کا شیوہ بھی۔" صغری کو بھی انہیں تکایف میں و کھے کرتری آگیا، پھر اس کے مسائیوں نے ہمیشداس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تفاوه كيول كام نه آني، پهيه جام برتال پر مريض مسائے کی مشکل غالب آگئی می ، وہ اور کنیز آبا کا بيثا رياض صاحب كوركشح يربيضا اور تنك كليول ہے ہوتے ہوئے ڈاکٹرک کلینک پہنچ چکے تھے، کلینک کے بین کیٹ پر تالا پڑا تھالیکن اس سے ملحقہ چھوٹے سے لکڑی کے دروازے سے اکا دکا مریض اندر آ جارے تھے، کویا خفیہ طور برعلاج مور باتها، بيدهارا آزاد ملك تفاجهال علاج حجب كر، كروانا تھا وہ بھى خاموشى سے ركشہ كھڑا كيے كلينك مين داخل مو كئ تھے۔

بچوں کی تعلیم وتر بیت پر اور پھراہیے گھر پر لگائی ، جس سے گھر کی حالت بھی قدرے بہتر ہو چکی تھی، کنیر آیا تھلے کی زم دلِ خاتون اس کے لئے معج طور یہ بمسائی مال جائی ٹابت ہوئیں، نے سكول سے والى يرسارا دن آيا كے كمرد خے تے، جیے ای مغریٰ کھر آئی بے بھی کھر آ جاتے، وه کمرآتے ہوئے جہاں اسے کھر کا سامان لائی، وہاں کنیز آیا کے بھی کئی کام بھکتا آئی تھی ،کوئی بل جنع كروانا موتا، كوئى سزى تركاري يا چر بازار كا كوئى دوسراكام، محلے كے يا ي جو كر جن سے اس کی اچھی خاصی سلام دعاتھی ان سے بھی کام کا پوچھ لیتی تھی خاص کر سامنے والے ریاض صاحب جوآج كل بارتص الن كى بيكم عضرور پوچھتی جاتی تھی، دراصل آج کل خواتین بازار جانے سے اکثر کترانے لگیں تھیں بعض او قات تو أنبيس آنے جانے كاكرايہ بى براتا تھا كيونكماكش بازار ميل غير اعلانيه برتال موجاني، سركول ي جلے جلوس نکالے جاتے، وجہ وی ہوتی کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلانے یا پھران کے جو شلے خون کو جوش دلانے کے لئے اکثر غیر سلم شرارت كرتے اور پھر غيرت مندقوم كے جیا لے جلوس نکال کرتو ڑ چھوڑ کرتے ، حکومتوں کو نعرے بازی، گالی گلوچ کرکے اپنا خون محندا كرت ، آج كل بهي يمي صورت حال يائي جاري تھی، اگست کا مہینہ گزرا ہی تھا کہ مغربی ممالک میں شان رسول میں نازیبا گتاخی کی گئی، وہ یار خدا کی ہے ادنی کر کے قبر خدا کو دعوت دے رہے تھ مگر يہاں كے انساف پند، غيرت مندسكم، الله اوراس كرسول كے مجرم پر قبر خود اتار ف كے لئے ميزان باتھوں ميں لئے پھردے تھ، حالاتکہ بیسب ان کی المیت سے باہر تھا، پھر بھی حكومت ير دياؤ ڈا لنے اور غيرمسلم کوائني طافت 2016

كرتے تھے، كفار كالى كلون كرتے تھے الزام يراثى كرتے تھے،آب معاف كرديے تھے، بلكہ بھی اپنی ذات مبارک کے لئے محابد اکرم کو متقل تبیں ہونے دیاء انہوں نے صرف دین کی فاطر جل ک، نماز، زکوۃ کے لئے جگ کی جموت بے حیائی کے خلاف لڑے اور ان عاشقوں كوصرف ان كى ذات كے لئے دين ياد آتا ہے،ان کالایا پیغام یا دہیں ، فماز روزے کے اوقات کی خرنہیں، بے حیائی ان برختم ہے، جن کے خلاف مجڑک رہے ہیں بعد میں اپنے اپنے محر جا کر انہی کی واہاتِ فلمیں دیکسیں کے، ائی کا لباس پہن کر اٹھی کی زبان بولیس کے، مونهد آئے بوے عاشق رسول، استے ہی عقلند بول او پر ه الي كرخود كوتر في دين ، ملك كو، دين كو ترقی دیں تا کہ کسی کی جرأت ہی بنہ ہوخلاف بات کرنے کی، پرنا جی، پہرتواہے ہی گھر کوجلا کر ہا ہر والول كوخوش كرنا جانية بن-" جوكيدار مسلسل ہڑتالوں اور ان سے ملتے مسائل پر چڑا چڑا تھا، روزی برتالوں سے اس کے تعرجانے کیما کیما وفت آرہا تھا،اس لئے وہ اپنی دھن ٹس بولے جا رہا تھااس سے بے خرکب صغری نے اس کی کری کے پیچے سے جگہ بنائی اور کب کی باہر جا چی تھی، دروازه وه بندكري مي-

ہاہر ایک زبردست ہنگامہ تھا، سینکروں اور کے سروں پر سفید کپڑے ہاندھے ڈنڈے کپڑے واندھے ڈنڈے جوال کے مختلف شرزاوراسٹر بٹ لائٹس پر مارکراپنا جوش دیکھا رہے تھے، کچھ تکمرانوں کے پہلے جلا رہے تھے، کچھ ٹائروں پرمٹی کا تیل ڈال رہے تھے، کچھ ٹائروں پرمٹی کا تیل ڈال رہے تھے، کچھ ٹائروں کے رکھے کی جانب بڑھے اور ڈیڈے کہ دیکھا دیکھی سب شروع ہو گئے، مغری چلاتے ہوئے آگے۔

پلاسر کھلنے ہیں خاصا وقت لگنا تھا، صغر کی ویڈیگ روم ہیں بیٹی انظار کر دبی تھی، ساتھ ساتھ حساب لگا رہی تھی، اس کا رکشہ کتنے دن سے کھر کھڑا ہے ، آمدن کا نقصان ہور ہاتھا، جانے کب بڑتال فتم ہوگی، کبھی بیلی، پٹرول پر ہڑتال تو بھی شرتال ختم ہوگی، بھی بیلی، پٹرول پر ہڑتال تو بھی شرتا خی رسول پر، جانے ان کاحل کیا ہے، وہ اپنی سوچوں میں غلطان تھی کہ اچا تک باہر سے نعر کے بازی، توڑ بھوڑی آواز س آنے گئیں۔

ہر میں اور کی دورہ ہوگا ہے۔ '' ہند کرو، جند کر سے اس کی طرف کی ہے۔ اس کی طرف کی ۔ چوکیدار کو جھاگ کر دروازہ بند کرتے دیکھا تو صغریٰ تیزی ہے اس کی طرف کی ۔

"او بهانی، دروازه کهواد، او میرا رکشه باجر

ہے۔
"اے بی بی اباہر برد اجلوں ہے، کالی کے
الوکے میں اندر کفس آئیں گے۔" چوکیدار
دروازے کی تمام کنڈیاں لگا کراس کے آگے کری
حواک بدھی

بچھا کر بیٹھ گیا۔ ''اوتم مجھے جانے دو الڑکے وڑکے میرا پچھے نہیں بگاڑ کتے۔'' وہ تیزی سے بولتی ہوئی اس کی کرسی اٹھانے کی کوشش میں تھی۔

''بی بی شہبیں شہر کچھ کہتے ہو تکے گر یہاں، یہاں اندر گھس آئیں گے، ڈاکٹر صاحب کو ماریں چینیں گے۔'' اس نے بولتے ہوئے مشکل سے ہی اپنی کری کھیکائی، کیونکہ صغری ہاہر جانے کے لئے بے تاب تھی، وہ صغری کو سمجھار ہا

ان ہے وقو نوں کو دین کا اتا پا کھی نہیں ہے تھے، کچھ ہوتا، بس شغل کے لئے ڈنڈے کھڑکاتے پھرتے ہے۔ کھی لڑکے ہیں، نماز، روزے کا پانہیں اور بنتے ہیں عاشق اور ڈنڈے بر مول ،ان کی معتبر ذات جیسا صبر کون کرسکتا ہے، سب شروع ہم کفار کوڑا بھینکتے تھے اور وہ بدلے میں عیادت بروحی۔
کفار کوڑا بھینکتے تھے اور وہ بدلے میں عیادت بروحی۔

### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



ہے، رکشہ تیرا کل نہیں تھا، وہ تیرا رزق نہیں تھا، تیراکل، تیرا رزق اللہ ہے، یہ جوشیطان معلون ے نا، کم بخت جوان خون میں خوشی سے بسیرا کرتا ے تا كه غلط مح كى بيجان بى بھلادے،اللہ ياك ہدایت دے ان جوانوں کواحتیاج کرنے کا انہیں درست طریقه سیما دے، انہیں عقل دے کہ ب غریوں کے رزق سے نہ تھیلیں اور تو اللہ بر تو کل كروبى تيرا مداده ب-" اور واقعي الله بي اس كا مداوه میجا تھا، وہ اس باہمت عورت کا کل تھا اس نے اس کا بہتر روزگار سوج رکھا تھا، جہال حکومت کی طرف سے اس کی مجھ امداد ہوئی وہاں چند ہفتے بعد ریاض صاحب نے اپنی کالج وین اے جلانے کے لئے کہا تھا، غالباً بوھاپے اور باری کے باعث ڈرائیو کرنا مشکل تھا، ووسراان كابياً الني شهريس باب كوبلا ربا تفا، كويا دهك دوسرے شہر میں مقیم تھا۔

اب مغریٰ آٹھ سال سے کامج وین چلارہی ہ، رکھے سے کہیں زیادہ بچیاں اس میں سوار ہوتیں ہیں ،اب اے براہ راست ہوس میں لیٹی گندی نگامون کا سامنانهین موتا، وه دو رو چکر لگاتی ہے اس نے قسطوں کی صورت ریاض صاحب کے بیے جلد از جلیہ اتار دیتے تھے، وہ ا بی وین کا خیال بھی بہت رکھتی ہے مگر اب ہر وفت مادثے کے لئے ذہنی طور پر تیار بھی رہتی ہے اور سوچتی اگر کسی وجہ سے آزمائش میں آگئی اورزخم لگاتو جاره ومسحاصرف ميرا خدا --

\*\*

"اوے رکو او رک " وہ تعداد میں زیادہ تھے، ان کے شور میں صغریٰ کی آواز دب می تھی، ايك من على في تل وال كر تلي ميك دي، آگ کا براسا کولہ بحرکا، رکشداس کولے میں کم ہو گیا، مغریٰ کچھ فاصلے پر کھڑی پھٹی آ تکھوں سے این تابی د کیوری تھی،اس کی سانس رو کے لکیس، وہ نے دم ی چکرا کرفٹ یاتھ پر جا گری، پولیس جِلوس تک چہنے چی تھی، لڑکوں پر لاکھی جارج، كيس فيلنگ كرتے بى جلوس تيتر بہتر بوكيا تھا، مر مغری اردگرد ہے بیانہ صرف آگ کے كول كوكال وهوئيس ميل بدل ديكيري مى اس نے تو کوئی گتاخی رسول مبیں کی تھی، وہ تو زرق حلال کمانی تھی، وہ تو حق عسمالیکی ادا کررہی مى مريض كى خاطريبان آئى مى ، پرييس، اے س چز کی سزادی کی سی اس کے سیم معصوم بچوں کارزق کیوں چھین لیا گیا تھا، وہ شم یا گلوں ى طرح لنى بن اسيخ كمر تك آئى تھى، تمخلے دار اس كے عم ميں براير كے شريك تھ، نامعلوم افراد کے نام پر چہ کٹ چکا تھا، مریداوہ کوئی نہ تھا، کنیرآیا اے بھیجے پر جہاں دل میں بہت شرمسار معیں، وہاں روتے روتے اسے حوصلہ بھی دے

"د كيم صغرى! و حادون برو حادى بى آنى ہے ، تو بہت ہمت والی ہے نا ، اس لئے اللہ كو يسند ہے جمی تو مجھے بار بار آزماتا ہے، ندروصغیری "آیا کیے ندروؤں، میں نے تو جھی کی كے ساتھ برانہيں كيا، ني كى سنت ير چلتے ہوئے حق مسالیکی اوا کیا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، این بچوں کے رزق کا انظام خود کیا، پھر جھے کیوں سزادی گئے۔''

مغری جب تونے سی کے ساتھ برانہیں کیا تو پھر اللہ تیرے ساتھ بھلا کیے برا کرسکتا

" میں تم سے بدامیر بیں تھی بیا، اتن پور كنديش " كب سے خاموش بيتى نفيسه خالون نے مداخلت کی۔

"آئی ایم ساری-" ندامت کے احساس ہے بھیکتی آ وازسمیت وہ بولاتو وہ دونوں فدرے نرم پڑھئے،اے اپی علطی کا احساس تھازین کے لئے اتنابی کافی تھا۔

"فریش ہو جاؤ، پھر اکٹے ڈنر کرتے میں "زین نے بیار سے اس کے بال بگاڑے س بھیا۔"نم آنگھوں کوصاف کرتے ہوئے شائل سکرالا اور کمرے سے تل کیا۔ "زین!" شائل کے جانے کے بعد نفیہ

خاتون نے اسے بلایا۔

" بيسبكيا ہے؟" زين نے رزلت كارؤ ہوا میں اچھالا اور شائل پر دھاڑا، جو مہم کر ایک

يركر يوز بن تهارے، برسجيك ميں بشكل ياسك مارس آئے ہيں، يوں ڈي كريد میں پاس ہونے سے بہتر ہے کہتم قبل ہو جاؤ۔'' سرخ چیرہ لئے وہ مکل طور پر مشتعل دکھائی دیتا تھا، شائل کاتو طلق تک مو کھ چکا تھا نظریں اٹھانے کی ہمت نہ می تو جواب بھلا کیا دیتا۔

" بیسب کن تخریب کار بول کے سبب ہوا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں ،آخری بارچھوڑ رہا مون شائل، این حرکوں سے باز آجاد، اللی بارایا رزات آیا تو کوئی لحاظ بیں برتا جائے گا۔"اس کا انداز تنبیبی ہونے کے ساتھ ساتھ حتی بھی تھا۔

# Devide Frem Paksoaeween

# WWW Eller Breth

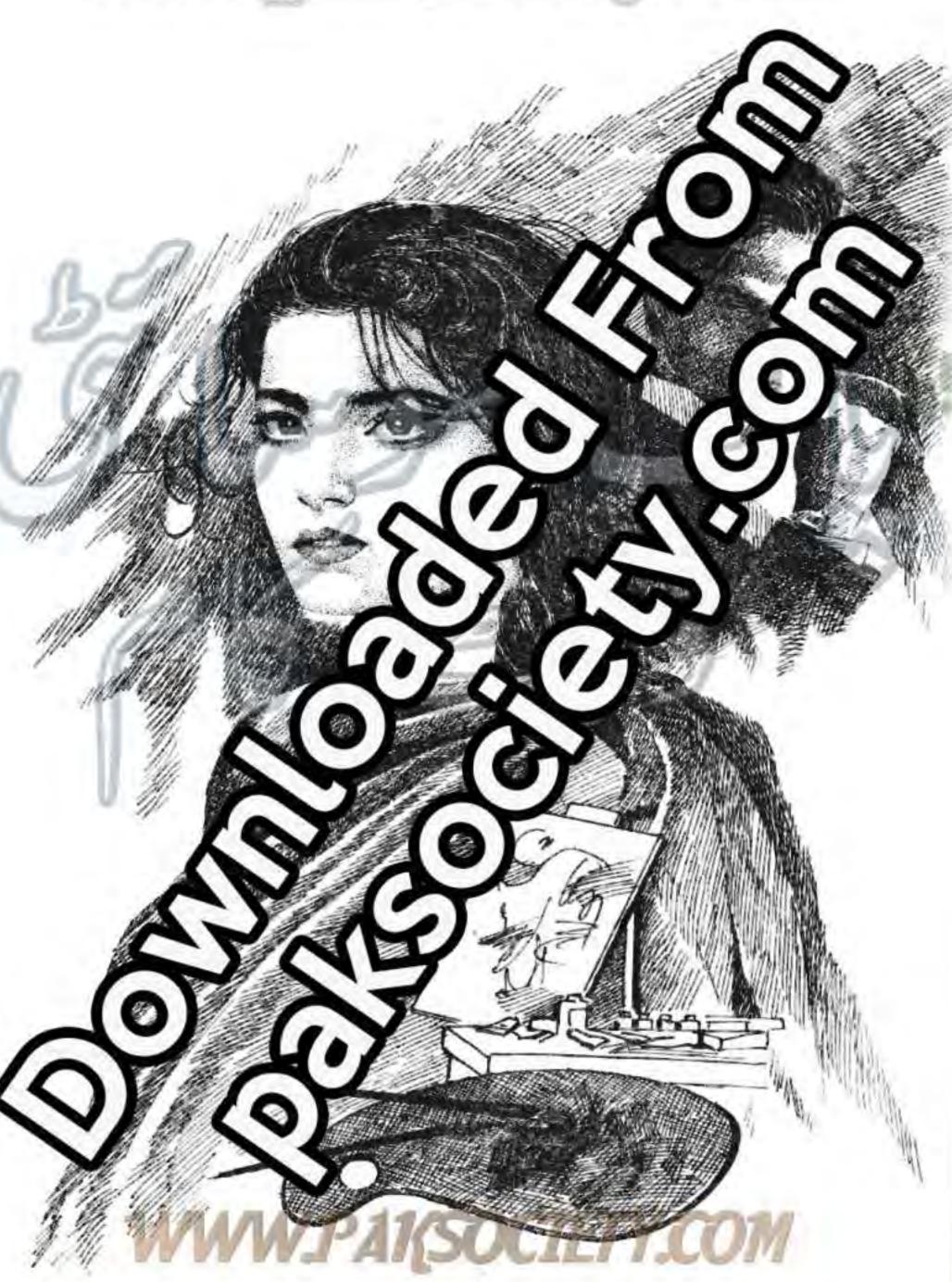

وتنے وتنے سے شائل کی سسکیاں کونج رہی تھیں۔

"جواب چاہیے جھے، کہاں کے ڈان بے پھرتے ہوتم، خنڈ گردی کرنی ہے تو آگ میں جھونک دو کتابوں کو۔" کہنے کے ساتھ ہی اس خونک دو کتابوں کو۔" کہنے کے ساتھ ہی اس نے ایک زور دار تھیٹر شاکل کے دائیں رخسار پر انگلیوں بھاری مردانہ ہاتھ شاکل کے ٹرم رخسار پر انگلیوں کے نشان شبت کر گیا، دونوں خوا تین نے دال کر دل پر ہاتھ رکھا۔

دل پر ہا تھارتھا۔ البتہ دیوار کی اوٹ میں پھپی عناب سے مزید پر داشت نہ ہوا تو لیک کرانٹری دی۔ ''زین بھائی، شاکل کی کوئی علطی نہیں ،سب کچھ میر کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو نہیں جار ہا تھا میں ہی اسے زبر دی کے گئی اور .....'' زین کی مستحرانہ نگا ہیں خود پر جی محسوس کر کے وہ جملہ بھی کھمل نہیں کر پائی اور سر جھ کا گئی۔

سیاہ شیالہ شلوار پر پنگ شائل کی ڈرلیں شرٹ پہنے تھی، ناخن خوب بڑھائے جن میں منوں کے حساب سے میل پہنسی تھی، نجانے کب سے نہانے کی زحمت نہیں کی تھی جو بال اپنی اصل شاخت کھوکر سرسے چپک کررہ گئے، اس اوٹ بٹانگ اور میلے کہلے جلیے میں وہ کہیں سے بھی ایک مہذب اور تعلیم یافتہ خاندان کا حصہ نہیں لگ ربی تھی، اس نے کف کہنیوں تک موڑے سے دو پٹہ سرے سے تھا بی نہیں، زمین کو وہ اس وقت زہر سے بھی بری گئی۔

''آج کے بعد تمہارا ہاہر آنا جانا بند، ورنہ ٹائٹیں تو ڈکر گھر بیٹھا دوں گاخمہیں۔'' وہ دانت بیس کر بولا،غصہ تو اس قدر تھا کہاہے دھنک کر رکھ دیتا لیکن لڑکی ہونے کے سبب اسے لحاظ کرنا خراب کی ہیں اے کوئی ٹیوٹر ہینڈل نہیں کرسکتا، اکیڈی جوائن کروا دیتے ہیں اس کے علاوہ آفس سے واپسی پر ہیں خودا سے پرسٹی چیک کروں گااور برائے مہر مانی اب اسے عناب سے دور رکھیے گا۔'' وہ قدرے عاجز آکر بولا۔

" بی ہے بیٹا، وہ کیا عادتیں بگاڑے گی اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کیسے دور رکھوں اس سے۔"

''بی بہیں ہے آفت کی برکالہ ہے، یہ بات
آپ بھی جانتی ہیں، آٹھویں جماعت میں بقینا
محتر مہ شاندار طریقے سے قبل ہوئی ہوں گی
ساتھ ساتھ شائل کا بھی بیڑا غرق کیا ہے، ایسے
مارکس کے ساتھ کون اسے سائنس گروپ میں
مارکس کے ساتھ کون اسے سائنس گروپ میں
ایڈمیشن دے گا، یہ الگ ٹینشن۔'' وہ جل بھن کر
بولا اور عناب کے ذکر پر اس کے لفظوں میں
کڑوا ہٹ خود بخود کھل گئی جو واقعی قبل ہو چکی
تھی۔۔

''اچھا دیکھتے ہیں تم فریش ہو کریٹے تو آؤ۔'' وہ تھکا ماندہ آفس سے لوٹا تو آتے ہی شائل کے آٹھویں جماعت کے رزلٹ کے بارے میں بتا چلااس قدر نالائفتی پروہ متھے سے اکھڑ گیا۔ بتا چلااس قدر نالائفتی پروہ متھے سے اکھڑ گیا۔

''شائل میں نے تمہیں کی بات سے منع کیا تھا۔'' سرخ انگارہ آئکھیں اس پر جمائے وہ ایک بار پھر شخ یا تھا اور کس بات کے لئے منع کیا تھا شائل بخو بی مجھتا تھا، اس کا اشارہ عناب سے دور رہنے کی سمت تھا۔

" "جو بیس کہنا ہوں بکواس لگنا ہے تہمیں۔" وہ دھاڑا اس قدر شدت سے کہ درو دیوارلرز اٹھے، تمام نفوس دم سادھے کھڑے تھے، چی جان، نفیسہ خاتون، شائل، وہ اس کھر کا برابیٹا تھا ادرآج تو معاملہ بھی علین تھا اس کا غصہ جائز تھا،

مناك دسمبر 2016

نے نا صرف انا کی شکایت لگائی بلکہ خوب واو پلا بھی کیا،ایک فیملی نے تو پولیس کمپلینٹ تک کے لے کہددیا، زین نے بوی مشکل سے معاملہ سنعالا اورمعالمه خنثرا كيابا برتؤ معامله رفع دفع بهو گیالیکن ان دونول براس کا باره آخری حدول کو چھور ہاتھا۔

واصف عباس اور كاشف عباس دونول بھائی تھے جن کا آشیانہ سلیم ہاؤس تھا، اس آشیانے میں بوے بھائی واصف عمای کی شریک سفر نفیسہ خالون تھیں اور ان کے آئٹن کی رونقيس زين عباس اور شائل عباس تنه، شائل، زین ہے تو برس چھوٹا تھا اور آتھویں جماعت کا طالبعلم تقاء جبكه زين عباس سافث وئير انجيئر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ملی پھٹل مینی میں بطورا كبينئر الي خديات يهي فراجم كرر باتفا\_

کاشف عباس کی زندگی میں روبینہ جیسی تحسين اورسليقه شعار خاتون تفيس، خاموش طبع اور ملنساری روبینہ کوخدا نے طویل عرصے تک اولا د

جيسى نعمت سے محروم ركھا۔

نوسال بعدایک طویل اور تھکا دیے والے انظار کے بعد خدا نے بہت منتول اور مرادول سے ان کی جھولی عناب زہرا ہے آیا دکی ،جس کی الكورى كرين أتلهول كى وجدسےاسے عناب كانام دیا گیا، جس شدت سے اسے مانکا اتن ہی عا بتول سے اسے بالا، كاشف اور روبينہ نے ائے ہاتھوں ہاتھ لیا ، تغیبہ خاتون نے بھی بیٹی کی تشکی عیاب کے زم وجودے پوری کی۔

اتی جاہیں اور محبول محلا کیے نہ اسے موڈی اورخودسر بنا تیں سووہ ایس تھی ، اپنی مرضی کی مالک، کسی کی سننا تو اس نے سیکھا ہی نہ تھا، آمریت اس کے اندرکوٹ کوٹ کر بھری تھی۔

"انا سے کرے اس جادے" زین کے مجڑے تیور دیکھ کر بچی نے اسے منظرے مثانا

چاہا۔ ''اگرزین بھائی شائل کونبیں ماریں کے تو ميں چلى جاؤں كى۔"وواس فقدراڑيل اندازيس بولی کہ زین کو اپنی رکوں میں خون کی بجائے انگارے دوڑتے محسول ہوئے۔

"تم بكواس بندكرو-"وه تمام لحاظ بالات طاق رکھ کراس کی سمت جارحاندانداز میں ایک قیرم بڑھا، جوابا وہ چی کے پیچھے بھاگ کر جھپ

"كياابآپ جھے بھی ماريں ہے۔" چگی کوڑ حال بنا کروہ سوال وجواب کررہی تھی ، زین بل کھا کررہ گیا۔

" شائل، آج جو ہوا وہ پھر سے مبیں ہونا ط ہے، ٹاٹ نیکسٹ ٹائم ایٹ آل اور اسے مجی جان آپ خود سمجها دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ " میلے شائل اور پھر چی کو مخاطب کر کے اس نے کویا بات حتم کی ، پکی کی وجہ سے وہ نکے گئی ورنہ جس قدراے آج خصہ تھا، وہ یقیناً اے دو جارلگا چکا

بات کھے یوں تھی کہ شائل کی کھاڑ کوں سے لڑائی ہوگئی،شائل تنہا تھا اور وہ جار، انہوں نے شائل کوا چھا خاصا بیٹا ، وہ بے جارہ جمشکل گھر پہنچا ، انا نے جواس کی دگر گوں حالت دیکھی اور تمام واقعداس كعلم بين آيا توبيث الفاكرسب كوايك ایک کے کھر جا کرا تنا مارا کہ وہ ہاسپل ایڈمٹ ہو گئے، شائل اور انا کا پیار مثالی تفالیکن پیصور تحال نا قابل قبول تھی۔

لڑکوں کے ساتھ الجھنا وہ بھی اس حد تک، ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے میشرمناک فعل تھاءاس کے علاوہ ان جاروں لڑکوں کے والدین

معاشرے کا باوقارشہری بنانا چاہتے تھے جے ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے اس کے ایسے جو ہر، وہ جو ہر معاملہ اس کا بچپنا سمجھ کرنظرانداز کررہے تھے فارم میں آگئے۔ امور خانہ داری کوئی الحال پس پشت ڈال کرتعلیم کوسا منے رکھتے ہوئے اسکول کے ساتھ ساتھ اکیڈی کا بھی بندو بست کردیا ،اس کے علاوہ زین سے خصوصی کلاس لینے کے لئے یا بند کردیا ،

بیھادیا۔ اتن ساری کمایس دیکھ کر اور اس قدر تخق سے عناب کے چودہ طبق روشن ہو گئے، وہ بری طرح گھبرااٹھی ،اس مرتبہاس کارونا دھونا شور مچانا بھوک ہرتال کچھ بھی کام نہ آیا۔

ایک برائیویث اسکول میں نویں جماعت میں

\*\*

'' جھے ہیں جانا اس سکول میں شائل، جہاں تم جاتے ہو، جھے بھی وہیں لے چلو میں وہاں پورا دن بور ہو جاتی ہوں تہارے بغیر۔'' نبیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کراس نے شکوہ

"ای سکول میں تو ہو، بس کیمیس الگ الگ ہیں، تم گرلز برائج میں اور میں بوائز برائج میں۔"شائل نے اسے تسلی دی۔

''ای مجھے اب باہر بھی تہیں جانے دیتی، تہارے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتی، اس ایک پڑھائی کی وجہ سے سب میرے دخمن ہو گئے ہیں۔'' اس کی انگوری آنکھیں لبالب آنبوؤں سے بھر گئیں، وہ تو ہمیشہ محبوں کی عادی رہی تھی یہ پابندیاں اور سخت روبیاس کی برداشت سے باہر تھا پہلے سکول بھراکیڈی اور باقی کا دن گھر براس کے علاوہ زین رات کے جس پہر بھی گھر آتا ان دونوں کی حاضری لازی گئی، الی صور تحال عناب البتہ شائل اس کا ہم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ بے حدا چھا دوست بھی تھا ان کی خوب بنی تھی، چوڑیاں، مہندی، گڑیا جیسی چیزوں کا اسے کوئی شوق نہ تھا، وہ زیا دہ تر شائل کے ساتھ رہتی لبندا وہ اسی کی ہم مزاج بن چکی تھی، بلکہ کسی وفت شائل درگزر کر دیتا کیکن انا وہ کام کر کے ہی دم گیتی، گرمیوں کی بر پیش اور تھلساتی دو پہر میں لڑکوں کے ساتھ کر کمٹ کھیلنا، بینگ کا ثنا، درختوں سے کیریاں تو ڑنا، پنجلڑا نا اس کے پہندیدہ مشاغل کیریاں تو ڑنا، پنجلڑا نا اس کے پہندیدہ مشاغل سے برجھائی اور عسل سے اس کی جان جاتی تھی، یائی سے تو یوں دور بھاگتی جیسے اچھوت ہو۔ یائی سے تو یوں دور بھاگتی جیسے اچھوت ہو۔

اس لئے ہر لحد گندے مندے اور میل سے
الے طبیے میں مرکشت کرتی پائی جاتی اور اگر کوئی
ختی برتنا تو اس کی حمایت کے لئے کوئی نہ کوئی
وکیل اٹھ کھڑا ہوتا اس معاملے میں روبینہ کی بھی
ایک نہ چلتی ، تیرہ برس کی عمر میں ہی اس نے خوب
قد گاٹھ نکال لیا تھا مگر دو ہے ہے بے نیاز یہاں
وہاں چوکڑیاں لگاتی نا صرف زین کے عماب کا
نشانہ بنی بلکہ روبینہ کا بھی دل جلائی۔

مجھوئی جھوئی شرارتوں اورتوک جھونگ سے بھر پور یہ دونوں خاندان ایک دوسرے سے مطمئن اور بہت خوش دکھائی دیتے تھے، پھر اچانک واصف عباس کی دائی جدائی نے جہاں زین کو سجیدگ سونپ کر بردبار اور ذمہ دار بنا دیا وہیں سلیم ہاؤس کے درود بوار میں مجیب می وہرائی درآئی، زندگی اپنی رفتار سے بردھتی جارہی تھی، مگر درآئی، فالا اپنی جگہ موجودتھا۔

公公公

آٹھویں جماعت میں شاندار ناکامی کے بعد عناب نے گنگا جمنا بہاتے ہوئے مزید پڑھنے سے انکار کر دیا، تو دونوں نفویں کے ہوش صحیح معنوں میں ٹھکانے آئے، اکلونی اولاد جے وہ

2016 (46)

ہیں۔''اس نے پھوٹے ہی طنز جھاڑا اور انگاش کا پہلاسبق نکال کراسے ریڈنگ کرنے کو کہا، اسے جیوٹے لفظوں کےعلاوہ کچے بھی پڑھنانہیں آیا۔ چھوٹے لفظوں کےعلاوہ کچے بھی پڑھنانہیں آیا۔ ''کیا پڑھتی رہی ہوتم استے سال جمہیں لفظ بھی سچے طرح Pronounce کرنے نہیں آتے، یہ کتاب تو یا نچویں کا اسٹوڈنٹ بھی پڑھ سکتا ہے اورتم ''کتاب اس نے انتہائی طیش میں بند کی اور اس کے سامنے پٹنی۔

ای ..... پاپا..... تیجرز اکیڈی بیس آئے روزاس کی درگت بنتی تھی نہ پڑھنے پر محرات تک اس قدر سکی کا احساس ہیں ہوا جتنا آج ہور ہاتھا۔ درختوں پر تھی نظر آتی ہو ان حرکتوں سے فرصت ملے تو پڑھائی کی ہاری آئے۔'' اس قدر صاف الفاظ میں اس نے انا کی صفات گنوا کیں کہ بے اسی سے اس کی آنگھیں بھر آ کیں، پہلی ہار اسے تفخیک مجسوں ہور ہی تھی۔

" دبیں نے کہالو ہے جھے سے نہیں پڑھا جاتا تو پھر کیوں آپ سب جھے سے زبردی کر رہے ہیں۔ "چہرے پر ہاتھ رکھ کروہ چلائی اور اس کے گندے لیے ناخن دیکھ کرا ہے تجیب می کراہت محسوں ہوئی۔

دن الفو\_" وہ كرفتكى و سجيدگى سے بعر پور آواز

میں بولا۔ ''جی۔'' وہ رونا دھونا بھول کر جیرت سے ر کی

یولی۔ ''میں نے کہااٹھو۔'' وہطق کے بل دھاڑا، تو وہ سہم کراٹھی۔

' دفع ہو جاؤیہاں سے، ایک منٹ سے پہلے میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور کل پہلے میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور کل سے ۔۔۔۔''اس نے لب سینج کرا گلا جملہ منہ میں ہی جیسی کھلنڈری، لاپرواہ اور چاہتوں کے احساس میں بھیکتی لڑکی کے لئے تکلیف دہ تھا، شاکل خود بے حدمصروف تھا وہ اب زین بھائی کو شکامت کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا،للبذا وہ بھی اسے کم وقت دے پاتا تھا،عناب کے شب وروز ایکدم جمود کا شکار ہو گئے اور یہ جمود اسے تنہائی کا شکار کررہا تھا۔

اب تم سے بہت پار کرتے ہیں انا، يوں غلط سوچوں كو دل و د ماغ ميں جگه مت دو۔'' شاكل في اس كادل صاف كرنا جابا، وه دونول بلس پھلائے بیٹھے تھے جب زین داخل مواانا نے اور ی رنگ کالباس زیب تن کر رکھا تھا اور جرت کی بات بیآج اس کے ساتھ دویشہ بھی تھا، دویے ہے بے نیازی تواہیے عروج پر ہی تھی جو شائے سے ڈھلک کرزمین پر بڑا تھا اور اے لنے کا مقصد فوت ہو چکا تھا بہر عال زین کے کتے اس دو یے کی موجود کی ہی کائی تھی ،انا بھین میں سرخ اناری رنگت، تیکھے نقوش کی حامل تھی، جواب اس کی بے نیازی اور تخریب کار یوں کے سبب سانولی ہو چکی تھی، بال تو آج بھی میل سے چکے تھے اور ناخن مئی سے آئے تھے، اس کی حالت د مکھ کر ایے اچھی خاصی کوفت اور بے زاري ہور بي تھي، ليكن وہ چچي كے حكم كا بإبند تھا جنہوں نے ہر ھائی کے معاملے عناب کوزین کے

سپردکیا تھا۔

''شائل آج تمہارا پیمس کا نمیٹ ہے لاؤ

بک دو۔'' آ تھوں میں نا گواری بھرکر ناک شکیر

کراور پیشانی کے بلوں میں اضافہ کرتے ہوئے

اس نے اپنی کوفت کا بھر پور اظہار کرتے ہوئے

کہا،اس کے بعد وہ عناب کی سمت متوجہ ہوا۔

''آج انگاش پڑھ لیتے ہیں، باتی جمیلیس
میں تو تم ماشاء اللہ ہوائی میں بھی دیکھ لیتے

منا (1) دسمبر 2016

نے وہی لائن رجٹر پر اتاری اور اسے سو ہارتخریر کرنے کوکہا۔

"سوبار-"اس كى بيزل كرين آئيز جرت كى زيادتى سے مزيد ميل كئيں۔ "بول-"اس نے اثبات ميں سر ملايا۔

بول- ال عامبات عن سر ہلایا۔ ''ابھی لکھناہے۔'' دوسراسوال آیا۔ ''بالکل۔'' یمیسرا سوال کوئی مہیں آیا البتہ

باطن- ميسراموال وي دين آيا البه آڪھيں ضرورنم ہوڪئيں۔

اے تو ایے لگا جیے اے کند چری ہے ذرع کیا جارہا ہو۔

"الرحم روكي تو دوسوبار للمنايز عا" و و مبيل ..... على رولو مبيل ربي - "اس نے لمح کے ہزارویں جھے میں آنسو مقیلی کی بیثت سے رکڑے، زین عباس شاید زندگی میں مہلی بار اے دیکھ کر حرایا، اسے میں چی اس کے لئے چیں بنا کر لے آئیں، جس ماتھ سے وہ سلسل فارش کردہی تھی اس ہاتھ سے تھی بجر بحراس نے چیں بھائی اور مزے سے کھانے کی، ایک تو كمائے كا عداز اس يرغليظ باتھ زين كا توا پنا كھايا یایا باہر آنے کو تھا، بہرحال اس نے چی کے سامنے انا کو کچھ مہیں کہا اور جب انہوں نے عناب کی پڑھائی کی بابت دریافت کیا تو وہ اس بارے میں بات کرتا ان کے ساتھ بی تھل آیا، کوئی آ دھے کھنٹے کے بعد جب وہ کمرے میں لوٹا تو عناب کشن پر سرر کھے رجٹر بازو کے پیچے دبائے لکھے لکھے سوچک تھی،اسے عجیب سی نے زاری نے آن لیا، چانچہ زین نے آگے برمر کش بے دردی سے پیچی، وہ فوراً بڑ بردا کر اٹھ بیضی وه بخی غنودگی میں تھی۔

"بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیاتم نے، جاؤ اپنے کرے میں۔" سرخ ڈوروں سے بھری آنگھیں اٹھا کر اس نے لھے بھر زین کو دیکھا اور دبالیا، وہ ایک اڑئی تھی وہ اس کی ذاتیات پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا البندا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، اسے وہیں کھڑے دیکھ کر زین نے خود ہی اس کی کلائی تھام کر تقریباً تھیٹتے ہوئے کمرے سے باہر تکال دیا، دروازہ دھاڑکی زور دار آواز سے بند ہوا۔

"اب اس نے کیا کیا ہمیا۔" کب سے فاموش بیٹے شائل نے لب کشائی کی، ان دونوں کے درمیان بحث تو روز کامعمول تعاید حالی کم اور بحث زیادہ ہوتی، لہذا وہ جب جاپ ٹمیٹ میں مصروف رہا لیکن اسے سمجھ تہیں آیا کہ زین نے اس قدر شدید دو کس بات پر کیا۔

"م ملی پڑھیں گے۔" اس نے کہد کر کویا ہات متم کر دی شائل خاموثی سے باہرا کیا۔

公公公

آج وه تين دن بعد آئي تني، وه بھي زين بارہا پیغام بھیخ کے بعد، وہ اس کے لئے سل ٹارچ منی ،اس میں اڑکیاں والی کوئی بات نہ میں اس کا وجود اس کی موجود کی زین عباس کے کتے ہمیشہ کوفت اور بے زاری کا سبب بنتی تھی، اس کی حرکتیں اور حلیہ دونوں بی نا جا ہے ہوئے بھی زین کوکوئلوں کی جلتی بھٹی میں دھلیل دیتے، اسے مجھنیں آتا تھا کہاس قدر آلود کی کے ساتھ اس کے نفاست پنداورصاف ستھرے کھروالے كسے اے برداشت كر ليتے تھے، بہرحال اب تین دن جل ابنائے جانے والے رویے پر کوئی ندامت نه هي اور وه چپ چاپ آ کر بينه کي تو زین نے علم سادر کیا،اس نے ایک کمے میں زین كے علم كالميل كى ، زين نے تحض اسے ايك لائن یر حاتی اور کوئی دس بار یر حانے کے بعد وہ درست تلفظ ادا کرنے کے قابل ہو کی، مجر ای 

پ چاپ جانے گئی۔ ''رکو۔'' وہ پلٹی۔ دورک کر بولا۔ ''رکو۔'' وہ پلٹی۔ دورک کر بولا۔

''اپنی چیزیں سمیٹو۔'' اس کا اشارہ کتابوں کی سمت تھا۔ ''اور ہاں یہ کشن بھی کیتی جاؤ، میرے

كرے ميں اب اس كے لئے جركہيں۔"عناب دم بخودرہ کئی، نفرت کی اس قدر انتہا کہ اس کے سر کے نیچے رکھے کشن کو بھی وہ اپنے کمرے کی زینت نہیں بنا سکتا تھا،تو ہین وہتک کے احساس ےاس کے کانوں کی لوؤ ہیں تک جل اتھیں۔ "اس کشن پر میں نے سررکھا ہے اس کتے ہے رہے ہیں تو پھر پیکاریٹ بھی نکلوا دیں اس میتی ہوں بلکہ اس بورے کھر کو واش کروائیں کیونکہ ہر چیز میں میرائمس ہے یہاں یا مجھے ہی باہر پھینکوا دیں تا کہ آپ کو اتن زحمت ہی نہ کرنی پڑے، اتن مری بھی نہیں موں زین بھائی جتنا برا برناؤ آپ جھ سے کررہے ہیں۔ ' رہیمی آواز ہے کہتی وہ نری ہے کش اٹھا کر چلی گئی، زین متعجب تفاجر وقت كلا بجار بجار كرباتين كرتيء فلك شكاف تيقيه لكاتى عناب اس قدروهمي آواز میں بھی بات کر علی تھی لیکن آج ایسے اپنے الفاظ كوتختى كاادراك بهواتها وهجيسي بفي تعيى أخرهي تو

\*\*

しいしんじいりん

رمضان المبارك كے بابركت مہينے كا آغاز ہو چكا تھا، خدا كى رحمتوں اور بركتوں كا نزول جارى تھا ہوں ہے اللہ كے ساتھ حجبت پر جاكر اللہ كے ساتھ حجبت پر جاكر اللہ كے ساتھ جاكر اللہ كے ساتھ جاكر سحرى كا سامان لے كر آئى كانی عرصے بعد وہ قدرے پر جوش نظر آرہى تھى۔
قدرے پر جوش نظر آرہى تھى۔
ثذر بن بھائى!" شائل اور زين نجر كى نماز اوا

''زین بھائی!''شائل اور زین فجر کی نماز ادا کر کے آئے تو وہ اسے حن میں ہی ٹل گئی۔

رور سر المروزه ہے اور شاکل کا بھی۔'' '' ہاں جھے پیتہ ہے تو۔'' وہ اس کی ادھوری ہات کامفہوم نہیں سمجھا۔

"الورد و المحال المحال

''واه ..... واه جيوميرى شيرتى ، پہلے روز \_ پر کيا تخذ دلايا ہے آئ ای خوتی میں اکيڈ می بھی نہيں جا ئيں گے۔'' شائل نے يا قاعدہ بھنگڑا ڈالتے ہوئے ايک اور فيور لينے کی کوشش کی۔ ''ہاں کر لينا چھٹی ليکن آپک شرط پر؟'' ''کيا شرط۔'' دہ دونوں مسلے۔ ''کيا شرط۔'' دہ دونوں مسلے۔

"ناخن کا شخری سے حمہیں۔"
"ناخن کا شخری سے حمہیں۔"
"نری نہیں میں تبیل کا ٹول کی بیٹائل سے الوائی میں میری بہت ہیلپ کرتے ہیں۔" کہنے کے ساختہ زبان دا نوں کے ساختہ زبان دا نوں سے دبائی اور آج بیر معمہ بھی سلجھ گیا کہ عناب ناخن کے دبائی اور آج بیر معمہ بھی سلجھ گیا کہ عناب ناخن کے دبائی اور آج بیر معمہ بھی سلجھ گیا کہ عناب ناخن کے دبائی کوئی کل سیدھی نہ

" میک ہے گھر چھٹی بھی کینسل، جاؤ دونوں بس لے کرآؤ۔"

''کیا یار پڑھائی جیسی بلا سے نجات کے لئے تم اتنا بھی نہیں کر سکتی چاہا کیک دن ہی ہی جان تو چھوٹے گی نا اور تبہارے ناخنوں میں میل کچیل کے علاوہ ہے ہی کیا۔''شاکل نے اس کے دل کی بات کی۔ ''انہی ناخنوں سے ایک دن شہید نہ ہو جانا

عدر الاس دسمبر 2016 ·

## مابنامهداستاندل

# ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے کچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

ونت بی کیال تھااس کے بارے ش سوچنے کا۔ "ا چھے لوگ ہیں لڑکی بھی خوبصورت، کم ک اورسلیقہ شعار ہے۔" دودھ کا گلاس میبل پرر کھ کر

چی، جاچو سے مخاطب ہوئیں جن کی طبیعت آج کل ناسازرہے کی تھی اور وہ جیے بستر کے ہو کر

''بوں۔'' کتاب کے مطالعہ میں محو جا چو نے بس ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ "أيك بات كا ارمان رو كيا ميرے دل ميں -"وه چل كربوليں \_

"کیا؟" چھے کے اور سے جاج نے جما نک کر پوچھا۔

"كاش انا اورزين كى شادى موجاتى-" "لاحول ولاقوة -"ان كى بات س كرجا چوكو اشفاق احمد کی زاوید بند کرنی بی پردی۔ "كيسي بالتي كرني بين، زين اورانا كاكيا

جوڙ بھلا۔ " إلى .... أمّا تو أي بين سي تبين فكل ربی، اس کی اوٹ بٹا مگ حرکوں کی وجہ سے تو بعابھی نے بھی اے بہو بنانے کائبیں سوجا۔"

"آپ غلط مجھ رہے ہیں میراا شارہ اناکے غیر سجیدہ رویے کی طرف مہیں ہے ان کی عمروں کے تضادی ست ہے، وہ سیس چوہیں سال کا سمجھ دارار کا ہے اور انا محض چودہ برس کی تھلونے سے کھیلنے والی اور کی ، اتن می عمر میں آب اس سے کس مجھداری کی امید کرتی ہیں اور بلاوجہ ڈانٹ ڈیٹ مت کیا کریں ، وقت کے ساتھ سیاتھ خود ہی سب مجھ علی جائے گی بھلالا کیوں کو بھی گھر داری سکھانی پڑتی ہے، بیتوان کی تھٹی میں ہوتی ہے۔ انہوں نے تد بر اور دور اندیتی سے چی کو دونوں

بهلود السيع محمايات

مجھے ہے۔''وہ اس کے کان میں تھس کر دانت کیکھا

کربولی۔ ''کوئی بات نہیں گھر کی کھیتی ہے پھر بڑھ '''۔ نظ کو لیا جائیں گے۔'' خوشی میں سر دھنتا وہ نیل کڑیانے يھاگا۔

" بھائی این محرانی میں کوائے گا بد بہت بری جیز ہے ڈیڈی ماردے گی۔" نیل کر تھا کر وہ شرارت سے بولا اور جواب کا انتظار کے بغیر اندر بھاگ گیا وہ محض دانت کیکیا کررہ کی، وہ بے لی سےزین کود کھ کررہ گئے۔

جاد يهل الجمي طرح باته دهوكر اور ناخن صاف کرے آؤ۔" اسے جوں توں بیٹا دیمے کر زین نے کہا، کچھدر بعد جب وہ لوتی تو د صلے اور صاف سخرے ہاتھ قدرے معقول لگ رے تحے، وہ جب جاب آ کر بیٹے گئی، زین نے اچا تک اس كوكود من دهراً باتھ تھاما اور ایک ایک انگی پکڑ كربرى احتياط الماحن كافي لكار

اس کے مختدے مختدے ماتھوں میں زین کے گرم ہاتھوں کی حدت مطل ہونے گی، اے زین سے عجیب ی جھک آئی، اس کے وجود میں چیونثیاں ی رینگنے لکیں، سینے میں فٹ دل کی دھر کنوں کی رفتار برھی، وہ محص چودہ برس کی تھی اورزین عیس سال کا خوبرو نوجوان، میلے تو اليا بھي بيس مواتھا وہ رات محد اس كے ياس ير حتى محى اس طرح كے جذبات واحساسات نے تو بھی نداے چھوا۔

''تمہارے ناخن تو چڑیلوں کو بھی مات دے رہے ہیں۔" زین نے تیمرہ کیا اور عناب کا دوسراباتھ تھاما، جواس نے ایک جھٹکے سے چھڑ ایا۔ "مم ..... بيس خود كاث لول كى ـ" اس كى استفهامية نظرون كامفهوم سمجه كروه بدفت تمام بولي اور تیزی سے اندر جلی گئی، جبکہ زین کے باس 2016

ے بنی ہے،آب دھرن رکھے۔" "مبیں، برے ہو کر بچوں کے رتحان بدل جاتے ہیں، میں فی الحال ایسا کھے ہیں جا ہی۔ زین کے رفتے کے بعد جیے ان کا یقین وحل

" ہاری بٹی کا تعیب خدا نے بہت اچھا لکھا ہے روبینہ بیکم، آپ خواہ مخواہ خود کو بے کارگی موجول سے مکان مت کریں۔" وہ دھرے ہے مسکرائے اور دور کھڑی تفذیر ان کی معصومیت

زین کو شکا کو ایک سانٹ وئیر دویلیمنٹ کمپنی میں بطور الجینئر جاب مل کی، سہولیات و مراعات شاندار محيل للبذازين اس برنشش آفركو محکرانا نہیں جابتا تھا عید کے چنددن بعداس کی

یائی اماں نے سناتو سیلے پہل راضی نہ ہوئیں کیلن مجرای شرط پر مان سیں، کہ جانے ے سلے وہ معنی یا نکاح کرے گا سواسے مال كرتے بى بنى، چنانچە نائى امان آج كل بىوكى تلاش میں سر کردال تھیں اور چند دان کی کڑی محنت کے بعد علینہ طارق ان کی نظروں میں بہو کے طور پر سامئی ، اینے طور پر سلی کر کینے کے بعد انہوں نے علید کا ہاتھ زین کے لئے ما تک لیا، مجھ پس و پیش کے بعد انہوں نے رشتہ قبول کرلیا اورآج وہ مثلنی کی تاریخ مقرر کرآئے تھے،عید کی شام کوسلیم ہاؤس میں متلیٰ کی تقریب ہونا کیے يايا ، علينه اليك يريض للعي خوبصورت لركي تحى ، تاكي امی کے ساتھ جا چواور بچی کو بھی وہ خوب بھائی، تائی امی جلد از جلد بینے کے سر پرسبرے کی از بال سچانے کے خواماں تھیں، تایا ابو کی وفات کے بعد تانی امال پہلی باراس قدرخوش نظر آ رہی تھیں اور

"بات تو آپ کی محیک ہے۔" وہ متفق نظ

آئیں۔ ''اب بتائیں بھلا زین اور انا کی شادی

كى كام سان كر كر ين آئى انا کے قدم وہیں جم مے وہ آخری جملہ ہی سن پائی تھی، وہ کچود برمز بد کھڑی رہی مراندر کیراسکوت تھااس کی ٹائلیں ہولے ہولے ارز نے لکیس تو وہ

وائس بلیک گئی۔ ''ویسے اگر زین چند سال انتظار کرے تو ن ہے۔ وہ ایک بار پر کوشش کرر ہی تھیں اپنا

رگڑنے گی۔ ''وہ این چھوٹی ہی ہے آپ کو ابھی سے اس ک شادی کی قرستانے گی۔ ' عاجو قدرے عاجز آ

التي كيا بميشر جيونى بى رب كى بعى بدى تہیں ہوگی اورزین تو تھے کب سے اس کے لئے

وربیکم صاحبہ وہ بچے شادی کے لاکن ہے کیا وہ آپ کی بٹی کے انظار میں بیٹارے اور بھول کر مجى بعابمى سے يہ بات مت سيج كار" انہوں

میں تو صرف آپ سے بات کر رہی ہوں، اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، باتی مجھے قدرت کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ " وہ دلگرفتہ نظر

اليس آپ كى خوائش كا احر ام كرتابول روبينه بيلم ليكن يهال اس بات كي كوتي مخوايش مہیں۔" چاچونے ان کے ہاتھ تھام کر کہا کو یا کسلی

دینا جاہتے ہوں۔ ''اور پھرشائل بھی تو ہے آپ کیوں پریشان میکا مولی ہیں ویے بھی زین سے زیادہ اس کی شاکل

باقی اہل خانہ اپنی خواہشات ول میں دیائے ان کی خوشی میں خوش تھے۔ کہ کہ کہ

زندگی میں پہلی بار اسے اپنے بستر پر نیند نہیں آ رہی تھی ، ایک ہی جملہ ساعتوں میں گردش کررہا تھا''' بن اورانا کی شادی'' اور زین کے نام پردل کیساان چھواساا حساس چنگیاں بھررہا تھا وہ بچھنے سے قاصرتھی ،لیکن جوبھی تھا خوبصورت تھا انوکھا، لیوں پرمسکراہث بھیرتا ، اس کے نو خیز وجود میں زین کے لمس کی حدت و تپش بھرتا ، اس

تاحد نگاہ خواب تھے، زین تھا اور درمیان میں وہ خوابول کی شمرادی بنی کھڑی تھی یہ جانے بغیر کہ خواب الجھاتے ہیں، الی عمارت تغیر کرتے ہیں جس کی بنیاد ہی نہیں ہوتی حقیقت سے گراہی کا خوابیدہ راستے ہوتے ہیں اور کچھ

کھریں زین کی منگئی کی تیاریاں زوروشور
سے جاری تھیں نفیسہ خاتون اور روبینہ کے آئے
روز بازار کے چکرلگ رہے تھے، چچی جان انتہائی
دجمعی اورخلوص سے ہرتیاری ہیں پیش پیش تھیں۔
"تم بتاؤیہ انہا کی کیا ہے، علینہ برسوٹ
کرے گا نا؟" وہ جو چاروں طرف جھرے
شاچگ بیگز دیکھرہی تھی، چونک کرڈل گولڈ اور
آف وائٹ کے ساتھ گرین احتزاج کے جدید
طرز کے لینگے کی طرف متوجہ ہوئی، اس کی لانگ

دوپشه بهی خوب بردا، نهایت دیده زیب اور نفیس کام کا حال تھا۔ ''اس سرکیا لوجیدہ میں بین ای ریخہ داتہ اس

"اس سے کیا ہو چھر ہی ہیں امی ،خورتو اس

نے بھی تحری ہیں سوٹ پہنائہیں، شلوار کوئی اور میش کوئی اور ، بھی جینز کے ساتھ میری شرث یا اپنی کوئی اوگی بوگی میش اٹھا کر پہن لیتی ہے، ایسی ماسٹر چیں بن کر گھوتی ہے کہ ماسیوں کو بھی مات دے دے۔''

دے دے۔
اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی شائل نے ہات
ا چک لی اور بے لاگ تبعرہ جھاڑا، آج سے پہلے
اس نے شائل کے اس طرح کے خداق کان پر
سے کھی کی طرح اڑائے تھے، مگر آج نجائے
کیوں دل یا سیت اور سراسمیلی سے گھر اتھا۔
'' خود کو پرنس آف ویلز سجھتے ہو کیا، شکل
دیکھی ہے آئینے میں انگور بھی تم سے دس گنا بہتر
دیکھی ہے آئینے میں انگور بھی تم سے دس گنا بہتر
دیکھی ہے آئینے میں انگور بھی تم سے دس گنا بہتر
دیکھی ہے آئینے میں انگور بھی تم سے دس گنا بہتر
دیکھی ہے آئینے میں انگور بھی تم سے دس گنا بہتر
دیکھی ہے آئینے میں انگور بھی تم سے دس گنا بہتر

''کب بوے ہو گئے تم دونوں۔'' ہائی ای زیر لب بوبوائی سامان سمینے لکیں، جبکہ انا برآ مدے میں مجھے تحت پوش پرآ کرآلتی یالتی مار کر بیٹے گئی،نظریں سامنے لان میں گئے تیم کے درخت پر پھدکتی چڑیوں برگئی۔

'' منا ہوا ہے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا۔'' شائل بھی اس کے پیچھے تھا با قاعدہ پیشائی چھوکر تسلی کرنا جا ہی۔

" کیوں جھے کیا ہوا ہے؟" تیوری چڑھا کر لی۔

بری ۔ "نو پھرآ تکھیں نم کیوں ہیں؟" "پیتنہیں شاید انگیکشن ہو گیا ہے ای لئے منح سے پانی بہدرہا ہے۔"وہ صاف مکری۔ "اچھا تو تم اب جھوٹ بھی بولنے کی ہو۔" شائل نے نوراً جھوٹ بکڑا۔

"اچھاباہا بتائی ہوں، ساری رات نیند جمیں آئی اس لئے طبیعت بوجمل ہے۔" اس نے ہتھیارڈالے۔

// مثاری (16 معامر 2016 ) // مثاری (16 معامر 2016 )

اور ای کمچے ذین کمرے سے برآمہ ہوا اور چپل سیدهی اس کی پیشانی سے کرائی۔ "اف۔" آگھیں بند کر کے انا نے ہاتھ سر پر مارا، اب تو ڈانٹ کی تھی۔ زین نے پہلے پیشانی سہلائی پھر برآمہ ب

زین نے پہلے پیشانی سہلائی پھر برآ مدے میں اس ہستی کو تلاشا جس نے بید دار دات سر انجام دی تھی اور وہ دور ہی سے اسے تخت پوش کے نیچے چپی نظر آگئی۔

"دفعناب باہر آؤ۔" دو قریب آ کر بولا، مارے اشتعال کے اس کی رکیس پھول کر تن گئیں،غصری وجددہ ممل تھا جوعناب نے اپنایا۔ دونہیں آپ مجھے ماریں گے۔" وہ دہیں

ے بولی۔ ''اگر ہا ہر نہیں آئی تو واقعی ماروں گا۔'' مختیاں بھینچنا وہ ضبط کے آخرے دھانے پر کھڑا تھا، اس کا کہس نہیں چل رہا تھا عناب کی گردن مروژ د

رور رسال الماكر الماكم الماكر الماكم الماكم

"شفاپ، جسٹ شفاپ، کو ہے۔ یہ اس طرح بات ہیں کرتے، کس بات کی سزادے رہی ہو، جسی تو برسکون رہنے دو، ہر وقت اول نول حرکتیں کرکے آگ میں جسونک کر جلاتی ہو، تہذیب تو نام کو نہیں، لڑکی ہواس بات کی مجھو، محبوس کرونی اور تھرڈ کلاس محبوس کرونی جسوری اور تھرڈ کلاس حرکتیں چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑ کی اوٹ لیسٹ میری نظروں سے اوجھل رہا کرونمہاری اوٹ بڑگر اوٹ بڑگر اوٹ میں تو ہر گر مراشت نہیں کرسکتا۔"

''سوئی کیول ہیں؟'' ''پیڈ ہیں، ہیں ایسے ہی۔'' ''نیند نہیں آئی اور وجہ بھی نہیں پیتا۔'' کسی ماہر امراض کی طرح سوچتے ہوئے اس نے جملہ دہرایا۔ ''ساند شداتہ میں مصرف میں مصرف

"نیہ علامت تو محبت کے مرض کی ہیں محترمہ۔"اس کے کان کے قریب چہرہ لا کراس نے آگھ دبا کرشرارت سے کہا تو وہ ہے ساختہ آچھی۔۔

''اچھا۔۔۔۔۔لیکن تنہیں بیسب کیسے پتہ؟'' وہ من وعن اس کی تشخص برایمان لے آئی۔ ''میں نے سنا ہے آگثر پیار ہونے کی پہلی نشانی نیند کا اڑنا ہی بتایا جاتا ہے، خیر میرا انداز ہ تنہارے معالمے میں سوفیصد غلط ہے۔''

"کول؟" وہ جرت سے بولی، صدمے

''تم تو اندر سے باہر تک جلاد تھم کی لڑکی ہو، بلکہ لڑکیوں والی کوئی ادا تو تم میں ہے ہی نہیں ، ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار رہتی ہو۔'' مسکرا ہث د بائے وہ جیدگ سے بولا تو اس قدر کھلی ہے جزتی پراس کا رہا سہا ضبط چھلک گیا۔

"اب ایک لفظ اور کہا تو میں تمہارا خون پی جاؤں گ۔" خونخو ارتبور کئے وہ اب کسی رعایت کے موڈ میں نہیں۔

'' یمی تو میں خمہیں سمجھار ہاہوں کہتم ڈائن، چ'مِل،جلد دسب کچھ ہو عتی ہولیکن ایک لڑکی ہر ''جبیں۔''

دشائل کے بچے۔ وہ جوابی کارروائی کے لئے کوئی چیز تلاشنے گئی، کچھ نہ ملاتو سامنے پڑی چیل اٹھا کر داخلی دروازے کے کمرے کی دہلیز پر دانتوں کی نمیائش لگائے شائل پر چلائی مگراس کے دانتوں کی نمیائش لگائے شائل پر چلائی مگراس کے دانتوں کی نمیائش دو کمال پھرتی سے اندر تھس گیا

WWW201624555555TETY.COM

دریافت کیا۔ ''ہاں بیٹا، میں نے علینہ کے لئے منگنی کا جوڑااور ہاتی تمام سامان کی تیاری کمل کر لی ہے، تم آفس جاتے ہوئے دے دینا۔'' ''امی آپ خود دے آئیں نا۔'' وہ ججب کر

''برخور دارائر کے تواہے سرال جانے کے بہائے تلاشتے ہیں اورتم پہلو تھی برت رہے ہو۔'' جاچونے اسے چھیڑا تو تمام جملہ افراد کے لیوں پر مسکرا ہٹ ریک گئی۔

''چاچوآپ بھی شروع ہو گئے۔'' وہ جھینپ ا

عناب کا نجائے کیوں دل گھبرانے لگا اس کے دل میں ہیجان عذاب کی طرح انزنے لگا اس نے دہی کا پیالہ سرکایا اور ڈائٹنگ چیئر پیچھے دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوگی۔

''کیا ہوا اٹا یوں سحری ادھوری چھوڈ کر کہاں جارہی ہو؟'' چچی کے پکارنے پر تائی امی، شائل اور چاچ سیت زین بھی لیے بھر کواس کی سمت متوجہ ہوا، اس کی آنکھیں سورٹی میں اور لال لائی تھی۔ ''نہیں امی بس موڈ نہیں۔'' وہ مخضر آ کہہ کر پلٹ گئی، چی محض اس کی پشت کھور کر رہ گئیں۔ بلیٹ گئی، چی محض اس کی پشت کھور کر رہ گئیں۔

آج آخری روزه تھا جیسے جیسے متلقی کا وقت قریب آ رہا تھا ان کی وحشتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، قدر ہے بیتی دو پہر کووہ لان میں بیٹی کیلی مٹی ہے گئی اور بھی تو ژدی، مثی کے گروند ہے بھی بنالیتی اور بھی تو ژدی، تائی اور بھی تو ژدی، مرد حضرات کو تین ہج تک آنا تھا، شاکل اینے کی دوست کی طرف گیا تھا، وہ تنہالان میں بیٹی تھی۔ دوست کی طرف گیا تھا، وہ تنہالان میں بیٹی تھی۔ دوست کی طرف گیا تھا، وہ تنہالان میں بیٹی تھی۔ دوست کی طرف گیا تھا، وہ تنہالان میں بیٹی تھی۔ وہ بیر میں یہاں کیا کر رہی ہو؟''

اس کی نگائیں گرم اور شعلہ بار تھیں، لفظ سخت تھے دانت ہوں پیں رہا تھا جیسے دانتوں تلے عناب کا وجود ہو، جسے وہ چبانا چاہتا ہواس کا بس چانا تو انا کی مڈی پہلی آیک کر دیتا، تمام لحاظ بالائے طاق رکھ کروہ اپنے دل کی مجڑاس نکال کر جا چاہ تھا، وہ نظریں جھکائے سائٹ چہرہ لئے کھڑی تھی، مگر ضبط کے باوچود آنسو شپ شپ کھڑی تھی، مگر ضبط کے باوچود آنسو شپ شپ کرتے دامن بھگور ہے تھے، جب وہ ہراحساس کے عاری تھی۔

آج پھر نیندروشی تھی ،گر دجہ اور احساسات الگ تھے، گزشتہ شب اس مخص کے تصور نے اسے سونے نہیں دیا اور آج اس کے رہانت و چک بیں تھڑ ہے جملوں کی مار نے اسے اذبت کے بستر یہ رگیدا، اس نے عناب کی ذات کے بخے ادھیر کر کو یااس کو زندگی کے ہرفعل میں ناکام اور بدسلیقہ ٹابت کرنے کے ساتھ ساتھ عناب کو خوب آئینہ دیکھایا، وہ اتنی حساس بھی ہیں رہی تھی لیکن چند دیوں سے نہ جانے کیوں ہر بات محسوس کرنے گئی تھی۔

"دمیں کچے محسوں نہیں کرنا جاہتی ہیں جیسی ہوں ولی رہنا چاہتی ہوں، جھے کی رائے ہوں ولی فرق نہیں پڑتا، پلیزیارب جھے محسوسات سے عاری پہلے جیسی لاپرواہ بنا دیجئے، بیسب بہت تکلیف دہ ہے، ہیں اس تکلیف میں نہیں جینا جاہتی۔" وہ خدا کے حضور گر گڑا رہی تھی، گر آگھوں سے بیل رواں تھا اور دل درد کے بوجھ سے بوجھل۔

\*\*

''زین کیاتم آج فری ہو بیٹا؟'' ''کیوں کوئی کام تھا؟'' سحری کے دوران ہاٹ باٹ سے براٹھا ٹکا لتے ہوئے اس نے

زعرہ دل اور باتوں کو چیکیوں میں اڑاتے والی تھی،اے تکلیف ہیں دی کھر شائل کا پہلو میں دھرا دل جیے کی نے معنی میں سی کی لیا، نجانے کس کی بات كوده إتنادل سے لكالبيمي كا-" یا گل مت بنو، کوئی تم سے نفرت نہیں کرتا، چلواتفوا تدرچلوشاباش \_"اس کے بال سہلاتے ہوتے اس نے سلی دی مراس کا دل تو جسے منوں مٹی تلے ڈن ہوتا زندگی کا احساس کھور ہا تھا۔ 公公公 ہرسال تائی امی عناب کوعید پر ڈھیروں تخفخ بد كرديتي، مراس يرس تو أليس جي كي یا د بی شدتها، غیر شعوری طور بروه این کی منتظر می مر و والو مل طور براے فراموش کے تھیں۔ وی نے اس کے لئے ڈھیروں ڈھیر شاچک کی ، آخر وہ ان کی اکلوتی اولاد میں مگران چیزوں میں اسے رنی برابر بھی دیجیں نہ بھی ، آخری روز ہمی افطار ہو گیا ،عید کے اعلان کی صدا میں بلند ہونے لکیں واس کی امید کا آخری جکنوآخری رزوے کے ساتھ بی شما کر بھا گیا۔ "اس دفعہ میں اپنی بئی کے لئے چھمیں لے یانی، میری انا محص سے ناراض تو میں ۔ " وہ جاندد میضحیت برجارای سی جب تاتی ای نے ائے بکارلیا۔ دونبیں تو مائی امی، بہت کھے ہے میرے ياس- "وهبرفت تمام مسراني-''میری بٹی اتن خاموش کیوں ہے آج كلي-" من كے لئے كيڑے پريس كرتى بي بى سو کچ بند کر کے آ بیٹیں، کھ دنوں سے دہ جیے سب کچھ بھول گئی تھی ، اس کی با تیس ، شرارتیں ، نینا، بولنا، سب ماند بر گیا، چی محسوس تو کررہی

کی نظرسب سے پہلے لان میں دوز انوجیسی عناب پر بڑی، جوابا و واسے کام میں مشغول رہی۔ " پہلے کیا کم ستیاناس کیا ہے اپنے کار کاتم نے،اب کیا بینن سنے کا ارادہ ہے،کل عیر پلس بعانی کی ملی ہے، باتی او کیوں کی طرح مہندی، جواری، میک اپ کی فکر کرنے کی جائے بے نیازی سے یہاں بیعی اینا رنگ اور میرا ول جلا ربی ہو۔" اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس نے عناب كوائي سمت متوجه كيا اورازلي دوستاندانداز میں بولا ،اس کا پورا وجود کسنے سے شرابور تھا، چمرہ یانی سے تر بہتر تھا اور بدن یوں تپ رہا تھا چیے آگ مرجعلما تھا جس سے ثابت ہوتا تھا کہوہ کافی درے یہاں بیٹی گی۔ ''کیا فرق پڑتا ہے۔'' خشک لیوں پرزبان چير كروه بدردى سے بولى-"اے انا! لڑک مت بنا مار، روتی او الركيال إلى مم تو يودى برابرى سے جھے سے يك لیتی ، ایند کا جواب پھر سے دی ایک لتی ہو، تم لزكى بن كى تو ميس بهت الجيا ايك دوست كورول گا۔''اس کی آنکھوں سے آنسو مکھلتے دیکھ کروہ وهرے ہے بولا۔ وہ گرمی کی شدت سے بے نیاز اس کے ساتھ بین دو پہر میں بیٹھا تھا اس کے ہاتھ تو منی سے لتھڑے تھے اس کے باوجود شائل نے تھام ر کھے تھے، بھلاوہ بھائی جیسے دوست کے خلوص پر شك كرعتي محى ،اس كادل بجهداور بعرآيا-" شائل جا ب ساری دنیا مجھ سے نفرت كرے، واے مل جيس جي موتم جھ سے نفرت مت كرنا مين أيك بهاني اور دوست كارشته بهي مہیں کھونا جا ات \_"اس کے شانے برسر تکا کروہ مسکی تو شائل کے ہاتھوں کے طوطے اڑھتے ، وہ بملاكب ے ماتوں كو شجيد كى سے ليتے كلى كا وہ او

مسى كرخاموش ريى-

الما يكان و "اس في ويدك

WAY WEST HE RECORD TO THE WEST DITTO

'' زین دس ہزار دینا بیٹا۔'' خاموثی سے چینل سرج کرتے زین کوتائی امی نے پکارا تو اس چینل سرج کرتے زین کوتائی امی نے پکارا تو اس نے دس ہزار والٹ سے ٹکال کر انہیں تھائے، توجہ کے ارتکاز ایک ہار پھرٹی دی کی سمت مبذول ہو گئے۔

"بیلوائی مرضی سے جو جی چاہے زین یا شاکل کے ساتھ جا کر لے آؤ۔" تاکی امی نے محبت سے اس کا چرہ جھوا۔

''آپامی کودے دیں جھے ضرورت ہوگی تو میں ان سے لے لوں گی۔'' طلق میں پھیلتے نا قابل برداشت اور ناسمجھآنے والے در دکو دہاتی دہ جلدی سے بولی اور تیزی سے جھیت پر چلی گئی۔

\*\*

جس دن سے اس نے عناب کوڈا نٹا تھا تب سے زین کا بہت کم اس سے سامنا ہوا تھا، شاید اس کی باتوں کو وہ کچھ زیادہ ہی سجیدگی سے لے گئی، وہ حجیت پر پہنچا تو انا جھولے پر بیٹھی تھی جو اس کی برز در فر مائش پر چاچو نے لکوایا تھا اس کی نظریں آسان کے سینے میں محوسفر کمان کی شکل اختیار کیے ہلال عبد بر تھیں، لیکن سوچ کے بنچھیوں کی بروازیں کہیں اور تھیں، وہ خاموشی

سے جھولے پر بچی باقی خالی جگہ پر بیٹے گیا، وہ چونک کرسیدھی ہوئی ایک نظر،اسے دیکھا پھر چہرہ جھکا کر انگلیاں چٹی نے لگی، زین کو اس وقت وہ بہت مجھ دار سجیدہ اور میچور لگی۔

بہت بھودار سجیدہ اور پچور می۔

''کیاتم امی سے ناراض ہو؟''اس جذبے جراتی خاموثی کوزین کی بھاری آ واز نے تو ڑا۔

''اوں ہوں۔''اس نے فی میں سر ہلایا۔
''تو پھر شاید مجھ سے۔'' پہلے جرت کے بناہ احساس سے اس کے آٹکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا جو جرت سے فرصت کی تو جواب دیا۔
اسے دیکھا جو جرت سے فرصت کی تو جواب دیا۔
''ہمار سے ورمیان اتن نے تکلفی ہے کہ جس

بھلاڑین عباس کب سے اس کے نخروں کی برواہ کرنے لگا، جیران ہونا ایک فطری عمل تھا، جس کا ظہاراس نے بی برکر کیا۔ جس کا ظہاراس نے جی بحر کر کیا۔ ''گڈ آنسر، پھر سے کیوں جیس لئے وہ تمہاری پیشکی عیدی تھی۔''

ہدری ''بس ایسے ہی۔''اے دیکھ کرنجانے کیوں سرائی۔

اسے زین کا پاس بیٹھنا اچھا لگ رہا تھا وہ اس کے قریب تھا، اس قید رقریب کہ وہ ہاتھ بوسا کراس کے نقش چراسکتی تھی، فان کلر کی شرث میں ملبوس بھرے بالوں اور موڑے ہوئے کفوں میں وہ بے حد خوبرو اور قیامت خیز جاذبیت کا حامل لگ رہا تھا۔

''تو چلو پھر آج حمہیں اور شائل کو ڈھر ساری شاپیگ کرواتا ہوں اس کے علاوہ ڈنر اور آئس کریم کی آفر بھی ہے۔'' زندگی میں شاید پہلی بار وہ عناب سے نارل انداز میں مخاطب تھا، آج کی خوش کے پیچھے بقینا اس کی زندگی میں ہونے والی تبدیلی کار فریا تھی، فطری طور پر وہ خوش تھا، STREET STREET

اور بات بے بات مسکراتے لیوں سے ہور ہاتھا۔

'' چلیں۔' اسے خود کو مسلسل گھورتا پا کراس
نے کہا اور پھراس کا ہاتھ تھا ہا، ایک بار پھر مجیب
سااحساس بچل مجانے لگا بید دوسری بارتھا، پہلی بار
اس نے نظر انداز کر دیا لیکن اس بار، اس نے جو
محسوں کیا وہ سوچ کر تھے اس کے لئے تھم گئے۔

'' زین بھائی آپ سے ایک بات

"بول بولو"

''کیا آپ کوعلینہ بہت اچھی گلتی ہے۔'' ''داٹ، یہاں علینہ کا کیا ڈکر۔'' اس نے ''شک کر پوچھاا درجھولے سے اٹھے گیا۔

" کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگتی؟" وہ دھیرے دھیرے اس سے دور چارہا تھا،عناب کو لگا وہ نہیں گئی؟" وہ لگا وہ زندگی میں بھی یوں ہی اس سے دور چلا جائے گا اور وہ کچھنیں کر پائے گی، بیرخیال ہی اس کے لئے سومان روح تھا۔

اس کے لئے سوہان روح تھآ۔ ''جمہیں کیا ہو گیا عناب، اتن بے تکی ہا تنی کیوں کررہی ہو۔'' وہ بخت عاجز آ کر بولا۔ ''میری ایک ہات مانیں گے؟'' ''کون تی ہات؟''

''آپعلینہ ہے شادی مت کریں۔'' ''کیوں اب اس میں تمہیں کیا برائی نظر آتی ہے۔'' وہ ذراا کھڑ کر بولا۔

"بس میں آپ کو کسی اور کے ساتھ مہیں ایک کی اور کے ساتھ مہیں کے کہا ہے۔"

" '' کھر کس کے ساتھ دیکھنا چاہتی ہو۔'' وہ اس کی عدم تحفظ کی شکار اور وحشت زدہ آتھوں میں جھا نگ کر بولا۔

''اپنے ساتھ۔'' اس نے گویا دھا کہ کیا زین کولگا جیسے اس کے پر نچے اڑ گئے ہوں عناب

ے ہرطرح کی حماقت کی امید کی جاسکتی تھی مگر الی نامعقول ہات وہ پھرا کررہ گیا وہ الی بات سوچ بھی کیسے عتی تھی کہا کہ اس کے منہ پراظہار کرنا۔

"اب كوئى ڈرامے بازى نہيں چلے گ عناب، میں تمہارا مزيدكوئى تماشہ انور ڈنہيں كر سكتا-" تيكھے چتون تن گئے، ليجے ـ تمام زى مفقہ بتنے

'نید ڈرامر نہیں میری محبت ہے، آپ مجھے
اچھے لگتے ہیں، آپ کے بارے میں سوچنا آپ
کے خواب و یکنا، آپ کی سوجودگی جھے اچی لگتی
ہے، جھے رات کو نیند نہیں آئی اور شائل کہتا ہے
جب نیند ندآ ئے تو بیار ہوجا تا ہے۔' دہ اس کے
مامنے آ کر بوی تفصیل سے دضاحت پیش کر
مامنے آ کر بوی تفصیل سے دضاحت پیش کر
مال کی لوگی کے منہ سے عشق مجت کی ہا تیں اسے
مال کی لوگی میں لگ رہی تھیں اور اس بار اس کا
ہاتھ نہیں رکا، اس کا فولادی ہاتھ عناب کے
ہاتھ نہیں رکا، اس کا فولادی ہاتھ عناب کے
ہرے پرنشان شبت کرتا اس کے چودہ طبق روشن

"" آئندہ الی خرافات اپنے ذہن میں الانے کی کوشش بھی مت کرنا، تمہاری عمر پڑھنے لائے کی کوشش بھی مت کرنا، تمہاری عمر پڑھنے لکھنے کی ہے ان ہاتوں کے لئے ابھی تم بہت چھوٹی ہو۔" اپنی ہات کہدکر وہ رکانہیں سیرھیاں اتر تا نیچے چلا گیا۔

عناب رضار پر ہاتھ رکھے تو اتر سے بہنے والے آنسووں کو روک نہیں پائی، وہ بھلا اس قابل کہاں تھی کہ دل میں شور مچاتے اس شور بدہ سری سے بھر پور جذ بے کو سینت سینت کرر کھ پائی یا تھا رائے جانے کی اذبت کو بچھ پاتی ،اسے تو بس اتنا پید تھا کہ وہ زین عباس کے بغیر جینے کا تصور 444

'بركيما بجينا بعناب! ثم خودمين جائق تم كياكردى مو-"

" مجھے بند ہے بس میں آپ کو مبیں جانے دول كى-"مصالحت كى تمام كوششين بيكاركتين ده

جارحانه توريخ اس كيست برها-

وتم سے کسی اچھی بات کی امیدر کھنا ویسے ای عبث ہے، مرتم اتی گری ہوئی حرکت کروگی مجصے امیر نہیں تھی، لیکن مجسے معلوم ہونا جا ہے تم کھر بھی کر عتی ہو اور ویسے بھی جیسی مہاری مخصیت ہے میں کیا دنیا کا کوئی بھی مرد تمہاری خواہش نہیں کرےگا۔"

"دنیا کے کسی مرد کی خواہش جھے ہے جی مہیں مجھے کس آپ جامیس "اس نے دروازہ لاك كرت موت كما توزين كاضط چفك كيا، اس پر جیسے جنوشیت کا دورہ پڑ گیا، ایک کمے میں اس نے عناب کے چیرے پر محیثروں کی بارش کر دی، وہ چند کھے بے حس وحرکت اے دیکھتی رہی چردرمیان میں موجودایک قدم کافاصلہ بھی مثا۔ "مت كري جھ سے ايماسلوك ،آب كے ことしいとかびにしたとかが

ہں۔" اس سے لیٹی وہ روتے ہوئے سکتے ہوئے کہدرہی می ، زین گڑ بڑا کررہ گیا ، وہ بیل جانی می اس طرح کی در تیس کر کے وہ مریداس كى نظرون ي كرتى جاري سي

" وونك كراس بوركمنس ، تم مرتهى جاؤلو آئى دونث كير ـ" اس برے دھليل كروه لاك کھول کرنگل گیا واس کے بورے وجودے جیسے آگ كى كېنين نكل رى تعين اس كى آنكمول مين و كنت شعل انا كوجلا كر فاكتركر دينا جا ج ته، اس کابس چاتاتواس کے تلزے تلزے کردیتا جار محیثروں سے بھلا کہاں دل کوراحت نصیب ہونی تھی، گراس کی نا ابلی اور چینے کے سب وہ اپنی

اگلا دن عيد كا تفاء كر وه مندسر لين يدي ری ، شائل اور چی کے ساتھ ساتھ باقی تمام افراد نے بھی گاہ بگا ہا اے اٹھانے تیار ہونے اور کھانا کھلانے کی کوشش کی محراس نے کسی کی نہ مانی اور یا قاعدہ دروازہ لاک کر کے اندر کم ہوگئی۔ مچی اس کی ہد دھری پر کڑھتی باقی تمام افراد کے ساتھ ملکی کے انظامات میں معروف تھیں، بوی خاموتی سے وقت دن کے پہر بمن ہے تکل کر شب کی تاریکیوں میں ڈھل گیا، وہ كائن كے سادہ سلے سوٹ ميں ملوس سوك ماتم بجماع بيقي محى دل تهاكه بيقرار، اضطراب اور بے چینی سے مجراء زین کو ایک بار دیکھنے کی خواہش نے زرو پکڑا تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اے کرے سے باہر لکانا ہی پڑا، وہ اینے کرے ين تيار بور باتفا، وه دبليزير آكررك كي، آف وائث اور میرون شیروانی زیب تن کیے وہ ساحر بے حد جاذب اور خوبصورت لگ رہا تھا۔

د متم يهال كيا كررنا بو؟ "السيطين واليز ير كفرے ديكي كروه توري ير هاكر بولا۔ " مجھ آپ ہے بات کرنی ہے۔

''لکین میں ٹی الحال کوئی نے دقو فانہ گفتگو سننے کے مواجر میں ہیں ہول۔"وور سے دے غصے

میں نے خود کو بہت سمجھانے کی کوشش کی مكر ميرا دل كوئى تاويل سننے كو راضي نہيں \_" موثے موقے آنسو نکال کروہ کلو کیرآواز بیں

" تنهاري بكواس ختم جو كئ بو تو بنو رائے ے جھے ہاہر جانا ہے۔' وہ بھنجعلایا۔ ور مبیں میں آپ کو کسی اور کا مبیں ہونے 

2016 material (58) [15

کھیلے والی تھی زین نے کوفت زدہ ہوکر سوچا۔

''آپ کو میرے جذبات کی سچائی پر اعتبار

فرق نہیں ، آپ کو میرے ہونے نا ہونے سے کوئی

فرق نہیں پڑتا نا، تو جھے آپ کے بغیر جینا ہی

نہیں۔' لان میں ایک دم سکوت در آیا، تمام لوگ

دم سادھے عناب کی بات من رہے تھے، جبکہ اس

کے کھر والے شرم سے گئے زمین میں ڈن ہونے

کی بس جگہ جا ہے تھے، پھر کسی کو بھی کچھ بچھنے کا

موقع دیتے بغیر اس نے تیز دھار والا چھوٹا چاتو

موقع دیتے بغیر اس نے تیز دھار والا چھوٹا چاتو

نکالا اور اپنی دونوں کلا ئیاں کا بیس سیاس قدر را اور اچا ہوگئی اس

کوسانے سوگھ کیا ہوش تو تب آیا جب وہ الا کھڑا

کرز بین بوس ہوگئی۔ ''انا!'' چی کی چیٹے بوئی ہے ساختہ تھی ، سب سے مہلے زین کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا، سب چیے چیوڑ کر وہ انا کی سمت لیکا اسے بانہوں میں اٹھا کر گاڑی میں ڈالا، چاچھ اور شائل بھی ات منہ

'اشائل تم چی اور ای کوساتھ لے کر آؤ، باقی سب کو معذرت کرکے گھر جھیجو۔'' گاڑی رپورس کرتے ہوئے اس نے تیزی سے ہدایت وی اور گاڑی ہاسپطل کے راستے پر ڈال کرفل اسپیڈ پر چھوڑ دی، شائل چی کی سمت لیکا جو صدے ہے ہے حال ساکت بیٹھی تھیں اور پھر تائی ای سے لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کررودیں۔ تائی ای سے لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کررودیں۔

شخصیت مسمار نہیں کرسکتا تھا، عناب کو اپنی عزت وقار کی برواہ نہیں تھی بہر حال زین کو تھی للندا آیک لیہ ضائع کیے بغیر اس کے آنسو، اس کے سسکیاں، احتجاج اور جذبات کونظر انداز کرتا وہ عناب کوچھوڑ کر جاچکا تھا۔

جب تک وہ لان میں گے اتبے تک پہنچا علیہ اور اس کی فیملی آ چی تھی، مرحو کیے گئے تمام علیمہ اور اس کی فیملی آ چی تھی، ان کی طرف سے دیے گئے میں علیمہ خوب دمک رہی تھی، ان کی طرف سے اسے دکھیے کر قدر آئی طور پراس کے شدید اشتعال پر جیسے اوس پڑ گئی، رشتہ دار لڑکیوں میں گھری علیمہ کی مت خود بخو دہی اس کے قدم بڑھ گئے۔ علیم حاضرین محفل کی علیمہ کا کہ حرب بیا۔ تمام حاضرین محفل کی نظریں ان دونوں بر مرکوز تھیں جن کے لئے اس نظریں ان دونوں بر مرکوز تھیں جن کے لئے اس تقریب کو انجام دینے والے تھے، جب نفیمہ تقریب کو انجام دینے والے تھے، جب نفیمہ خاتون نے استیار کیا۔

''وہ تو صبح ہے اسے کمرے میں بند ہے بھابھی، میں نے پوچھا بھی گرآپ کوتو پیند ہے کہ کس قدر موڈی ہے کچھنیں بتایا، اس کی ضداور ہے دھرمی ہے میں بخت عاجز ہوگی۔''

''وہ سباتہ کھی ہے کین اب اوا سے لے کرآؤ، ایک ہی او ہی ہے ہمارے گھر کی وہ ہی نہ ہوتو اچھا ہیں ہوتو اچھا ہیں ہوتو اچھا ہیں گئا۔'' وہ ابھی انا کا تذکرہ کر ہی رہی تھیں کہ سنتے ہوئے چہر ساور بھر سے بالوں سمیت ،کل شام کے سلوٹ زدہ کپڑوں میں وہ برآ مدہوئی ،مارے بی ور ہانت کے چی کا براحال تھا، اس سے پہلے کہ چی اس تک پہنچ کر اس کی کااس لیتیں وہ دھیرے دھیرے جلتی زین تک کااس لیتیں وہ دھیرے دھیرے جاتی زین تک بہنچ چی تھی ،اسے دیکھرزین بے ساختہ کھڑا ہوا، بہنچ چی تھی ،اسے دیکھرزین بے ساختہ کھڑا ہوا، ہمیں بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھیناً وہ کوئی بڑا گھم

منا (5) دسمبر 2016

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

خواہش پوری ہونے کے لئے جیس ہولی۔ ابیٹا اور بھائی صاحب نے مجھ سے پھ نہیں کہا میں تو اینے طور پر کوشش کر رہی ہوں۔'' 'تو چھوڑ دیں پیکوشش، دہ ایک چودہ سال کی ضدی محمندی اور بدسلیقه لاک ہے ساری زندگی اس کی حماقتوں پر کڑھتا رہوں یا اس کے بجینے سے نکلنے کا انظار کرتا رہوں، وہ دنیا کی آخری لاکی ہوتی تب بھی میرا انتقاب نہ تغیر لی من اسے ایک لمحہ برداشت جیس کرسکتا جے کھائے ينے سے لے كرينے اور مے تك كا سلقه ميس يدهانى سے كرامور فانددارى تك برميدان میں زیروہے پوری زندگی تھن پر بادی ہے ای می ایک سویراور میچورشر یک سفر کی خوا بهش رکھتا ہوں ، جو کھر بنانا جانتی ہو جے دیکھ کر مجھے زندگی خوبصورت لکے برادل سکون سے بعرجائے تا کہ جيے ديكھ كريس كو ئلے كى بھٹى بيس جلنے لكوں اور به میرامعاشر کی حق ہے جے جھے سے کوئی نہیں چھن سكتا\_"اس نے دوٹوك انكار كردياءاس كا ترف حرف درست تھا تائی ای بھلا کیے اختلاف

'' میں کسی اور کے لئے اپنی زندگی پر بارٹیس کرسکتا۔'' وہ عزید کویا ہوا۔ '' کسر منہد میں تاہ

"وواكسى اورنبيس زين بتهارے چاچوكى بينى

" "امی پلیز مجھے رشتوں کی جینٹ مت چڑھائے گا۔" اس نے با قاعدہ ہاتھ جوڑے اور مزید کچھ کے بغیر کمرے سے نکل گیا، ہاسپول سے ڈسچارج ہونے کے بعد اس نے رورو کر سب کو بتایا کہ زین نے اسے مارا اور اپنی محبت کا بھی پر ملا اظہار کردیا، چاچوا در چچی کے سمجھانے پر اس کاردمل شدید تھا، وہ کی سے پچھ نہ کہتی ، کئی گئی دن کھانے سے کو ہاتھ نہ لگانی یا خود کو لفضان دن کھانے سے کو ہاتھ نہ لگانی یا خود کو لفضان سباس کی سمت کیکے۔ ''انا! آنکھیں محولو بیٹا۔'' تاکی امی نے پکارا۔

"'زین ..... زین بھائی۔'' وہ دھی آواز میں اس کے نام کاورد کرر ہی تھی۔

''زین ہاہر ہے انا آپ کو اس سے کیا کہنا ہے۔'' چی نے اس کی پیشائی چوم کر پوچھا،جس کی آنکھیں ابھی بھی بندھیں، وہ نیم بے ہوشی میں کھی۔

''زین بھائی جھ سے دور مت جائیں۔'' ''آپ علینہ سے شادی مت کریں۔'' ''میں آپ سے بہت پیار کرئی ہوں۔'' ''میں مرجاؤں گی آپ کے بغیر۔'' ورد کرتی دائیں ہائیں سر ہلاتی وہ مسلسل ورد کرتی دائیں ہائیں سر ہلاتی وہ مسلسل بڑیزار بی تھی ،اس کی بڑیزا ہٹ سب نے بخو بی سے ہٹ گئے۔

'' يى كى طوركى قيمت برمكن نېيى اى''اش امپاسل'' تانى اى كى بات من كراسے تو كويا پينظے لگ گئے۔

" تم نے انا کی حالت دیکھی ہے زین ،مر جائے گی دہ۔"

''مر جائے، بھاڑ میں جائے۔'' وہ بے کیک انداز میں بولا۔

''اور اگر چاچو، چی نے آپ کوسفیر بنا کر بھیجا ہے تو انہیں بتا دیں کہ میں کوئی تھلونا نہیں ہوں جس کی کھلونا نہیں ہوں جس پر ان کی لاڈلی کا دل آگیا ہے اور اس کی خواہش پوری کرنا لازمی ہے، میں ایک جیتا جاگنا انسان ہوں جس کی اپنی مرضی ہے اس ہار اس سے جھونہ کرنا پڑے گا اسے سکھنا ہوگا کہ ہر

منتا (١٠) دسمبر 2016

بیشا، ان کے رویے میں تصاد خود بخود آ گیا الهیں اس طویل جدائی کی ذمہ دارعناب دکھائی دین محی، ان کا بس نہ چاتا اے لہیں عائب كركام بين بي كوكمرك أيس-"جب اس زہر کی بڑیا کی شادی موجائے کی تو میں بھی واپس آ جاؤں گا۔" تائی ای کے وابس بلاني يروه جركر كهتا اتوده برى طرح بسنجعلا جاتيں ان كى كليتى مامتا مزيد بيسكون و جاتى -\*\* وہ شائل سے ایک سوال مجھر بی تھی جب تانی ای نے اجا تک رجشر اس کی کود سے جھیٹا، وہ دونوں حق دق رہ گئے۔ ''میہ پڑھائی کے بہانے کیا پٹیاں پڑھارہی ہومیرے سے کو، ایک کوتو سات سمندر دور جھ ہے جیج دیا کہ اس کی شکل دیکھنے کو بھی ترس کئ ہوں، اب دوسرے کو بھی جھے سے چھینے کا ارادہ ونهيس..... مي*ن تو سوال.....*' وه م كلاني \_ " سب جھتی ہول ٹیں،اینے جو ہراتو تم مجھے چوده برس کی عمر میں ہی دکھا چی ہو۔" "امی پلیز\_"شائل نے الہیں رو کنا جاہا۔ "بولو، كرواس كى حمايت، يبي تو وه جامتي د کیسی باتیں کر رہی ہیں امی ، انا الی جیس

ہے۔ ''ابتم سمجھاؤ کے جھے، دفع ہو جاؤیہاں
سے اور آئندہ جھے اس لڑکی کے آس پاس بھی
دکھائی مت دینا۔'' ان کا نشانہ ابشائل تھا، تائی
امی کے جلے کئے جملوں کی تو اسے اب عادت ہو
چکی تھی البتہ کرب واذیت کا احباس ہر بار نیا تھا،
اس میں بچینا تھا وہ کھانڈری تھی گر اسے سوہر
بنائے اور زندگی کے ترب لانے کا خوب انتظام

پہنچاتی، بنی کی خواہش اور اس کے حصول کے لئے ایسے طریقے پر چاچواور پچی بے حدشر مسار سے ہوگی ہے حدشر مسار سے کوئی سوال نہ کیا، تائی ای نے اپنے طور پر ربن کو منانے کی کوشش کی مگر اس کا انکار اقرار میں ہیں ہیں بدلا، علینہ نے مثلیٰ ختم کر دی، نیتجاً وہ میں ہیں ہدلا، علینہ نے مثلیٰ ختم کر دی، نیتجاً وہ میں ہیں ہدلا، علینہ نے مثلیٰ ختم کر دی، نیتجاً وہ عیر کے تو رابعداس کی جوا کھنگ تھی۔

اسے دیکھتے ہی تائی امی کاموڈ آف ہو چکا تھا، برتنوں کواٹھا کر بلاوجہ ہی ادھرادھر پیٹنے لکیں، بیان کی بےزاری کااظہارتھا۔ دن تیں مزوس تائی ای ٹیس کھانا لگا

" آپ رہنے ویں تائی ای ش کھانا لگا نہوں۔"

رو بی بی، جنتی گھر گھر سنتی تم ہو میں خوب جانتی ہوں۔" زہر خند کیجے میں کہتیں کام میں مشغول ہوگئیں۔ کام میں مشغول ہوگئیں۔

''' کچھنیں ہوگا تائی ای میں آپ کا نیا ڈنر سیٹ نہیں تو ژوں گی۔''ان کی بات کامفہوم سمجھ کر وہ آنسویتی بولی۔

" التورق ميں تو جمہارا كوئى الى تہيں عناب، وہ چاہے كمر ہويا كوئى چيز اوراب ضديں بائد هنا جيور دو، يہاں جمہارى مال لا و و كيوسكى ہے سرال والے چوٹى سے پلا كر تكال ديں كے " تائى اى كا بس بيس چل رہا تھا كہ اپنى زبان كى تكوار سے اسے كاف ديتيں، اس كا ضبط چھك گيا وہ منہ پر ہاتھ رکھتى ہما كے " كاف و منہ پر ہاتھ رکھتى ہما كے تئى۔

پھلک نیا وہ منہ برہ طار ن بھا ک ن۔ زین کو گئے جار سمال ہو گئے وہ جاتے سے سمی ہے مل کر بھی تہیں گیا ، بھی بھارتون کر لیتا ، تائی امی کی آئیسیں اے دیکھنے کوترس کئیں ان کے دل میں ملال نہ جاتا ان کا بیٹا گھرے دور محض عناب ہے فرار حاصل کرنے پردیس جا

منا (6) دسمبر 2016

کیا تھا قدرت نے وہ لحد بہلحد درد سبکی را کھ بنی جا

"اب جورشتہ آیا ہے اس کے لئے ہاں کر دوعناب بتم جاؤ کی تو میں اپنے بیٹے کی شکل دیکھ یاؤں کی ،اس کی والیسی تہاری رصتی سے مشروط ہے۔" شائل کے جانے کے بعد وہ اس معایر آئیں، تو مارے استعجاب و جمرت ہے اس کی زبان گنگ رہ گئی۔

"میں ابھی شادی کے بارے میں کیے سوچ سنتی بول-"وه بدوت تمام بولی-

" كيول چوده برس كى عمر يش محبت كرسكتي بهو تو اب شادی کیول میں۔" تانی ای نے اس کی محبت كواس كے لئے طعنہ بنا ديا ، انہوں نے جيسے انظی رکھ کراس کا زخم دبایا، وہ درد سے زرد برد کئی، اس نے بغور تانی ای کو دیکھا وہ اس وقت ایک عورت مين نا اس كى تائي اى، دو محض ايك مان میں جن کا دل سینے ہے جدا کی پریے قرارتھا، جو مردشتے سے بیاز دیکھائی دی تھی۔

"آب ب فرريس تاني اي آب جيا جا ہتی ہیں ویسا ہی ہو گا، ای کی فکر مت کریں الہیں میں منالوں گی۔" مجلے میں اعکتے کرب و اذیت کے پھندے میں جکڑتی وہ بمشکل بولی اور وہاں سے تیزی سے تکل کی، رکنے کا کوئی جواز ہی

公公公 تائی ای خوش تھیں بے حد خوش، خوشی و انبساط کی کریس ان کے چہرے سے پھوٹ رہی تھیں، آمھیں بار بار کی جرا رہی تھیں لب متكراب كالييربن اوزه يتح تحوسال بعدان كابيثالوثا تفاان كى مسرتول كاكوني شارند تفا\_ "معاف كردي اي بلاوجه كي ضديس آكر

میں نے آے کو اتی تکایف کا وائی۔"ان ک

آتھوں سے بہتے آنسوصاف کرکے وہ محبت سے

"ووير عام عن عدين مرايرد كامث ميا-" فرط جذبات سے وہ بخت آبد بدہ میں۔ " شاكل كي والهي كب تك ممكن ب، اي اتن دور كيول جيج ديا اي، لا مور مي بعلا كم يو نورستيال بين-

تائی ای نے زیردی اس کا ایڈمیش اسلام آباد اسلامک انتر میش کروا دیا، ارادہ محض اسے عناب سے دور رکھنا تھا کر انجانے میں وہ این دوسرے سے کو بھی خودے دور کر

«بس اس كاشوق تفااوروا پسى تواب عيد پر بى موكى ويسے بھى رمضان كى آرة مرے " آنسو يوچھتى دونظرين چراكئيں۔

"تم آرام كروزين بين اتن ليسزے آئے ہو تھک کے ہو گئے۔ " چی نے عبت سے اس كے سرير ماتھ جيرا تو وہ بھي واقتي بے پناه تھاوٹ محسول کرتے ہوئے اٹھ گیا۔

وه من جاري لونا تها اور يوري كمريس عجيب ك رونق لك كئ ،اس طرح اجا تك آكراس نے جے سلیم باؤس کی خوشیاں لوٹا دیں ، کھر میں عجيب ي مسرت و شاد ماني چفلك ربي تعي، تاني ا می کی آنگھوں کا جیسے نورلوٹ آیا، تائی امی بار بار اس کا چرہ جوم رای میں اے چھوکر جیے اس کی موجود کی کا یقین کر ربی تھیں، جاجو اور چی بھی مطمئن لگ رے تھے، تح آتھ بجے کے قریب وہ آرام کی غرض سے اینے کرے میں گیا تو محفل برخاست ہوئی، صد شکر کہ اس نے عناب کے بارے میں نہیں یو جھا، یو چھٹا تو بھلا مجی کیا جواب دینتی، کیکن وہ بھلا اس کی بابت استفسار 1 12 8 20

(62) دسمبر 2016

نہ جی، وہ تو عناب زہرائتی، اس کی انگوری آ تھوں
نے معمر مل کر دیا، اس عناب اور جیسال بل کی
عناب میں زمین آسان کا فرق تھا، بس چند لیے
وہ تھی اور پھر سنجل کر تیزی ہے گئی ہے گئل گئی،
لیمن اس کی غزالی آ تھوں میں پھیلتی ٹی کی کئیری
زین سے جیپ نہ سکیں، زین کی جیرت کا کوئی
انت نہ تھا، امریکہ کے ماڈرن شہر شکا کو میں وہ
سن و جمال کے کھلے ڈھلے مناظر دکھیے چکا تھا، گر
اس قدر بجر پور، معصوم اور جاذب سن اس کی
جرت کا کوئی انت نہ تھا، جیرت یہ نہ تھی کہ وہ
خوبصورت تھی جیرت تو اس بات پر تھی کہ وہ
عناب زیرائھی، وہ الی نزاکت اور قیامتوں کی
حال جی ہوسکتی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
مائل بھی ہوسکتی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔

''ای آپ نے بھے عناب کے بارے بیں نہیں بتایا۔'' رات کو وہ تائی ای سے پوچھ رہا تھا جوابا انہوں نے اسے بول کھورا جیے کہدر ہی ہول تھا تہارے اس نے بیٹے خوشکوار تعلقات تھے جوئے تہیں بتاتی مزین بری طرح کر بردایا۔ جوئے تہیں بتاتی مزین بری طرح کر بردایا۔ جوئے تہیں بتاتی تہماری واپسی کے لئے جی نے

\*\*

المانای مہاری واچی کے سے میں کے اسے اس کے اسے اس کے اشارہ سال کی چھوٹی سی عمر میں شادی کروا دی اور پھر ڈیڑھ سال بعد ہی وہ کرم جلی تین ماہ کا شاہ میر کود میں اٹھائے بیوگ کی جا در اوڑھ کر ایک بار پھر اس دلینر کی مختاج ہو گئی ہو

دل میں کہیں پھتاؤے کا ج اگ آیا تھا، عناب کی جامد اور خاموش زیدگی دیکھتیں تو ان کا ول کٹ جاتا، ابھی خود بچی تھی، جب اپنے آٹھ ماہ کے بچے کو بہلاتی تو تائی ای کومنہ چھیانے کو جگہ نہ لمتی، ابھی تو خود اس کے ہننے کھیلنے کے دن شخصے اور وہ تمام زندگی جیسے جی پچی تھی، بیٹے ک \*\*\*

وہ بجے تک سوکر زین اٹھا تو خود کوقدرے فریش اور برسکون محسوں کررہا تھا، اپنے گھر کی طمانیت اور شکون و محبت کواس نے چوسال بے محمل کیا، بلاشبداس کے جانے کی وجہ عناب بی مصرد نیت اور اس کی تیزی سے ہوتی ترقی تھی، آہتہ آہتہ وہاں کی نیزی سے ہوتی ترقی تھی، آہتہ وہاں کھڑی کی سوئیوں پر زندگی مرد گرارتے لوگوں کے زیج رہ کرعناب سے سرد جنگ خود بخود خور تھی اس کا خیال بھی محوجو گیا، اسے یا د شعب وروز بیں اس کا خیال بھی محوجو گیا، اسے یا د شعب وروز بیں اس کا خیال بھی محوجو گیا، اسے یا د شعب وروز بیں اس کا خیال بھی محوجو گیا، اسے یا د شعب وروز بیں اس کا خیال بھی محوجو گیا، اسے یا د شعب وروز بیں اس کا خیال بھی محوجو گیا، اسے یا د شعب وروز بیں اس کا خیال بھی محوجو گیا، اسے یا د شعب وروز بیں اس کا خیال بھی تھا اسے عناب کی شادی اس اور سے بیں بنا کر اسے آنے کے لئے کہا تھا اب اور سے بیں بنا کر اسے آنے کے لئے کہا تھا اب اور شاید اس کا آٹھ ہاہ کا بیٹا بھی تھا۔

وہ اس کے دل ود ماغ میں کہیں نہیں تھی پھر بھی دہ ای کوسوچتا ہوانے چلا آیا، بھوک سے برا حال تھا اس نے بلین میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا، پیشانی مسلماوہ کچن میں داخل ہوااورڈ اکٹنگ چیئر محصیت کر بیٹھ گیا۔

تھسیٹ کر بیٹے گیا۔ ''امی پلیز ناشتہ بنا دیں۔'' دھانی آ چل لہرایا تو اس نے دیکھے بغیر کہا اور پھر بے دھیائی میں گردن موڑ کر دیکھا تو دم بخو درہ گیا،اس لڑکی نے بھی ٹھٹک کر آواز کے تعاقب میں نظریں اٹھائشں۔۔۔

سرخ وسفید رحمت، سروقد، شیمے نفوش اور سانچ میں ڈھلا وجود، وہ اپسرا خوبصورتی کی افسیر تھی، رائل بلیو لمبی شغون کے نازک سے کپڑے کی تھیر دار فراک پہنے بنگ کلر کا دو پشہ شانوں یہ بھیلائے سلیقے سے گندھی چوئی میں وہ کون تھی بھلا، اس کے ذہن نے سوال کیا پھراس کی نگاہیں اس کے سرایے سے بھسلتی ہوئی اس کی آتھوں والی دہ کوئی اور آتھوں والی دہ کوئی اور

2016 المعامر 2016 ا

والا ہے۔'' بیٹے فکروں میں مطلق وہ زین کو کس قدر بے گانی سی گئی۔

'' بین دیکھ لون گی انا، تم فکر مت کرو اور زین کے ساتھ ہی چلی جاؤ جھے بھی اطمینان رہے گا۔'' چجی نے فکر مند ہو کر کہا تو محض آ تکھیں دکھا کاروگئی۔

"ای پلیز جھے کی بات کے لئے مجبور مت کیے گئے کا موش ہو کیے گا۔" اس نے دہائی دی تو چی خاموش ہو کئیں جبکہ زین بھی مزید کھے سے بغیرا پی گاڑی کی سے بغیرا پی گاڑی کی سے بور گیا۔

\*\*\*

اس نے اور شائل نے ایک ساتھ لی کام کیا تھا، اس کے بعد عناب کی تو شادی مو کئی البت شأتل اسلامك انتريشنل يو نيورى آف اسلام آباد ہے ایم نی اے کررہا تھا، ہرویک اینڈیران سے یلنے آتا تھا،وہ ایک مقامی بینک میں جاب کررہی می مج نوے دو ہے تک کی شفث پر وہ جاتی ، باتى كاكام اس كى كوليك الميلى سنبيالتى ، يرجمي اس کے ایم ڈی کی اس پر غاص نظر کرم می وہ اس سے برلحاظ ہے تعاون کرتے تھے جس بروہ ان کی شکر کزار می، چاچواور چی تو ایس کے جاب کرنے کے حق میں نہ تھے، لیکن وہ کی پر یو جھ جیس بنا عامتی می لبذا جا چوکواس کی مانے ہی بنی ،انہوں نے اپنے ذرائع استعال کرے اے بینک میں سیث دلوا دی،عناب احیما خاصا پر مه چکی تھی اور اب نوكرى كى شكل مين اين خدمات سرانجام دے ربی می میخونی زین کے علم میں آئی تو وہ خران ہوئے بغیر شدرہ سکا، وہ جب سے آیا تھا،عنایب کی ذات اس كے لئے مسل جرت كامونع بن مى۔ \*\*

"ای شاہ میر کہاں ہے؟" اسکارف کھول کر اس نے سائیڈ پر رکھا اور چی سے پوچھا، پوکے لگائی۔

ڈیڈھ سال قبل اس کی شادی اشعر سے ہو
گئی، چی کے سمجھانے کے باوجوداس نے شادی
پر زور دیا کیونکہ تائی ای سے وعدہ کر چکی تھی،
اشعرایک خوش شکل، شوخ اور زندہ دل نوجوان
قا، اس کے سنگ انا جیسے پرغم بھولنے گی، تائی
امی کے طعنے، زین کی جدائی مگرخوشیاں اس کے
دامن میں زیادہ دن پناہ گزین نہ ہوسکیس، اشعرکو
دامن میں زیادہ دن پناہ گزین نہ ہوسکیس، اشعرکو
چادراوڑھ کرایک بار پھرسلیم ہاؤس آگئی، مگراس
باراس کی کود میں تین ماہ کا نتھا سا وجود تھا اس کا
بیشا، اس کا شاہ میر، اس کی کل کا تنات، اس کے
بیشا، اس کا شاہ میر، اس کی کل کا تنات، اس کے
جینے کی وجہدر نہ تو زندگی میں کے شدہ بچا تھا۔

عناب کی ویران زندگی انہیں کھہ یہ کمحہ

"اچھا ای میں تکاتی ہوں۔" رسٹ واچ باندھتے ہوئے اس نے چی سے اجازت ما کی جو لیمن لان کے سوٹ میں آبوں چیکتی دھوپ لگ رہی تھی، چی نے بے ساختہ آیت الکری پڑھ کر پھوئی۔

پھونگ۔ ''خداحمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے میری جان۔''

اس وقت زین بھی آفس کے لئے نکل رہا تھاایک ہی گھریں رہنے کے باوجودوہ کئی کئی دن اس کے سامنے نہ آتی اور اس کی نگامیں نجانے کیوں بس عناب کوہی تلاشتیں۔ کیوں بس عناب کوہی تلاشتیں۔ ''اگرتم چاہوتو میں خمہیں ڈراپ کر دیتا

"اکرتم چاہوتو میں مہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔"ایک جر پورنگاہ اس پر ڈال کرزین نے آفری جدے

آفری و جھینکس میں چلی جاؤں گی۔"اس نے تخق سے پیش کش ردی۔

"ای شاه میر کودیکی کیج گاوه بس اشخیے ہی

2016 المنافق السعبر 2016



رمضان المبارك كالپهلاعشروشم ہونے كے قریب تھا، آج الوار تھا چاچو بھى گھر پر تھے اور شائل كى آ مربھى متوقع تھى ويسے وہ گزشتہ ہفتے ہى زين سے ل كركيا تھا۔

وہ روزہ افطار ہونے کے بعد بیل پر کھانا چن رہی تھی، جب وائٹ کلف شدہ شلوار سوٹ میں لموس زین عباس کف موڑتا کچن میں داخل

" دو گذایونک مائی جائلڈ۔" شاہ میراس کے
پاس سلیب پر بیٹھا جوس ٹی کم اور گرازیادہ رہاتھا،
اے دیکھتے ہی قلقاریاں مارنے لگا اور ایک
ایک کراس کی ست آنے لگا، اس کے کپڑے
میکو جوس سے لتھڑے ہے اس کے باوجود زین
نے آگے بڑھ کرا ہے اٹھالیا۔

''ایک گلاس پانی سطے گا۔'' شاہ میر کو اٹھائے وہ اس کے پاس آیا جوادون سے کہاب نکال کرڈش میں سیٹ کررہی تھی۔

''نظر میں آرہا ہیزی ہوں میں اور شاہی کو کیوں اٹھایا ہے آپ نے۔' وہ محول میں تیا۔
''بیڈ منیرز، بڑا ہوں تم سے ایسے بات کرتے ہیں۔' مسکراہٹ دبائے وہ شجیدگی سے بولاتو اس کی تو تع کے مطابق وہ خائف ہوگی اور اپنی خفت جمیانے کو فرت کے سے بولل نکال کر پانی گلاس میں انڈیلنے گلی، گلاس آگے بڑھ کر زین نے خود اٹھالیا، اس کے پینے سے بل ہی شاہ میر نے مانی (پانی) کی رٹ لگا لی جواب نوٹے کھوٹے لفظ ہو لئے لگا تھا، زین نے اینے الیے فرٹے کھوٹے لفظ ہو لئے لگا تھا، زین نے اینے ا

دیا۔ جواس نے دو گھونٹ پی کر پیچھے کر دیا ، پھر وہی گلاس خود پینے لگا۔

لیوں تک جاتا گلاس ا تارکرشاہ میر کے منہ سے لگا

لاؤنج میں سب سے پہلے اسے شاہ میر ہی مکنا تھا لہٰذا آج اسے نا پاکروہ جیران ہوئی۔ ''وہ تو زین کے ساتھ بارک گیا ہے۔'' ''ان کو کس نے حق دیا میرے بیٹے کو کہیں لے جانے کا، آپ نے منع کیوں نہیں کیا۔'' وہ شدید شتعل ہوئی۔

" ''انا وہ زین سے مانوس ہو گیا ہے وہ تو روزانہ ہی اے اپنے ساتھ کہیں نہ کہیں لے جاتا

مجا۔ "اور آپ نے مجھے بتانا بھی گوارانہیں کیا۔ "و و اور آپ گئے۔

" ان کی کمپنی کی نئی برانج یہاں پاکستان میں کھل رہی ہے تمام کام کمل ہے وہ آج کل فری ہے ای لئے شاہ میر کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔'' چجی نے اسے شانت کرنا چاہا۔

اس اثناء میں زین اندر داخل ہوا اس نے شاہ میر کوا تھا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں کینڈیز، چاکلیٹ، لیز اور نجائے کیا الم فلم سے بھرا شاپر انھائے ہوئے تھا۔

" آئندہ میرے بیٹے ہے دوررہے گا،اس کی عادتیں بگاڑنے کی قطعاً ضرورت نہیں نہ ہی میرے بیٹے کی بیٹی پرترس کھانے کی ضرورت ہے،اس کے لئے اس کی مال ہی کانی ہے۔"اس نے چیل کی طرح شاہ میر کو جعیت لیا، وہ کمل ٹابت قدمی ہے اس کو کھری کھری سنارہی تھی یا شاید خود کو مضبوط نظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ان آنسوؤں کا کیا کرتی جو لہے مضبوط ہونے کے باوجود گالوں پر پیسل کراسے کمزور ٹابت کر گئے، ہاں وہ کمزور تھی اشعر کی جدائی اور بیوگی کے لیبل نے یا شاید عموں کی شدت نے اسے کمزور بنا دیا تھا اور اس کے آنسوؤں سے زین کا دل جیسے دیا تھا اور اس کے آنسوؤں سے زین کا دل جیسے کیشنے لگا۔

/ 2016 بسمبر 2016 / Y

كآئے بے مرتكيف دے تھے۔ "میں اپنے بینے کے لئے چیس بناتی ہوں کھائے گانا شاہ میر۔"اس نے لاؤ کرتے ہوئے این محکن کی برداہ کیے بغیرا سے کود ہیں اٹھائے وہ چن کی ست بڑھ گی۔ حسب عادت اسے سلیب پر بیٹھا کروہ خود کام میں مصروف ہوگئی۔

"م كيول آتے بى كام يىل لگ كى، بۇ يس بنادي مول تم فريش موكر آرام كرو" على تے مداخلت کی۔

''شاه میرکو دیکھ کرساری تھکاوٹ اتر جاتی ب اورائے مینے کا کام کرنے بچھے بہت سکون اورخوتی متی ہے ای ۔ "اس نے ساد کی سے کہا۔ "متم كيول دروازے ميں كھڑے ہوزين آؤ اندر آؤ۔" کب سے دروازے سے فیک لگائے کھڑے زین کی ست چی کا دھیان گیا تو

"موج رہا ہوں ماں بٹی کے پیار میں مدا خلت کروں یا نہ کروں۔'

"کیسی باتیں کرتے ہو، تمہاری آم مداخلت تعورى ہے۔ " چى نے بيار سے اس كى پیثانی چوی جواب چیر سنجال چکا تھا۔

"انا فارغ ہو کر کچن کے سامان کی لسٹ بنا دوزین کو، پھر سے مارکیٹ سے لے آئے گا۔" "جی میں بنا دول کی؟" اس نے میلی مار

اختلاف مبیں کیا۔ "بیلیں۔" تحوزی دیر بعداس نے ایک حیث زین کوتھائی جوشاہ میر کوچیس کھلانے میں مصروف تقار

"اس میں رس ملائی کا سامان بھی ایڈ کردو، آج تمہارے ماتھ کی رس ملائی کھانے کود ل کرر ما ے. '' و وقت اس کو تنگ کرنے کو اولا۔

میں آپ کواور پانی دے دین ہوں آپ بیرے دیں۔" "بید کیول رہنے دول۔" گلاس ختم کرکے اس نے تیل پردکھا۔

"پیشاه میر کا چھوڑ اہوا تھا۔" "اگرتم اس كا چيوڙا يي عتى ہوتو ميں كيوں

"ميرى بات اور ب من تو اس كى مال

الو میرا بھی اس سے کھے ایا ہی رشتہ ے" کینے کے ساتھ ہی اس نے شاہ میر کی پیشانی چوم لی، جبکه انا پبلوبدل کرره کی۔

"لاس اے جھےدیں برآپ کے کیڑے "- ところーラ

"ہوں ٹھیک ہے۔" اس نے عناب کی بات سے اتفاق کیا وواس کے قریب آئی بوھ کر شاہ میر کو تھاما، اس کے بازوزین کے سینے سے مس ہوئے، اے عناب کا مس اچھالگا، اے عناب کی موجود کی اچھی لگ رہی تھی واسے اور ی کی بوری عناب اچھی لگ رہی تھی۔ 公公公

"مما ..... ممار" اسے بینک سے لوٹے ہی لاؤیج میں شاہ میر ملا جواب بھا گئے دوڑنے کے ساتھ بولنے بھی لگا تھا۔

"مماکی جان کیے ہو؟"اس نے فوراً اسے ا مھایا اور چٹا حیث چوم ڈالا ، سیرھیوں سے اتر تے زین نے بیمنظر بخو کی دیکھا چھن بیس برس کی عمر میں زندگی کے تمام رنگ دیکھ چکی تھی، پچ بات تو مدھی کہ ذمہ دار ہوں کا بوجھ اٹھائے کھر کرہستی سنجالتی بالکل انچی تہیں لگ رہی تھی ،ایسے تو وہی حماقتیں کرتی ضدی سی عناب یاد آ رہی تھی اس کی جلد شادی کی وجہ بھی تو زین عماس ہی تھا ادراک اور ماہر بھا گا،عناب بھی اس کے بیچیے دیوانہ وار دوزى ان كى منزل قريبى بالسيفل تفي-公公公

ڈاکٹرنے بروفت ڈریٹک کر کے شاہ میر کو خواب آور آ محکشن دے کرسلا دیا، زخم کافی محمر اتھا اور آخھ تھنے انڈر آبزرونیس رکھنے کو کہا،عناب کا روروكر برا حال تھا، بيدير ہوش وخرد سے بيگانے اینے نتھے سے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ کراس کا دل كث كث جار ما تفا آنسو تن كه تقمنه كانام بى نه لےرے تھے، کوئی آ دھ کھنٹے سے زین کیا تھا۔ " كما كها دُاكثر في " إے ديكھتے ہى وہ بے قراری ہے اس کی ست لیکی ، زین نے بغور اس کا سیتا چره سرخ ومتورم آنسوؤں میں ڈولی آ تکھیں دیکھیں اور اے کچھ بھی بتانے کا ارادہ ترک کر دیا، ایک نظر پرسکون سوئے شاہ میر کو د یکھااور پھرصونے پر بیٹھ گیا، ڈاکٹرنے کوئی حتمی جواب نبيس ديا تقا بظاهر شاه مير تحيك تقامر اس بات كافيصله كما ندروني كوئي وما في چوث تونهيس، ٹی اسکین کے بعد ہونا تھا، چنانچہ اگر دور بورٹ ٹھیک آ جاتی تو پریشانی کی بات نہ تھی، مروہ بیہ مات عناب کو کیے بنا تا جو پہلے ہی مصائب سے تھی ہوئی تھی۔ "وہ تھیک ہے عناب، بس ایک تمیث

كروانا باي كے بعد ہم كر چلے جائيں گے۔" اس نے اے کی دی۔

"آپ کے کہدرے ہیں۔" وہ مشکوک

"بال بالكل جائي و دُاكثر زے يو چولو-"
"بيس مر جاؤں كى إگر شاہ مير كو چھ ہوا، میں سب کچھ برداشت کرسکتی ہوں مگر شاہی کی جدائی نہیں۔"اس کے کندھے پرسر تکائے، وہ بے بی ی بلک رہی تھی، زین نے اس کی تمرے

"زېرکھلا دوں -"وه تپ کر بروبردانی \_ « نہیں زہرتبیں۔ ''اس کی بڑیزا ہیٹ س کر وہ حرے سے بولاء تو عناب جی بھر کر جل ہوتی برتن سیٹ کرنے لگی ، وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا اور وه خواه مخواه كنفيوز بوتے لكى۔

" پلیز اب آپ جائیں اور یوں میرے آس پای مت رہا کریں۔ " وہ کئ دنوں سے و کھے رہی تھی زین جب سے آیا تھا اس کا روب بہت عجیب ساتھانجانے وہ اس سے ہدردی دکھا رہا تھا یا کچھ اور بیرحال جو بھی تھا وہ اس کی موجود کی سے خوا کف تھی۔

" یاد کرو مجھی تمہاری خواہش تھی کہ میں تہارے آس ماس رہوں۔" نجانے وہ نداق کر رہا تھایا سجیدگ سے طنز جھاڑ رہا تھا، وہ مجھ میں یانی، کرانا کے دل پر اس کے جملے حنجر کی طرح پوست ہو گئے، وہ جہاں کی نتہاں تھم کئی، لب تھیج كراس في درد سے تكلنے والى سكى دبائى، زين اس کے آنسود می کر پریشان ہوا تھا۔

وہ تو این برلتے احوال سے اسے آشا كرنے كے لئے تمبيد بانده د با تقااس سے بل ك وہ مزید کھ کہنا دھڑام سے کھ کرنے کی آواز آئی اور پھر کھے کے ہزارویں تھے میں شاہ میر کی چیوں سے پوراسلیم ہاؤس دہل گیا۔

"شاه مير!" أنا فيخ بوع تيري طرح اس کی ست کیلی جوسلیب سے گرچکا تھا اورسلیب تقریباً تین نٹ اولچی تھی، اس کے سرے بہتا خون دی کر اس کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے، زین کے بھی اعصاب جنجمنا اسٹھے، چی اور تائی ای بھی شاہ میر کاروناس کرآ چکی تھیں شاہی کے يرے تيزى سے بہتا خون ديكھ كرحواس باختدرہ لنیں، سب سے پہلے زین کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا اس نے تیزی سے شاہ میر کوا تھایا

2016 (67) (47) (47) (47)

'میمیرابیا ہے۔'' جبکہ دروازے پر کھڑی شاہ میر کو بلالی عناب النے قدموں واپس مر کئی اورآج بھی چھاپیا ہی ہوا تھا۔ " آپ نے ڈاکٹر کی غلط جسی دور کیوں تہیں کے "اس نے گاڑی والی کے رائے پر ڈالی تو عناب نے استفسار کیا۔ ° كون كى غلط جى؟ " و ومعصوم بنا\_ "يى كەملى آپ كى ...... " دەبات ملى نە تم میری کیا۔" اس نے جان یو جو کر

بات کوطول دی، انا کو تنگ کرنے میں عرو آرما "مب پند ہے آپ کو۔" وہ غصے سے

"ارے واقعی مجھے پیتنہیں پلیز بنا دونا۔" " کھ ہیں۔" روشے ین سے کہتی وہ کمڑی سے باہرد مکھنے لکی او زین کے لوں کے كوشول يريوى دلكش مسكان اجر كرمعدوم بوكى-\*\*

رمضا تكا آخرى عشره جارى تقاءاى دوران عناب کے ایم ڈی کارشتدانا کے لئے آیا وہ ایک يى عمر كالحص تقا تين بجون كاباب تقايوى طلاق لے کر نے چھوڑ کر جا چک تھی ، انا نے سالو ہتھے ہے اکھڑ گئی البتہ پچی نے سوچنے کے لئے وقت ما تک لیا۔

زین نے اعتراض کیا تو چی جیسے میث پڑیں،ان برعناب کے احتجاج اور انکار کا کوئی اثر مبيس مور باتھا۔

"تو کیا کروں زین، ساری عمر ایے آسرے رہیں بیٹائن اے آج ہم ہی کل مبیں ہوں کے کیاتم لوگ پر ہو جھ بنا کر چھوڑ دوں اے، دواب ایک ہوواور ایک نے کی ال ہے

کے گردیاز وحمائل کرکےاسے خود سے لیٹالیا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہواورمضبوطی سے اسے ایے حصار مي قيد كرليا-

" خدا پر بھروسہ رکھوعناب، مال کی دعا تو عرش سے عمرا جالی ہے اپنے بیٹے کی صحت و تندر سی اس باک ذات سے مالک لو۔" رونی مسلق عناب کے کان میں اس نے سر کوشی کی تو وہ مزید شدتوں سےرونے فح

\*\*

"ريليس اب آپ كا بينا بالكل تعيك ب ان کی ساری رپورٹس بھی نارف ہیں۔" ڈاکٹر نے کوئی دسویں بارعناب کوسلی دی،جس کی بریشانی کی شدت اس کے چرے اور آتھوں کی سرفی

ے ہو پرانجی۔ دوکھینکس ڈاکٹر۔''وہ دل سے مسکرائی۔ " آپ کابیا بہت خواصورت ہے مسرزین اور آپ کی مسر بھی۔' دوائیوں کی جیث اسے

منهاتے ہوئے ڈاکٹرنے کہا۔ "دھینکس ڈاکٹر۔" ولدیت کی جگہ پر پیشد فائل میں زین نے اینا نام لکھا تھا چر بھلا واكثر كوغلطهمي كيول نههوتي جبكه واكثر كاجمله من كرعناب كے محراتے لب سكڑ محتے اس نے زین کی سمت دیکھا کہ شاید وہ وضاحت پیش کرے، تگر وہ تو آنکھوں میں شرارت بھر کراہے بى دىكھرماتھا۔

· ' اب تومسكرا دويار، جارا لا ڈ لا اب بالكل تھیک ہے۔' شاہ میر کواحتیاط سے اٹھاتے ہوئے اس نے کہا تو مارا کے لفظ مروہ تعتک کررک کی، ایک باراس کا ایک دوست کھر ملنے آیا تھاجب شاہ میر کھیلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلا گیا، تب اس کے دوست نے پوچھا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہاں نے برے دھڑ کے کے دیا۔

مَـُـّا ( ١١٥ ) دسمبر 2016

سفیدموتوں سے بھی خوابناک آنکھوں پر تھا، اس کی نظریں اس کے پرکشش ومعصوم چہرے پر تھیں۔

"آپ يہال كيول آئے ہيں۔" اسے مسلسل محورتا يا كراس نے ذراسخت ليج ميں كہا دو پشہ تلاش كركے خود ير پھيلايا۔

"مت روؤ عناب" و وقریب آیا اور انگل کے پوروں ہے اس کے آنسو پونچیے، وہ بے ساختہ پیچیے ہوئی، مگراس کی پیش رفت جاری تھی، وہ آگے بوھا شانوں سے تھام کر قریب آیا، پھر اور قریب، اتنا کہ اس کی گرم گرم سائسیں عناب کے چرے پر پڑنے لگیس۔

'' بین تہارے آنسونیں دیکھ سکتا، جھے تکلیف ہوتی ہے۔'' کہتے ہوئے اس نے اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھنے چاہے عناب کا دل گہرائی میں ڈوب کر انجرا، زین کا مقصد سمجھ کر اس کے تن بدن میں آگ گگ گئ، زین کا بدلا رویہ اور نگاہ و التفات سب سمجھ آنے لگا، پوری طاقت سے اس نے اسے یہ حکیلا۔

" کیا چاہتے ہیں آپ، میرا استعال، ای
لئے اتنے دنوں سے جھ پر، سب بجھ آ رہا ہے
جھے، اپ بی کھر میں نقب لگاتے ہوئے شرم آئی
چاہیے آپ کو، بیوہ ہوئی ہوں لیکن ہے آسرانہیں،
جو آپ بچھ پر نبیت خراب کیے بیٹے ہیں۔ "وہ
آ ہے سے باہر ہور ہی تھی خم و غصے سے پاگل ہو
رہی تھی ا در اس کے اس قد گھٹیا الزام پر زین کا
دماغ گھوم گیا، وہ تو اس جذب سے مغلوب ہوگیا
تھا جو وہ اپنے دل میں عناب کے لئے محسوں
کرنے لگا تھا، ابھی اس پرخود بھی واضح نہیں ہوا
کے بیوہ ہونے کے باوجوداس کی گود میں ایک بچہ
تھا کہ وہ عناب زہرا سے محبت کرنے لگا ہے، اس
سے بیوہ ہونے کے باوجوداس کی گود میں ایک بچہ
ہونے کے باوجوداس کی گود میں ایک بچہ
ہونے کے باوجودا ہی گود میں ایک بچہ

اب اس کے لئے ایسے بی رشتے آئیں گے اس کی ہیں سال کی چھوٹی عمر کوئی نہیں دیکھتے گا، کون کنوارہ لڑکا اس شادی کرے گا بولو۔'' چچی نے روتے ہوئے سفاک سچائی اس کے کانوں میں انڈیلی تو وہ ساکت رہ گیا۔

" میں کروں گا عناب سے شادی۔" اس نے کویا دھا کہ کیا، چی سششدر رہ کئیں۔

"بہ جذباتیت کا وقت تہیں ہے زین، تہاری ابنی زندگی ہے، اسے اپنے طریقے سے جیووہ اکمانیس ہے، اس کی کور میں ایک بچے بھی ہے۔" چی نے اسے حقیقت کی گئی سے آشا کرنا چاہا۔

و المراب المراب المرابي المرا

''اور بھا بھی۔'' ''وہ بھی خوش ہی ہوں گی میرا یقین کریں۔'' ان کے ہاتھ تھام کر وہ فرط جذبات سے بولاتو چی مفکور ہوتیں اس سے لیث کررو دیں۔

\*\*

اے اپنے دل کی خواہش بتانے وہ اس کے کمرے میں آیا تو وہ صوفہ کم بیڈ پرتر چھی لیٹی تھی سنہری اور ساہ بالوں کی آبشار صوفے کم بیڈ سے ینچے بہدرہی تھی اس نے بازو آ تھوں پر رکھا تھا، زین پر بے بس کرتے احساسات غلبہ پانے لگے اس نے گھبرا کر دروازے پر دستک دی وہ چونک کراتھی۔

''آ .....آپ .... يهاں ـ'' وہ مكلائی، وہ پہلى باراس كے كمرے ميں آيا تفااس كى جرت بجائتى، گر زين كادھيان اس كى سرخ ومتورم

مُنّا ( 🐠 نصبر 2016

اے این ساتھ لے کر گیا تب اس نے عناب ے کورٹ میرج کر لی اورعناب سے تو اس نے زبردی و مخط لئے، ایس سچائی اور جذبوں ک صداقت کا ثبوت اس سے بہتر بھلا کیے پیش کیا جا سكتا تھا، وكيل اس كا دوست تھا لبندا باقى كي معاملات اس نے سنجال کئے اور اسے کوئی یریشانی نہیں ہوئی، اگر انا کی مرضی کو محوظ خاطر رکھتا تو آج عناب کا نام زین سے نہ جرا ہوتا، ویسے بھی یہاں انا کی مرضی تہیں زین کی محبت کا سوال تھا، ہاں وہ خود غرض بن رہا تھا اس کی موجود کی اس کا ساتھ زین کے لئے خوتی کا باعث تفاتووه این خوشی کوتر نیج دے رہا تھا اے حاصل كرفي كے لئے اس في مح غلط كافرق مناويا، چەسال قبل جس اذبت كى شكارعناب زېرا جوڭى اب اس كاشكارزين عباس بركز تهيس بنيا جابتا تها، وہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کرسکٹا تھا اور اہے کے پراے بھتاؤا بھی نہ تھا میں بات عناب کے لئے تکایف دہ تھی، جب وہ کئی تب عناب زبرائقی اور جب اوئی تو سززین عباس بن چکی تھی، سب کچھاس قدر اجا تک اور غیر متوقع طور ير مواكدانا شاكثريه عنى ، بيجى كى ديريد خواہش بوری ہوگئ ان کوخوشی کھی کدرین نے ممل رضا مندی ہے پورے شرعی و قانونی حق سے اے اپنایا، تائی امی کو بھی کوئی اعتراض مہیں تھا، شايد خدان ألبيس اسيخ كيابول اورزياد يول كا كفاره اداكرنے كا ايك موقع ديا تھا، وہ جوخودكوانا کی بربادی کا ذمہ دار جھتی تھیں جسے رب کے حضور سرخرو مولئيس، شائل كى تو خوشى كا كوكى فيحكانه ہی نہ تھا، تین جارروز سے وہ بھی عید کی چھٹیوں میں آ گیا ، انا کو بھابھی کہہ کہہ کرخوب چھیڑتا اور غصے میں بحری انا اس کی بیلن سے خوب یٹائی

روی دی این جان تک دینے کی کوشش کی گرتب وہ اسے دھ کار کر چا گیا، اس کی محبت کوضد سے مشروط کر کے نارسائی اس کا مقدر بنا گیا، اب کی منزل طے کرنے لگا جب وہ محبت کے احساس کی منزل طے کرنے لگا فیا تو پھر کوئی اور اسے جھینے کے در پے تھا، جو فیصلہ وہ طویل عرصے سے نہیں کر پار ہا تھا، وہ اس کی غموں کو دیکھ کر کھوں کی غموں کو دیکھ کر کھوں میں ہو گیا اس کا جی جا ہا تھا اپنی محبت کے ساون میں ہو گیا اس کا جی جا ہا تھا اپنی محبت کے ساون میں ہو گیا اس کا جی جا ہا تھا اپنی محبت کے ساون میں ہوگیا اس کا جی جا ہا تھا اپنی محبت کے ساون میں ہوگیا اس کا ایک ایک عمود الے۔

ہاں وقت نماط تھا اور طریقہ بھی وہ بھی اس صورت میں جب ماضی کا حوالہ اختلافات کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس کے جذبات اور نہت میں کوئی کھوٹ نہ تھی اس لئے اس نے ایک لمحہ سوچے سمجھے بغیر زور دارتھیٹراس کے چہرے پرجڑ

میں '' بکواس بند کرواب اگر ایک بھی ہے ہودہ بات کی تو میں تمہارا حشر کر دوں گا۔'' شدید غصے میں اس کا باز و تھامتا وہ حلق کے بل دھاڑا اور مگسیتنا ہوااے باہر لے کہا۔

گھیٹنا ہواا سے باہر لے گیا۔ ''جھوڑی جھے۔'' وہ چنی تواس کی آ وازس کر تائی اور چی بھی کئن سے برآ مد ہوئیں، وہ سٹرھیوں سے اسے گھیٹنا ہوا لے جارہا تھا۔

''کہاں لے جا رہے ہوائے؟'' چی نے
پوچھاتو وہ ان کی کر گیا در حقیقت وہ حواسوں ہیں
کب دکھائی دیتا تھا اس پرتو جسے جنون سوارتھا وہ
کسی کی بھی سنے بغیر گلاس ڈور دھیل کر ساتھ ہیں
اسے تھیٹی اس کی چیخ و پکار اور دہائیوں پر کان
لیٹے اپنی سوچ پڑمل کر چکا تھا۔

\*\*\*

آج چاند رات تھی اور کل عید، اب صبر کا میں آگیا، انا کو بھا بھی کہد کہ کرخو،
کوئی جواز نہ تھا اور انا کو کیسے سیدھا کرنا تھا وہ فصے میں بھری انا اس کی بیلن ہے
خوب جانتا تھا، وہ جب اسے انتہائی غصے میں لگاتی۔

میں میں کا تھا۔
میں اس کا تھا۔

ثگاهٔ و فتگفته روال د طنزومزاح لاهوراكيدهي

ى كىلى منزل تحديثى امين ميذيس ماركيث 207 سركلررودُ اردويا زارلا مور ن: 042-37310797, 042-37321690

بِا بِي ا بِي جِكْهُ طَمِينَ تِقِيهِ ٱلْرِكلِ ربي تھی تو عنایب زہرا، جوزین کے فیصلے کو تبول نہیں كريارى كمى اس في كزشيته يا ي روز سےزين ہے بات چیت بند کر رکھی تھی وہ اس کے عزائم نہیں جانی تھی، اتنا بڑا قدم اٹھانے کے پیچھے نجائے کیاارادہ کارفر ماتھا، وہ سوچ سوچ کر ہوگئی کیونکہ نکاح کے بعدا ہےا ب تک زین نے اسے ایک پارجھی مخاطب کرنے یا صفائی دینے کی کوشش نہیں گی، ووتو جیسے اسے ممل طور پر فراموش کیے ہوئے اس کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی ورندتو ہر وقت بھنورے کی طرح اس کے آس ماس منڈ لا تاریتا، کوئی صفائی کوئی تجدید عبد تہیں، اس كا دل مزيد بعرآيا، دو كرم كرم ملين ياني كے قطرے اس کے شفاف رخساروں پر چیل کرنشان یوز گئے ، انہی سوچوں میں گھری وہ کمرے میں آئی تو وہ شاہ میر کو کرے میں نایا کروہ حواس باخته ہوگئ، ترام لوگ مونے کے لئے اپنے اپنے لمروں میں جانچے ہے، زین کوتو اس نے ابھی تک کھر میں دیکھا ہی جیں جا پھر شاہ میر کہاں "شاہ خرا"ای نے کرے ہے الل اے یکارا۔

زین کے کرے کا دروازہ کھلا تھا اس نے ا ک دفعالی کرنے کے لئے جھا تک کردیکھا تو سامنے بر فریرزین دراز تھااوراس کے سینے پر بیٹھا شاہ میرموبار ' سے کھیل رہا تھا۔ شاہ میرموبار ' سے کھیل رہا تھا۔ دوہ سے بھی ایمنا کرتو لاتے میری جان نکل الى كالى المالى الى كالمالى المالى ال شاہ میر کے لئے ضرور وہ اس کے کمرے میں آئے گی لہذا چکے سے اسے او ماکرانے کرے

"مما ياما جوچليك لاع بيل

٠) دستبر 2016

"الو چرمیری زندگی تماشد کیوں بنائی آپ نے، جب میں آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تو پھر کیوں زبردتی کی میرے ساتھ، غصے میں آ کر ایک فیصلہ کر لیا اب یقینا اس پر پچھتا رہے ہوں گے۔" دل کی دل میں ہی رکھتے رکھتے اس کا دل پھوڑے کی طرح د کھنے لگا تو آج اس کے سامنے بھٹ پڑی۔

"سب مجھ پر ہی کیوں اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، سب کو اپنی ذمہ داریاں جھانے کا شوق ہے ہیں کہوں کی کواس سے کوئی شوق ہے ہیں کیا چاہتی ہوں کی کواس سے کوئی سروکار نہیں۔" وہ جیسے تھک کر ہار گئی تھی مزید احتیاج کی اس میں ہمت نہ تھی، زین اس کی ہر اقتیاج کی اس میں ہمت نہ تھی، زین اس کی ہر ندامت کی حجریاں اس کے ایک آنسو پرسو بار ندامت کی حجریاں اس کے ایک آیک آنسو پرسو بار ندامت کی حجریاں اس کے ایک آکر شتہ رویوں کے تعییں، مگراب اظہار کاوفت تھا گزشتہ رویوں کے از الے کالحد تھا۔

اس نے عناب کوشانوں سے تھایا، کین وہ جھکے سے پیچھے ہوگئ ۔

''کیوں کی جھے شادی، جواب چاہیے جھے، مزید خار پر مت تحسینیں جھے، میرا منبط مت از مائیں، کیا چاہتے ہیں بس اتنا بتا کیں۔'' اس کے آگے ہاتھ جوڑے وہ بلک آتھی اور وہیں کاریٹ پر بیٹیمیں چلی گئی۔

''میں مہیں چاہتا ہوں انا۔'' اس کے تریب بیٹے کر وہ دھیرے سے بولا، انا کو سب بھول گیا، صرف ایک سرکوشی ساعتوں ہیں گردش کررہی تھی، انا ہیں سالوں ہیں گہی باراس نے اسے اس قدر چاہت اور اس نام سے پکاراتھا، عناب کو اپنانام آئی ۔ نے پہلے اتنا خوبصورت بھی نہیں لگا تھا، وہ ۔ نے پہلے اتنا خوبصورت بھی نہیں لگا تھا، وہ ۔ نیٹی سے اسے دیکھے گئی۔ نہیں لگا تھا، وہ ۔ نہیں کی اناہو، تم میری اناہو۔''

چاکلیٹ لائے ہیں)''اے دیکھتے ہی شاہ میر نے تو تلی زبان سے کہا جس کا ثبوت شاہ میر کے ہونٹوں پر گلی چاکلیٹ تھی۔

''یایا، کس نے کہا کہ بیتمہارے پایا ہیں۔'' وہ طیش میں آکر ہولی اور بچے کے سامنے ایسے رویے پر زیر لب مسکراتے زین نے قدرے ناقدانہ انداز میں دیکھا اس کی الزامیہ نگاہوں کا مفہوم سجھ کروہ جزیز ہوگئی۔

اور کیانہیں ہوں میں شاہ میر کا پاپا؟'' شاہ میر کو بوی احتیاط سے خود پر سے اتار کر اس نے شو سے اس کا منہ صاف کیا اور فیڈر اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا، شاہ میر فیڈر پینے میں مصروف ہوگیا، اس کی اس قدر توجہ اور جا بہت پر عناب مزید نادم ہوگئی، پھر اس کی طرف بلٹ کر زین ذید جما

ہے پوچھا۔ '' آؤشاہ میرچلیں۔''اس کاسوال نظرانداز کرتی وہ شاہ میرکی ست بوھی اور بازو پھیلائے جبکہ شاہ میر کروٹ بدل کرسائیڈ پر ہوگیا بھراسے جبران دیکھ کر ہننے نگا۔

'' واہ میرے شیر،خوش کر دیا پایا کو۔'' اس کی پیشانی چوم کرزین نے خوشی کا اظہار کیا۔ ''لائش اسے دیں مجھے، یہ ٹنگ کرے گا آپ کو۔'' شاہ میر کو وہیں پھیلتے دیکھ کر وہ مندن کی

''اوں ہوں ہم جھ سے جو بھی رو بدر کھولیکن ایک باپ بیٹے کے بھے تمہاری مداخلت ہر گر برداشت تہیں کروں گا، میں شاہ میر سے محبت تمہاری نسبت نہیں کرتا عناب، تم سے پہلے میں اس سے مانوس ہوا ہوں اسے چاہئے کے لئے مجھے کی دلیل کسی سفائی کی ضرورت تہیں۔'' وہ اتنی شجیدگی سے بولا کہ چند کھے عناب کچھ کہنے اتنی شجیدگی سے بولا کہ چند کھے عناب کچھ کہنے

2016 Section (72

یفتن نہیں کر بار ہی تھی ، زین نے اس کی آئھوں میں گھی تر پر بڑھی۔ میں گھی تر پر بڑھی۔

''لفین تبیں آتا نا،لین بی کی ہے، جے میرے دل نے محسوس کیا جس کی گواہی میرے دماغ نے دی، جس کی چاہت میرے وجود میں مجیل گئے۔''

اینالو، گرا تناضرور کہوں گا کہ مب بھول کر بھے
اینالو، گرا تناضرور کہوں گا انا کہ بیں اپنی محبت بیں
مہیں اس قدر معروف کر دوں گا کہ تمہیں کوئی
ماضی کا تکلیف دہ لمحہ باد ہی نہیں آنے دوں گا،
بھے اقرار ہے انا، بھے تمہارے بغیر گزرا ہر لمحہ
ادھورا لگتا ہے، تمہیں دیکھ کر میرے لب مسکراتے
بیں، تم آس پاس ریموں تو بین آسودہ رہتا ہوں،
جب سے لوٹا پہلے والا زین عباس کہیں کھو گیا ہے
ادر اب جو زین عباس ہے دہ تمہیں دیکھ کر جیتا
ادر اب جو زین عباس ہے دہ تمہیں دیکھ کر جیتا
ہور اب جو زین عباس ہے دہ تمہیں دیکھ کر جیتا
ہور اب جو زین عباس ہے دہ تمہیں دیکھ کر جیتا
ہوں ہو ہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ "

سچائی کے ساتھ کہتا وہ اس کی پانیوں سے مجری انگوری آنگھوں میں جھا تک کر بولا، عناب نے آنگھوں میں جھا تک کر بولا، عناب نے آنگھیں بند کرلیں اور پھر ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا جن میں پہلی محبت سے دوسری شادی کی داستان رقم تھی ،اس تک چنچنے کا راستہ قسمت نے داست تھی اور تکلیف دہ بنایا تھا اس کا پور پور زخمی ہو چکا تھا وہ تھی سے چورتھی۔

' ' دخہیں، میں وہ آنا نہیں ہوں زین، میں پہلے ہی شادی کے تجربے سے گزر چکی ہوں میں ایک بچے کی مال ہوں۔'' وہ مجھ گیا جووہ کہنا جاہ رہی تھی۔

" بجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں ہوتا، فرق ہوتا تو تم آج میری زندگی میرے نام سے منسوب نہ ہوتیں۔" اس کے لیج میں الل ارادے اور چٹانوں کے تی تھی، اس نے چند لیے

زین کی سیائی صدافت سے، جد بول سے شرابور مجت کو مجلتی آنکھوں میں دیکھا اور پھر مکمل خود سپر دگی کے احساس سمیت خود کواس کے حوالے کر دیا، زین کواس کمھے وہ دھوپ ساون سی لڑکی محبت سے بھی بیاری گئی۔

"آپ بہت برے ہیں، آپ نے مجھے مارا۔" مضبوط سائبان کی ہانہوں میں بکھرتی وہ بیارکا پہلاشکوہ کرگئی۔

پیارہ پہر '' دو سرں۔ ''تم ہا تنی ہی ایس کرتی ہو۔'' ''لیخی آپ آئندہ بھی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر مجھے ماریں گے۔''

'' میں اب بیار سے سمجھا دوں گا۔'' وہ جھٹے سے اس کے حصار سے نکلنے والی تھی جب اس نے حصار سے نکلنے والی تھی جب اس نے حصار تک کرتے ہوئے شوخی سے کہا۔ '' میں بہت تھک گئی ہوں زین، میں مزید کسی مزید کسی مزید کسی مزید کسی مردید کسی استحال کے قابل نہیں، میں آپ کو بتا دینا جا ہتی ہوں میں بہت کرور ہوں بہت زیادہ۔'' وہ حاسکی، زین کو نئے سرے اس کے تم ستانے

"انا کیا تمہیں اب بھی لگ رہا ہے تم کمزور ہو۔" زین نے اس کے گرد حصار مزید تک کیا۔ "قبیس۔"اس نے اقرار کیا۔ "اب زندگی میں کوئی امتحان نہیں بس خوشیاں ہیں صرف خوشیاں۔"اس کا چرہ سامنے لاکرزین نے کہا۔

''شاہ میرسوگیا ہے میں اے اپنے کمرے میں لے جاتی ہوں میں اسے لے جاؤں۔'' اس کی نظروں میں کچھالیا ضرور تھا کہ وہ اجازت طلب کرنے پرمجبورہوگئی۔

''احچھا تو میرا دھیان بٹا رہی ہو،لیکن میرا دھیان تو آج صرف تم پر ہے شاہ میر کوبھی پہیں رہنے دو اور خود بھی پہیں رک جاؤ۔'' وہ شوخی

2016

"" بي كونجمي " اس في مخضرا كبا-"انا مجھ سے پیار کرتی ہونا سیلے کی طرح، بإلكل وبيا جيها جه سأل قبل كرتى تفخى-" روش تگاہوں کے دیے اظہار کے متمنی تھے۔ "جہیں۔"وہ جران رہ گیااس کے اٹکاری، زین نے اس کے چرے برشرارت الاش کرتی عابی مگروہ ممل سجیدہ تھی، بے چینی اس کے تقش

"بلکہ اس سے بھی زیادہ۔" اس کے چرے کی برلتی رنگت و مکھ کروہ تطالحلائی اور وہاں سے بھا گ میں اور ان کے والیے کی تقريب بھي جوزين كي خواہش يرمنعقد كيا جار با تھا،اس کے جواب نے زین کوانڈر تک شانت کر دیا، وہ سرتا پرسرشاری سے بھیگ گیا، اس نے مسكرات بوئ بالول ميل ماتھ جلايا اور شاہ مير ہے لیٹ کر لیٹ گیا، دور کہیں آ انوں میں و الله عدد نے اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا ما تھی تھی ستاروں نے آمین کہا اور مسكراتے ہوئے جا ندكى روشنى سے تھيلنے لگھے۔

公公公



شرارت سيجر يور يح ش بولار "وه ديكسين عيد كا جاند، كتنا خوبصورت ہے۔" اس کی نظر اجا نک بالکونی سے جھا نکتے بلال عيد ير يوى تو ديكھنے بھاكى، زين بھى اس

ہاں واقعی بہت خوبصورت ہے۔"اس کی پشت پرآ کرزین نے دونوں بازواس کے گرد حائل کے اور شانے بر مفوری تکا کرا پنارخساراس کے عارض سے مس کیا۔

"انا\_"اس نے آئلسیں بند کر کے پکارا۔

" كل خوب مار سنكهار كرنا ، چوژيان بعر بعر كر بہننا، ماتھوں برمہندی لگانا، میں مہیں دہن کے روپ میں دیکھنا جا ہتا ہوں اور کل مجھ پر کوئی بابندی مت لگائے اس کے کان میں زم کرم ر گوشاں انڈیلتا وہ کمل موڈ میں تھا۔ " اس نے کھ کہنا جاہا۔

"معاشره كيا كہنا ہے اس كى برواہ مت كرو صرف میری برواه کروے اس نے تنبید کی او وه

"جي زين کي جان-" "آج میں اپنے روم میں سو جاؤں۔"اس

كى طرف مليث كروه سراسمية ي بولى-'' خواہش مشکل ہے لیکن تنہاری آرزو ہے تو نو براہم، لیکن کل کوئی رعایت نہیں کے گا۔ اس كى كلى دهلى بالون برانا خوب جمين كى اس كے جرے كے ساتھ ساتھ كان كى لوئيں تك سرخ ہو کئیں، وہ شرما کر پلنے کی جب اس نے بر ھ كركلائى تھام لى-

"ايك بات توره بي كئ-"

منا (74) دست ر 2016



جنتنا يرُّ صنا تقاء'' مِن خاصا بِسنجعلا يا بهوا تقاء يرُّ ها في

"اچھا جیسے مرضی۔" امال نے میری بات برمرسليم فم كيا آخراكلوتا بيناجوتفار

. ' 'امان مين توكري كروب كااورآب ابا كوجهي کہدویں کد مزید میری پڑھائی کا خیال دل سے تکال دین ،اب میں نے ساری عمر پڑھتے تھوڑی رہناہے، میراجی دل ہے کہ میں توکری کروں اور اينا كماؤل-

نی اے تک بری مشکل سے بر حالی اور اپنا ساتھ چلا، گویا دشنی سی می الیکن اس سے زیادہ اس دھمنی کا ساتھ قبول نہ تھا،سو کی اے تک تعلیم حاصل کر کے پڑھائی کو خمر آباد کہدویا اور توکری کی تلاش شروع كردى\_

اس معاشرے میں ڈگری مولڈر جوتے چھاتے ہیں تو پھر میں تو صرف لی اے تھا، اتنی تعلیم کے ساتھ اچھی نوکری جوئے شیر لانے کے

کٹی آفسول کے دھکے کھانے کے بعدایک مقامی ایجنس میں لی اے کی جاب ایسے تھا کویا ہفت اقلیم کی دولت فل مئی ہو، لیکن اس نو کری کی مت دوماه سےزیادہ شرو کی۔

لايرواه اورغير ذمه دارانه فطرت كى بنايراس توكرى سے تكالا كيا اور اس كے بعد مزيد دو توکر بول سے فارغ ہونے کے بعد سارا قصور سوسائی کے غلط اور غیر منصفانہ نظام پر ڈالتے ہوئے میں نے برنس کرنے کا فیصلہ کیا۔ "يرلس كے لئے بير جائے ہوتا\_" امال نے میر اارادہ سنتے ہی کہا۔ "جىمعلوم ب-" "تو كهال سے آئے گا بيد؟" انہوں نے

میں حبیب ہوں اور بدمیری کہانی ہے، بد کہائی کل ملا کر چار کرداروں کے گرد کھوتی ہے، چوتھا کردار جو بہت بعد میں اس کھائی کا حصہ بنآ ہے بہرحال کہانی کی ابتدا ہو یا پھراختام ہر کردار کی ابنی جگداہمیت مسلم ہے، اس انداز میں جیسے زندی میں ہر گزرتے بل کی اہمیت اپنی جگہ قائم

ہوئی ہے۔ کہانی کی شروعات جھے سے ہوئی، یعنی کہ کیانی کی شروعات جھے سے ہوئی، یعنی کہ جیب کی زندگ سے، حبیب کی زندگی پر بات کی چاہے تو وہ صبیب جیسی ہی رہی ، بالکل اینے نام ك طرح، دوست احباب ميں بجين سے جوائي میں قدم رکھا تو نوجوانی کی لا پرواہی کو صبیب بنا لیا، کچه عرصه گزرا تو دوست احباب نے سکریٹ ہے دوئ كرا دى، كتنے بى يل ياد بيں جب ابا فے گھرسے قیس کے پیمے جمع کرانے کودیے اور دوست احباب کے ساتھ کالج کیفے ٹریا اڑا

یے۔ سینی ہی شامیں پڑھائی کے نام پر کرکٹ ساتھی کھیلتے گزاریں اور کتنی ہی راتیں Combined study کے ام پرسینماکے ليث نائث شويين قلم ديكي كريتا تين ، أبا كاخيال تفا جھے ایم بی اے کرانے کا الین توجوانی کے نشے میں میں مشکل ہے نی اے بی کر پایا ای پر بھی ميرے امال ابائے شكر اداكيا، ابائے تو دب لفظوں میں ایم اے کرنے کا کہا لیکن میں نے صاف الفاظ مين الكاركرديا ساته بي مجهاديا كمابا کوچھی کہیں کہدول سے میدبات نکال دیں۔ «ليكن حبيب بيثا ميرا تجمى دل تفا كه ايم

اے کر لیتا۔" آستہ آواز میں امان نے اینے دل ک خواہش بیان کی۔

" ہوں تو پھر آپ بيا بھي اينے دل كوسمجھا لیں کہ میں اب مزید ہیں پڑھوں گا، بس پڑھ لیا

الوجها- کرو گے، بیس کس امید پر اینا گھر گروی رکھوا کر بينك لون لول والرئم يهال بهى دوماه سے زيادہ نه چل سکے تو کون لوٹائے گا بینک لون۔" اہا کے كہنے ميں سوال، تفتيش، طنز بہت سے جذبات المقيرك تفي

"بس من بين جانبا، من في قو فيصله كرابا ب گارشنس کا کاروبار کرنے کا۔" میں نے ہر طرح كالحاظ بالائے طاق ركھتے ہوئے بات اورى كى اورزور سےدروازہ بندكرتے ہوئے كھر ہے باہرالل آیا۔

میری ضد کے آگے ہار مان کرایا نے بینک لون لیا الین اس شرط مرکہ میں برنس کے سلسلے میں جہاں جہاں ہیبہ انوسٹ کروں گا انہیں اس کی با قاعدہ اطلاع کروں گا اور وہ یک مشت میرے ہاتھ میں پیرمیں بکڑا دیں گے، آہت آہتہ کام کے اعتبار ہے دیں گے، شاید ایا کے دل میں میہ بات کھب کئی تھی کہ میں سے کے معاملے بیں لایرواہ ہول ،ان کے ذہن ہے ابھی تک کائے جیس دوستوں میں اڑانے کے واقعات تازه تق

ميں اباكى ان شرا تط ير تلملا ياليكن مجھے بات مائن برس کاس کےعلاوہ اور کوئی جارہ ہیں تھا۔ کلین اہا کے خدشات کے برعلس میں نے برنس کیا، بہت پیشہبیں کما سکا لیکن گزر اوقات ا کھی ہونے لگی ، اہاں اہائے بھی شکر کیا کہ میں نے کسی کام میں تو دیجی دکھائی۔

میرا کاروبار جمتے ہی اماں ابائے میری زندگی کی ڈوریاں عزت کے ہاتھ دینے کا فیصلہ کیا، جھےکوئی اعتراض ہیں ہوا، شاید میری زندگی میں ایک فیصلہ میرے اماں ایا نے کیا جس کے خلاف ایک بھی لفظ مہیں بول مایا۔ عزیت کے ساتھ زندگی اچھی گزر رہی تھی،

''بینک لون۔'' مین ذہن میں سلے سے ملان کے بیٹھا تھا، جواب میں امال خاموش ہو کنٹیں کیلن امال کے خاموش ہونے کا پیمطلب نہیں تھا کہ اہا بھی چپ رہے۔

جن سوالات کی شروعات اماں نے کی تھی اس سوالنامه کے مزید سوال ایانے کئے۔

"بینک ایسے ہی لون مہیں دے دیتے ، کھھ ان کے یاس رکھنا پڑتا ہے۔" ابائے جیے میری معلومات مين اضافه كرنا حام اور مين تواس بات کے لئے پہلے سے تیار تھا فور أبول اٹھا۔

" لو ہے نا سے کھر۔" میری بات پر ایا کے ساتھ امال نے بھی چونک کر جھے دیکھا۔ " دماغ خراب مو گيا ب تمبارا " ابا كرج

"دبس ابا میں نے برنس کرنا ہے اور اس كے لئے بيك لون ليزا ہے۔"

'' برنس میں پیسہ ڈیو دے گا اور ہمیں نٹ یاتھ برلا بھائے گا۔ "اس مرتبہ بھی ایا کے غصے کا كراف او نحا تها، اس دن او بات رقع دلع مولى کیکن جب مجھ برنس کے معاملے میں ربعند دیکھا اور قدر ہے شجیدہ بھی تو ایا بھی مان گئے۔

"يرس كس جزكاكرنا ب؟" " كيڑے كا، كارمنش " ميں فے مخضراً

الفاظ میں بتایا۔ ''کوئی نجر بہ ہے نہیں تنہیں، برنس ایسے ہی تو نہیں چل جائے۔' ابائے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی ،آخر کو جوان اولا دھی۔

" برکسی کولگا لگایا برنس نبیس ملتا\_" میرا دو

ٹوک جواب تھا۔ ''لیکن وہ لوگ محنتی ہوتے ہیں لگن کے کے بتم سے پر معانی ہوئی تہیں ، نوکری تم دو سے تین ماہ تک کے کرمیس سکے ،تو پرنس میں نقصان

2016 دسمبر 2016

پُر کروپ کی صورت میں گھاس پر بنچوں پر بیٹھے خوش کپیوں میں مشغول تھے۔ مين بھي ايك خالي بينج ديكھ كراس ير بيضابي تھا کہ جھےمیرےعقب سے آواز سنائی دی۔ " كيے ہوجيب؟"ميرے دائيں كند هے یر کسی ہاتھ کا بوجھ بڑا، میں نے مڑ کر دیکھا وہ میرا كالج كادوست زلقي تقا-

"ساؤرن تم كيے مو؟" ميں نے بھى اى كرم جوى سے جواب ديا اور الله كر كا سے اس -525

''میں تو ٹھیک ہوں ہتم سناؤ کیسی چل رہی ے،ساے ٹادی کری ہے؟ " الله الساكر لى شادى - " ميس في خوش د لى ہے حما کرکھا۔

''کوئی سدهرا ہے شادی کے بعدیا پھروہی زندگی اور زندگی کے مزے یا Just wol and chill والاموثو، مير ح قريب بينج بر بير متمة موئے وہ جھے ہے ہوئے بولا۔

"ارے تہیں، اب کافی تہیں بلکہ بہت سدهر گیا ہوں ، ایٹا بزنس بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہاور پھراب تہاری بھابھی نے بھی ایم بی اے كميليث كرليا ہے، جاب دھونڈرنى ہے۔" ميں نے قدرے او کی آواز میں بنتے ہوئے جواب دیااوراس کی معلومات میں مزیدا ضافہ کیا۔ "كيا مطلب؟ بهاجمي ايم بي اے بين-" اس نے استفسار کیا۔

"بال-"ميس في اثبات ميس مربلايا-"واه كيا قسمت ہے تيرى، بى اے پاس كو الم بی اے می ، کیابات ہے جناب تیری۔ "اس نے اپنا دائیاں ہاتھ ہوا میں اہرا کر بوے انداز سے کہا، میں مزید کھل کرمسکرایا، وہیں باتیں کرتے ہوئے وہ میرے سامنے سے گزری تھی،

سكون تقاليكن أيك دن نجأئ عزت كو بيني بٹھائے نوکری کی سوجی ، میں نے آپ کو پہلے بتایا نہیں کے عزت ایم نی اے تھی، بلکہ جب میری اس سے شادی ہوئی تو اس نے ایم نی اے کمیلیث نہیں کیا تھا، ایک آخری مسٹررہتا تھا،میری اس یقین دہائی کے بعد کہ میں اے پڑھنے ہے منع مہیں کروں گاتھی وہ فائن امتحان سے ملے محمد

سے شادی پدراضی ہوئی تھی۔ میں خودنہیں پڑھ سکا لیکین تعلیم کی اہمیت کو جانتا تھا،لیلن اب کو جیسے وفت کو ر گیا تھا، ذر بعیہ معاش کے چکر نے ذہمن کو اور بہت ی سوچوں سے بھر دیا تھا، یوں تو عزت نے بھی جھے پرائیوٹ ایم اے پر قائل کرنے کی کوشش کی تھی کیلن میں نے ہی اس کی باتوں کوسیریس نہ لیا۔

مجھے اچھی طرح یا د ہے ای دن وہ مجھے نظر آئی تھی، پہلی مرتبہ زند کی میں اس ملے ملا قات ہو ربی تھی، سنا بہت تھا اس کے بارے میں لیکن جان پیجان نہ تھی، میں عزت ہے جھڑ کر گھر ہے باہرنکل آیا تھا، بہت دن سے وہ میرے ایم اے كرنے كے لئے جھے راضي كرنے يولي مونى مى، بحث ہوتے ہوتے بات لڑائی تک پہنچ گئی اور میں گاڑی کی جانی اٹھائے کھرے نکل آیا، بلاوجہ ہو کوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے میں نے قریبی یارک کی جانب گاڑی کارخ کیا، شام کا وقت تھا بأرك ميس مقامي لوكول كي خاصي تعداد موجود تفي، شام کے اس پہر نے بوی بھی یارک میں موجود ا پی این دلچین مشغول تھے، جا گنگ ٹریک پر صحت کی فکر میں غلطال لوگ واک اور جا کنگ کرتے نظر آ رہے تھے اور جھولوں پر نیچ قبضہ جمائے ہوئے تھے، جوان دونوں مقام يرموجودن تصوه بارک کی گھاس پر چہل قدمی کرد ہے تھے یا

منا (×) دسمبر 2016

### يەشمار وپاكوسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

<u> https://plus.google.com/112999726194960503629</u>

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بُک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



جواب میں زلقی نے تبھرہ کیا۔ رتقی نے ابھی اپنی بات پوری ہی کی تھی کہ ایک مرتبہ پھر میری نظروں کے سامنے سے وہ کزیری تھی، اس مرتبہ وہ مجھے بڑے تورے دیکھ رای می المیلی مرتبدیل نے اس کے دیکھنے کا کھے خاص نونس جبیں لیالیکن دوسری مرتبہ میں اے نظر اندازنہیں کر پایا تھا، زلفی نے بھی جھے ایے آپ میں کم یایا تو بولا۔

''کیا ہوا صبیب؟ کے دیکھ رہے ہو؟'' " " بهول ..... تهيس تو ..... مجمع تهيس " ميس

ہلکایا۔ ''اچھایار میں چتنا ہوں، میں روزیہاں آتا ہوں شام میں واک کے لئے، صحت بہتر رہتی ہے اور پہلے یارک کی تھی برفضا ماجول ذہن کو بھی ترو تازه کر دیے ہیں، پھر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ میں نے ہونٹوں پر زبردی کی مسكرا هث سجائي كه ذبهن تؤكمي اورطرف كوا تك کیا تھا، زنفی بھی چی ہے اٹھ کر جا گنگ ٹریک کی جانب برها\_

''بھابھی کی جاب کی پہلی تخواہ کی ٹریٹ دينا نه بعولنا-" كچه قدم چل كر زلقي ركا پرمز كر بولاء میں اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ایک مترئم ملائم سے قبقہہ کی آواز ميرے كانول كے يردول سے عراني، ساتھ ہى ایک آ چل میری نظروں کے سامنے لہرایا۔ "بول، تو جناب كا نام حبيب ہے۔" وہ مير ع قريب الله يشعة موع بول، مين جواب میں خاموش نظروں سے اسے دیکھتار ہا۔ "نو بیکم کو جاب کرانے کا ارادہ ہے۔" نہایت ہی بے تکلفی تھی کہے میں، میں اس بے نفی پراسےٹو کناہی جا ہتا تھا کہ وہ بول اتھی۔ · حيران مونا، كه يل كون مول؟ "اس كا

پہلی مرتبہ ایک جھلک کی صورت \_ ''اور کیا ہورہا ہے آج کل، کیما وقت گزر "كرم بيمولاكا، اورتم كياكرربي مو؟" ''میرے دہی شب در دز ادر میری چھوڑ ، بی بتا بیدا بھی تو نے بھا بھی کی نو کری والی بات کی۔ میرے سوال کا جواب نظر انداز کر کے بلکہ کہنا بہتر ہوگا کہ میری بات بلٹ کراس نے مجھے سے سوال

" پال ، ایکِ دو پرائیوٹ کمپینز کوی وی دیجے میں اس نے، دیکھو کب تک کال لیٹر ملتاہے۔ میں نے سادہ سے الفاظ میں اس کی بات کا

جواب دیا۔ '' کیوں تیرا برنس ٹھیک مہیں چل رہا؟'' اس مرتباس کے لیج میں کوج تھی۔

" تھیک ہے بتایا تو ہے میں نے، اچھی خاصی کزر بسر ہو جاتی ہے۔ 'میرا انداز ہنوز تھا، میں نے اس کے کہتے میں چھپے مفہوم کو جھنے کی كوشش مبيل كى-

"نو پھر بھابھی کی جاب کی کوششیں، کھ میں تو سب تھیک ہے آئی مین کوئی مالی مسئلہ'' میری بات کے جواب میں اس نے مزید سوال کیا،وه بھی ذاتی قتم کا۔

" بیں یا، گھر پر اکیلی ہوتی ہے، امی کے ساتھ بھی گنٹی باتیں کرئے تواس کا شوق تھا تو میں نے اجازت دے دی۔" میں نے بھی زافی کے انداز پر خاص توجہ نہ دی ، آخر کو کا ج کے زمانے کا

دوست تھا۔

''اچھا، ویسے تیری غیرت اجازت دیق بي تو تحيك بيس تو بيوى زياده تعليم يافته بموتو مسلدی ہوتا ہے اوپر سے جار سے کمانے لکے تو دماغ عرش معلی پر بھی جاتا ہے۔"میری بات کے

لهجه معانی خیز نقاب است نقل است نقل است نقل است نقل است

''الس او کے۔'' اس نے میرے تفتیش انداز کواگنور کرتے ہوئے کہا، جواب میں بلکی ی دوستانہ سکراہث میر ہے ہوئٹوں پرامجر آئی۔ ''ویسے جھے اچھا لگا۔'' وہ ادا دلر ہائی سے

"كيا؟" ميس نے پوچھا۔

''خودگوانا جی کہلانا۔''اس کا انداز ہنوزتھا، میں نے بکا کی اس کی جانب نظر کی، کچھ ایسا پوشیدہ تھا اس کے وجود میں جس نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا، میں پہلی ملاقات کے آخر میں جب اس کے پاس سے اٹھ کروا پس تھر آیا تو میری گردن فخر سے تنی ہوئی تھی، میں بجیب سے احساس کو اپنے پورے وجود میں سرائیت کرتا محسوں کر رہا تھا جس نے میری روح تک کوا چی خوشہو سے سیراپ کردیا تھا، وہ میری اور عزت کی شادی شدہ زندگی کا مہلا موقع تھا جب پورا ایک دن ہم نے قطع کلاکی رکھی۔

\*\*

اور پھر میں نے عزت کی جاب پرا نکار کردیا تھا، عزت ہی نہیں بلکہ اماں بھی اس بات سے پریشان تھیں کہ آخر الی کیا بات ہوئی ہے جس پر یوں اچا تک بیٹھے بٹھائے میں نے حکم صادر کردیا

ہے۔ ''کوئی ضرورت نہیں ہے بلاوجہ آفسوں کے دکھے کھانے کی۔''

''سارا دن گھر پر بور وہ جاتی ہوں۔'' عزت نے مجھے قائل کرنا جایا۔

"بہت کام کروائی ہے میرے ساتھ۔"

''میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ ''نہ جان نہ بیجان پھر بھی گلے کا ہار ہو کی جا رہی ہوں، پریشان ہو؟'' پہتے نہیں اس نے سوال کیا تھا یا میرے ذہن سے اٹھنے والی سوچوں کو الفاظ کاروپ دیا تھا۔

"میں اجنبی لوگوں سے بات کرنا پندنہیں

کرتا۔''میرا خاصالیا دیا انداز تھا۔ ''میں تمہارے لئے اجنبی سبی لیکن تم میرے لئے اجنبی نہیں ہو۔''جواب آیا تھا۔

" آپ اگر برانہ مانیں تو اپنے بارے میں بتانا پند کریں گئیں۔ "میرے انداز میں روکھا پن تھا، جواب میں ایک مرتبہ پھر سے دہی مترنم قبقہہ میرے کانوں کے پردوں سے نگرایا جو پچھ در پر سے گھرایا جو پپھے در پر سے گھرایا جو پھھر در پر سے گھرایا جو پپھر سے گھرایا ج

" میں آنا ہوں انانام ہے میرا، لیبیل قریب میں رہتی ہوں۔" اس کے لیوں پر چھائی مسکراہٹ خاصی دلفریب تھی۔ مسکراہٹ خاصی دلفریب تھی۔

"قریب کہاں؟ کس ایریا میں؟" ش نے

پوچھا۔ ''کہاناں،قریب ہی ہے میرا گھر۔'' ''پھر بھی کوئی بلاک نمبر؟ گھر کا بھی کوئی نمبر تو ہوگانا؟''میراا گلاسوال تھا۔

''تم پوچیگر کیا کرد گے؟''وہ مشکوک انداز میں میری جانب دیکھتے ہوئے بولی تو ایک بل کو میں اپنی جگہ پرشرمندہ ہوگیا، بے دھیانی میں جھے خیال ہی نہیں رہا تھا کہ ہماری سوسائی میں پہلی ملاقات میں کی مردکا کی عورت سے گھر کا اتا پت پوچھنا خاصا معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کا انداز ناریل تھا، اس کی جگہ پر کوئی بھی لڑکی ہوتی تو وہ ایسے ہی ریکٹ کرتی۔

"معاف كرنا الاتح الحصاس طرح يوجينا

من (80 دسمبر 2016

کیلن عزت کے جاب نہ کرنے کا فیصلہ اٹل تھا۔ یوں تو میری انا سے ملاقات روز جیس ہوئی تمليكن مفت مين أيك آده بار مو جاني تحي، شروع میں تو بات کھر والوں ہے چھپی رہی لیکن کہاں تک الی یا تیں چپی روعتی ہیں، آخرایک دن تو بات هلني محي ، ايك دن تو ميري اورانا كي دوی کاعلم ہونا تھا عزت کو، جہال پرعزت نے کھر میں واو بلا محایا وہیں پر ابا اور امال نے بھی اختلاف رائے کیا۔

امال اباسے میرا موقف تھا کہ انا میری دوست ہے صرف اچھی دوست اور ایا امال کا کہنا تھا کہ حبیب اورعزت کے درمیان انا کا آنا سکلہ کی شروعات ہے جس کا انجام خوشکوار تہیں، دوسري جانب عزت كي طور مان بي مبين ريي تعي کہ وہ حبیب کے ساتھ کسی انا کی دوستی کو وہنی طور يرقبول بيس كروبي محان

میری صحت برامان ابا اورعزت کے کسی بھی بيان اور ناراضكي كأرتى بجريهي اثر نهيس بواء البته انا کی دوئی نے میری صحت پر خاصا شبت اثر ڈالا تفاءاس سارى كهاني كاانجام كمرك خراب ماحول كى صورت بين سامنة آيا-

میں کیا کرسکتا تھا؟ دل تھا کہانا کی دوئ کو بے قرار تھا اور ذہن بھی بھی احساس دلاتا تھا کہ انا کو حبیب اور عزت کی زندگی سے لکل جانا عا ہے، لیکن میں نے بھی جسے فیصلہ کرلیا تھا بلکہ ذہمین پردل کی آواز کونو قیت دونگاءانا ہم دونوں کی زندگی سے کیا تھی کہائ دوران میں جاہت ہم دونوں کی زندگی میں چلی آئی، ہم دونوں جا ہت کی صورت میں سکون کی تلاش میں پھر سے ایک دوس ع كقريب آن كا-وابت کی کلکاریوں سے کھر کے نیس ماحول میں خاصا خوشگواراٹر ہوا تھا، جاہت میری

امال بھی اس کی جمایت میں بولی تھیں۔ 'شریفوں کی طرح کھر میں بینھو، مجھے عورتوں کا تضول میں باہر پھرنا پندمہیں ہے امال كااس حمايت مين بولنا مجصح خاصانا كواركزرا اورمیرے کیج کی تی من بداضافہ ہوا۔

ورمبیں، یہ بیٹھے بٹھائے کیا سوجی، بلکہ کہاں کی سوجی ، کل تک تو خود آ ہے کا خیال تھا کہ مجھے کھر بیٹے کراٹی ڈگری کو برباد بیس کرنا جا ہے، بلك چولى ميں مبيں جھوكنا جاہے پھر يہ كايا ليك " عزت مير انداز و لجع ير حران

تنہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہواتو جھے بناؤ، و پہے بھی تم نے آج تک جو بھی فرمائش کی ہے جلد میں تو بدیر میں نے پوری کی ہے، تو کیا ضرورت ہے جاب کی، گھر بیٹھو انجوائے کرو لائف کو۔''

و۔ "میرادد ماخ پاگل ہو گیا ہے گھر میں بندرہ رہ کے۔" چند محول کی خاموثی کے بعدعزت کی جفخبطلائی آ وازمیری ساعتوں سے مکرانی۔

"لو اینے د ماغ کوخود ہی سیٹ کرو، میں نے کہد دیا ہے جب جاب مبیں کرنی تو نہیں كرنى، اب مين تضول مين كوئى بحث نهين كرنا عإبتا- "ميرالبجة حتى تفا-

" كيا بو كيا ب آپ كو، اچھا بھلا تو مانے تے میری جات ہے، اب یکا یک کیوں انکاری ہو رے ہیں، لہیں کی دوست کے کہنے میں او جیس آ معے۔"اب کی بارعزت جھنجطائی تو میں بے ارادہ بی نظریں پھیر گیا ول کا چور تھا جواس نے پکڑا تھا ليكن بات انا كى مى مين اس كا نام كيون ليتا، اس كانام لين كويا أيك في فسادى محاد آرائى كى شروعات بھی اس کئے مصلحت ای میں جانی کہ خاموش ریتا، سو میں جب شاہ کا روز ہ رکھے رہا،

2016 Julius 82 154

اور عزت اور اس کے والدین کا خیال تھا کہ چاہت کو انگلش میڈیم سکول میں وافل کروانا چاہیے تاکہ اسے شروع سے ہی پڑھائی میں مضبوط بنیا دہل سکے۔

کیکن میں چاہت کی محبت میں اس قدر غرق فعا کہ میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اتن چھوٹی سی بڑی کو میں گھر سے اتنی دور بھیج دوں، بات بحث سے ہوتی ہوئی لڑائی جھکڑ ہے تک جا پہنچی اور اتنی بات بڑھی کہ عزت کے والدین کو اس معال مل میں تاریزا

اسمعالے میں آنا پڑا۔ ده ای مستلے کے حل کے لئے گر آئے تھے، يل بح يريل وروازه كمول الومير عديم و مگان میں بھی نہ تھا کہ ان کے ساتھ انا بھی ہوگی، انا کی وجہ سے تو میرے اور عزت کے درمیان ماضي ميس كافي فاصلے بيدا ہوئے تھے اور عزت کے والدین کا انا ہے غاتبانہ تعارف بھی تھا، پھر وہ کیے ان کے ساتھ چل آئی؟ چند محوں میں ہی پتے چلا کہ دوان کے ساتھ ہیں آئی تھی بلکہ وہ خور آئی می اس کائی عرصے سے یارک بھی ہیں جا رہا تھا تو میری فکر میں وہ کھر تک چلی آئی، میں نے دروازے سے عزت کے والدین کو اندر جانے کو کہا اور انا کو وہیں دروازے سے چال کر دیا، بدالگ بات کدوہ وہاں سے چلے جانے کے بعد بھی جب تک عزت کے والدین کھر يرموجود رہمیرے ذہن پرانا سوار دہی، میرے ذہن کو اینے خوشبو کے مت حصار میں لئے رہی۔ میشه کی طرح بات میری بی مانی کی،

ہمیشہ کی طرح بات میری ہی مانی گئی، چاہت کو گھر کے قریبی سکول میں داخل کروایا گیا، لیکن اس مرتبہ گزت ایک ماہ تک میرے ساتھ خفا رہی، اس دوران انا ایک مرتبہ پھر سے میرے قریب آ چکی تھی، لیکن اس کا نشہ ماضی سے خاصا زندگی کی کہانی کا چوتھا کردارتھی، جاہت ہیں گم رہ کر میں انا سے خاصا دور ہٹ گیا تھا، اب برنس سے گھر آ کر میں باقی ٹائم چاہت کے ساتھ بتانے لگا۔

بٹانے لگا۔ شروع میں انا نے فٹکوہ کرنا چاہا لیکن میں چاہت کے وجود میں اس قدر کم ہو گیا کہ جھے انا کی ناراضگی کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔

اب میرے اور عزت کے درمیان انا کو سے کے درمیان انا کو سے کے جھے چاہت کی ذات میں کم دیکھ کرعزت کو بھی میری جانب سے باقکری ہونے گئی تھی اور بھی میری جانب سے باقکری ہونے گئی تھی اور امان ایا نے بھی جیسے سکھ کا سائس لیا تھا، چاہت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی ہوری تھی۔

وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی ہوری تھی۔
وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی ہوری تھی۔
میں کو اپنے حصار میں لئے رکھیں، حبیب، میں اور شرارتیں ہم میں سے کھی اور شرارتیں ہم میں سے کھی اور شرارتیں ہم میں سے کھی ہوگیا تھا اور اس سب کا کریڈٹ جا ہت کے جو ایاں ابا جھے نہ مجھا سکے وہ جو ایاں ابا جھے نہ مجھا سکے وہ جو دسے میں یالگل ہی غافل ہو چلا جا ہت نے سکھا دی۔

انا ہے و ہود سے ہیں باطل ہی خاص ہو چلا تھا کہ انا کھر سے ہاری زندگی میں چلی آئی، اس مرتبدہ صبیب کی ناراضگی میں ہیں بالکل کھر تک جل آئی ہیں ، محصوم تھا کہ اس دن دروازے کھولوں کا دروازے پر ہیں دروازہ کھولوں کا اور جھےانا دروازے میں کھڑی نظراتے گی۔ اس جا جا ہے ہاں داخل کروانے کی تھی ، میراخیال تھا کہ اسے ایک سال تک محلے میں قائم میراخیال تھا کہ اسے ایک سال تک محلے میں قائم میراخیال تھا کہ اسے ایک سال تک محلے میں قائم میراخیال تھا کہ اسے ایک سال تک محلے میں قائم میراخیال تھا کہ اسے ایک سال تک محلے میں قائم میں داخل کروانے و تی ہوتی ہوتی ہوتی تو میکن نہیں تھا، بات یہیں تک ہوتی تو ہوتا تو تو بیمکن نہیں تھا، بات یہیں تک ہوتی تو مسئلہ نہ تھا، اصل بات تھی کہ اسکول اردومیڈ یم تھا مسئلہ نہ تھا، اصل بات تھی کہ اسکول اردومیڈ یم تھا مسئلہ نہ تھا، اصل بات تھی کہ اسکول اردومیڈ یم تھا مسئلہ نہ تھا، اصل بات تھی کہ اسکول اردومیڈ یم تھا

كري آفس اور جرآفس عي كمر ، كمر اور آفس کے کام نمٹاتے و کیلیا، بھی اس بات کا اظہار کرتا تووہ ہیں کے ٹال جاتی۔

كوكه امال بحى ساته مي خاصى مدد كرني تعیں اور کھریے اوپری کاموں کے لئے تو کرائی بھی رکھی ہوئی تھی اس کے باوجود عزت پر کام کا خاصا دباؤ تھا، لیکن وہ کسی بھی فٹکوہ کے بنا خوش اصلوبی سے اسے کام نمثاتی رہتی، ای دوران میں، میں نے ایک فیصلہ کرایا تھا کہ میں جب بھی د د باره قدموں پر کھڑا ہو کر برنس سنجالوں گا اس مرتبہ عزت بھی میرے ساتھ ہوگ، ویے بھی چاہت اب خاصی بدی مولی می

بیزندگی کا وہ دور تھا جب جھے قدرت نے اين انداز بيس عزت اورانا كے فرق كو مجمايا تھا، میری بیاری کے دوران انا میرے سے ملنے ایک مرتبة في إس شام جب عزت نے فيعلد كيا تفاكد ده ميري جكه پر برلس منجالے كى، جب تك ميں تھیکے مہیں ہوجاتا الین اس مرتبہ میں نے اناکی لگائی بھائی پر ذرا بھی کان میں دھرے، اس نے د بے لفظوں میں عزت کے تیلے کی مخالفت کی تھی لین اس مرتبہ میں نے اسے بری طرح ہے جعرك ديا اورصاف الفاظ مين اسے كھر ہے كال

انا بکا بکا حبیب کے ہاتھوں اپنی بےعزنی برداشت کرتی ربی اور جب اس کی برداشت ہے باہر ہوا تو اٹھ کھڑی ہوئی، بھی نہ آنے کا کہہ كركر سے چل كى، اس كے كر سے لكتے ہى امال ميرے پاس جلى آئيں، تو ميس نے امال

ہے ہو چھا۔ "المال على في المك كيا؟" "إلى حبيب بيثا تون بالكل محكي كيا-" " پتہیں، ایے بی سوچ رہا ہوں کہیں انا کو

زندگی کے گرم سرد بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، زیست کی ناؤ خاصی پرسکون بانی میں بہہ ری می کدمیرے کارا یکیڈنٹ نے میری زیست کی ناؤ کوایک مرتبه طوفان کے چے وچے لا کھڑا کیا، ایک دن شام میں آفس سے محر والی آتے ہوئے میں کھر کی روز مرہ کی اشیاء اندے ، برید، لینے ایک بیری گیا، بیری کے سامنے یارکگ میں گاڑی کوری کرنے کی جگہیں تھی اس لئے سوک کے دوسری جانب گاڑی بارک کرکے پدل شرک کرای کرر ما تھا کہ ایک تیز رفارموٹر باللك برسوار فين البجو لؤكول في موثر باللك میرے پر چڑھا دی، نتیجا میں سپتال جا پہنچا اور محركم واليسآياتوباليس الكبريام والسرج صاح تین ماہ تک کے لئے بستر کا ہوکر رہ گیا، یا علی ٹا تک کی ہڈی دو جکہ سے ٹوٹی تھی، جے سیل کی پلیث ڈال کر جوڑ اگیا تھااور تین ماہ بعدمیرا باسٹر اترنا تھا۔

بستر ير يزے ره كرشى دو جفتوں ميں ہى تكِ آكيا تفا طبيعت ميں چرچرا بن مودكر آيا تفاء برنس الك برباد مور باتفاكوتى سنجالنے والا نہتما، اس برے وقت میں عزت کی وگری کام آئی تھی، بین بھائی تفانبیں ابا کی ساری زندگی سرکاری توكرى بين كزرى تنى البيس برنس كى ويليك كى كوكى خاص شد برنبيل محى بس يمي جو مجيد ويلح رجے تھے یا بھی میں ان سے اینے برنس کے سائل وسلس كرلياكرتا تھا، تواس برے وقت میں عزت نے جس بہادری اور ہمت سے مرے كاروبار كوستعالا مين دنول مين بي اس كي ملاحیتوں کا معترف ہو گیا، وہ گھر مجی ریکھتی عابت كالجمي خيال ركفتي اور ساته من يونس سنجالنے کے ساتھ مجھے بھی سنجالیتی کہ میں بھی بھی شرمندہ ہوجاتا، میں اسے سے شام تک

| M Brythyn              | -/ 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| میں پڑھنے کی           | ا جي لما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ت ڈالیئے               | عادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | ابن انشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 135/                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 200/                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ?25/                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 200/                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 200/                   | The state of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ::50/                  | 12. 1. 2. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 175/                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 200/                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 165/                   | بہتی کیاک کو چیٹر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 165/                   | هاندگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 165/                   | ولوحشي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 250/                   | آب ہے کیابردہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | ۋا كىژمولويعىدالحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| III .                  | قواعداردو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60/                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | ۋاكىرسىدىمبداللە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 160/                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 120/                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 120/                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| چوک اُردوبازار، لا مور | ANTONIO DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR |
| 7321690-73107          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ناراض كرك علطى تومبين كربيضا-" بہیں بیٹا! تونے جو کیا بالکل تھیک کیا ہے، عبیب اورعزت کے درمیان ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جوتم دونوں نے کھر بسایا اس میں انا ک کوئی جگہیں ہے، انا کو چ میں لا کر محر ک بنیادی کمزور ہوتی ہیں، اگر کوئی ہے حبیب اور عزت کے مامین تو وہ جاہت ہے، ایک محور ہے جس کے کروتم دونوں کی زندگی موتی ہے۔ میرے دل میں جوذرا سے اندیشے نے سر ا شایا تھا اماں کے ان چند جملوں کے ساتھ وہ وسوے بھی کہیں عائب ہو گئے، میرے دل کو ابك كونه سكون ملاقفا یکا یک دروازه کھلا اور بیری چھوٹی س عامت بحالتی مولی میرے یاس چل آئی، امال نے اس اٹھا کرمیرے ساتھ تی بستر پرلٹادیا، ب اختیاری میں نے نظر بحرے جاہت کود یکھا۔ "كياسوچر بوصيب؟" "امال جا ہت بری ہورہی ہے۔ " در مبیں اہمی چھوٹی ہے لیکن کل کو اس نے برا ہونا ہے، یکی اصل حقیقت ہے، کوئی جانے یا نہ جانے ، حبیب اور عزت کی زندگی جا ہت ہے مشروط ہے اور یکی ہرخوشحال کھرکی کہانی ہے، کوئی جلدی سجھتا ہے کوئی کھے در سے سجھتا ہے لیکن ببرحال مجھ آ جاتی ہے۔"امال نے مجھے اور عابت کود میستے ہوئے کہا تو میں نے طمانیت سے متکرا کر آتکھیں موند لیں کہ مجھے امال کی بات

\*\*\*

WWW.P 2016 2012 (85) COM

ہے سوفیصدا تفاق تھا۔



میڈیس کے زیر اثر سور بی تھی۔ مریم خاتون اس کے سربانے بیٹی تھیں، نہایت منظر پریٹان، رات انہوں نے جومنظر ديكما تھا اس منظر نے البيس بلا كر رك ديا تھا، ذوناش يكطرفه محبت مين جتلا ہوكر جس اذبيت ہے گزر رہی تھی اس کی تکلیف مریم خاتون کو بھی تکلیف دے رہی تھی ، کمال قریشی نے آفس سے کی بار کالز کرکے ذوناش کی خبریت ایکی،

اهی منع رات بارش میں بھیلنے کا نتیجہ بدلکلا تھا کہ ذوناش کو بخار ہو گیا تھا، مج وہ کمرے ہے باہر نہیں تکی تھی، نہ اِس نے جو گنگ کی نہ ایکسر سائز ، کومیل کواس کی فکر ہوئی تو بالآخراس نے محر کی ملازمہ سے ذوناش کے بارے میں دریافت كيا تھا، تب اے پند چلا تھا كدوہ بخار ميں جتلا ہے، و دل گرفتہ سا اینے کمرے میں آگیا تھا، ڈاکٹر آ کر اے میڈین دے گیا تھا اور وہ

دو پیریس کہیں جا کراس کا بخار اترا تھا اور اس س گاڈ مائے جا کلاتہارا تمیر چراب كم موا ب ورنه مم تمهارا حالت وكيم كر ببت پریشان مور ہا تھا۔" مریم خاتون اس کے پاس بیقی بارے اس کے بھرے بال سہلاتے موتے پولیں۔ "ىى ى آپ پريشان مت مون، يى اب بہتر قبل کر بی ہوں۔ ' وہ انہیں مطمئن کرنے کے "ذونا بے لی کیا ضرورت تعاظمہیں بارش مين بھينے كا؟ ديكھوكيا حال بناليا ہے تم نے اپنا-" می می نے اس کا کملایا ہوا چرہ اے باتھوں میں لتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ ''ضرورتنی کبھی ہی ہے ہی کی وہ انتہا بن



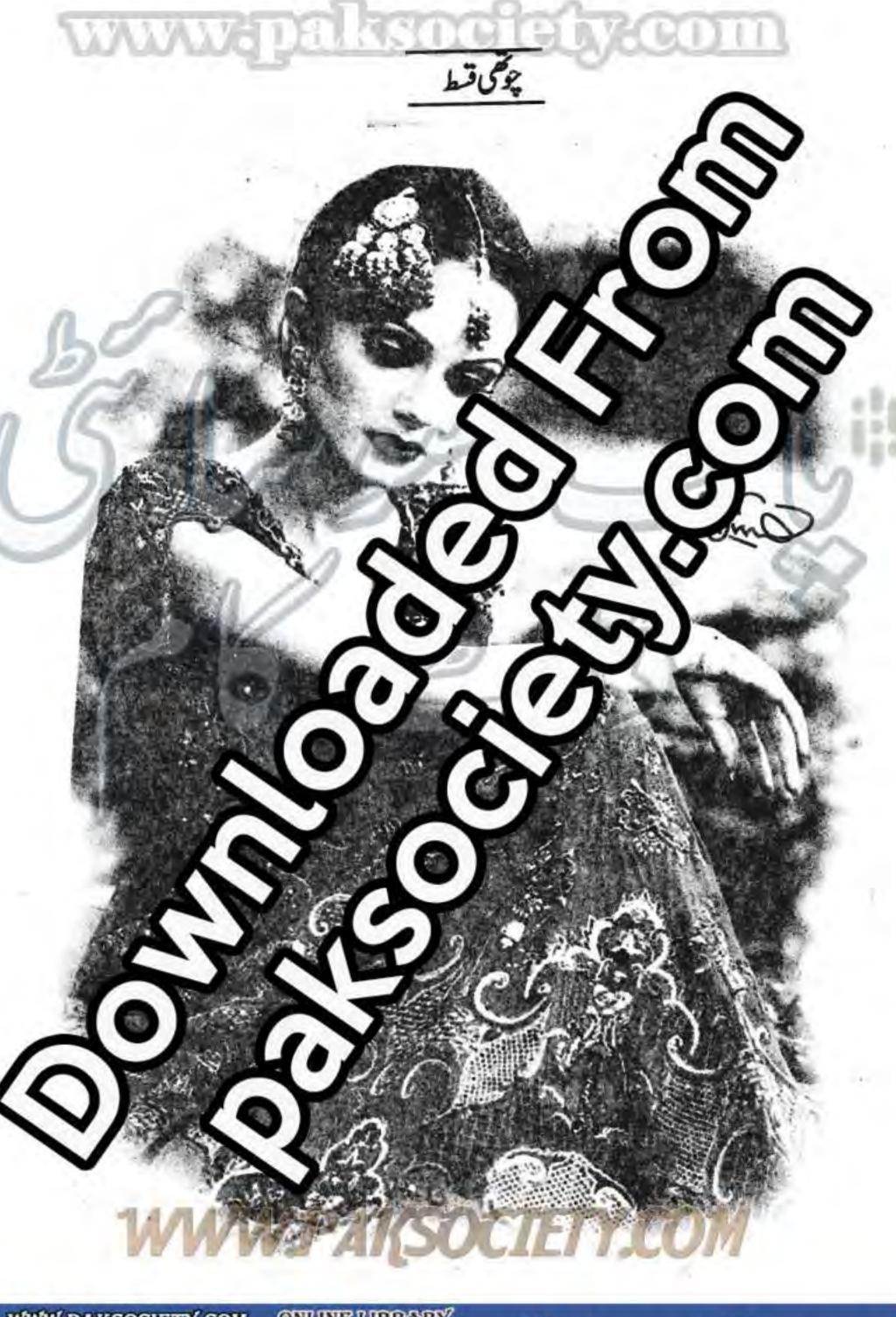

ذوناش كوديكها

"اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، شرحمہیں اس طرح سے اداس بیس دیکوسکتا۔"ان کے لیج میں ذوناش کے لئے تفکر بی تفکر تھا۔

"ایی کوئی بات میں ہے ڈیڈ! بس ایے بی، بھی بھی ایک جیسی روتین سے تھ آ جاتی ہوں۔" ذوناش نے جائے کی بیالی کے کنارے پاتھی پھیرتے ہوئے البیں مطلقن کرنا جاہا۔

"لو ميري جان! تم يورپ شل مجه ونول كے لئے مريم خاتون كے ساتھ چلى جاد اور وہاں الجوائة كرو، تمهارا دل جبل جائے گا۔ " كمال قریش نے جانے کی بال میل بدر کتے ہوئے اسےمشورہ دیا۔

'' ڈیڈ اٹھارہ سال ان سردمما لک میں رہی ہوں، بار ہا یورپ کی سیر کردا چکے ہیں آپ،اب وہاں جائے کوول جس كرتا۔" ذوناش كے اعداز مي بيزاريت عي

"الويدياتم بحورين جلى حادة نادرن الرياز یں کچھون کر ارو، فریش ہوجاؤ کی ،کل مرسل بھی آرہا ہے والیں، میں اے کہنا ہوں ایک دو دن میں وہ مہیں نادرن امریا لے جائے گا، دونوں ايك ساته كجهدن ثائم اسپيند كرو كو تنهارا مائند بمى فريش موجائ كااورتم دونون يس مزيداندر اسٹینڈ مگ بھی ڈویلپ ہو گی، کیا خیال ہے تمہارا؟" كمال قريش نے اسے جواب طلب نظروں سے دیکھا تو ذوناش نے ایک طویل سائس لے كر جائے كى پالى سامنے تيلى يدركه

'مرسل جیسے بورنگ انسان کے ساتھ نہ تو میرا مائیڈ فریش ہوگا اور نہ ہی اس کے ساتھ میری مزيدا غرراسيندنگ ويلب موكي، ال بات كا يقين بي محصولي بن اعلى و عدد اكرآب اسرار

کے چرے سے عال ہور بی گی۔ "وہ کہتا ہے تمہاری منزل کومیل آفریدی مہیں مرسل قریتی ہے، مجروہ کیوں میری تمناکے مررائے میں کمرانظر آتا ہے جھے، می می کیوں اس کی محبت اس کی خواہش مجھے ایک اندھے كنوي مي دهكيلنا جامتى ہے، كيوں ميرا دل مجھے اس كے سامنے بار بار ذكيل وخواركرنے بيال كيا ہے کوں جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو ایک مقناطیس کشش محصاس کی جانب سیخی ہے، یہ اسٹویڈ محبت مجھے کیوں اس کے سامنے ایک بعکاری بنا رہی ہے، کیوں می می کیوں؟ "وہ ب بی ہے ایک سی نیجے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لکی معی مریم خاتون نے اسے خود سے تھے لیا تھا، ان کے یاس بھی اس کے کسی سوال کا جواب تبين تعاب

\*\*

شام کو کمال قریشی اے زیردی کمرے سے باہرلان میں لے آئے تھے، فریش ائیر میں اس کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی، شام کی جائے ٹی مِی يكال قريتي اور ذوناش كے لئے وہيں لے آئي

"اب کیسی طبیعت ہے میری بنی کی؟" كال قريتي نے جاتے كى پيالى مريم خاتون كے ہاتھ سے بکڑتے ہوئے اپنے قریب بیٹھی ذوناش ہے پوچھا۔

" بہتر ہوں ڈیڈے" اس کی نظریں سامنے کیار یوں میں گلے پھولوں پیمرکوز تھیں جن پیدو تین تلیاں منڈلا رہی تھیں، اے بے اختیار كوميل كے كھر كا وہ چھوٹا سا صاف ستقرا بودول اورسرسبر ببلول ہے بھراوہ حن یا دآیا تھا۔

ا بھے تو تم کہیں ہے بھی بہتر تہیں لگ رہی ہو میری جان! کال قریق نے فکر مندی ہے

منا (88) دسمبر 2016

## WWW. Dalksongieuw.com

# شَّلْفة شَّلْفة روال دوال



ابن انشا کے سفر نامے









آج ہی اینے قبر میں بلسال بابراہ راست ہم سے طلب فرنا کھیں

لاهوراكيثامي

ئىلى منزل مى تى ايىن مىيۇلىن ماركىت 207 سۇڭلرروۋاروو بازارلا بور قۇن: 042-37310797, 042-37321690 جاتی ہیں می می ، جب اپنا آپ بھی زنجر کرنا مشکل ہوجاتا ہے۔' وہ کھوئے ہوئے لیجے میں کی غیر مرائی نقطے پہنظریں جمائے تکیے سے فیک لگائے ہولی تو مریم خاتون کتنے ہی لیے اسے دیکھتی رہیں۔

رہیں۔
''ذونا ڈارانگ! یہ ..... یہیں باتیں کررہا ہےتم؟'' وواس کی تاسمجھ میں آنے والی بات پہ جرت سے اسے دیکھنے لکیں۔ دور سے اسے دیکھنے لکیں۔

" الى باتين مى مى جو مال زنده ہوتى لو مرف اس ہے كرتى \_"اس كالجد بنوز اداس لئے ہوئے تقاہم مى خالون تۇپ القى تقيس -دانونا ميرى جان، ہم تمہارا مال نہيں ہے،

ووہ میری جان، ہم مبہارا مال ہیں ہے۔ گرہم نے حمیس ماں بن کرنی بالا ہے، ہم سے حمیارابی حالت دیکھانہیں جارہا۔''

''تم اتنا سير كون مورا ب مائے ماكلد؟'' مريم خالون نے اے كے ماتھ سے بال منائے ، ذوناش نے بير كراؤن لگاتے ہوئے ابنا سرتھام ليا تھا۔

I have fell in love"
with komayl one sided
المريم خالون نے اس كے باتھ تھائے
موئے بساختہ كہا تھا۔

What are you saying" أوماش كل آنكهول مين بإنى "zonash? دوماش كل آنكهول مين بإنى تيرن لكا تقااوروه اثبات مين سربلا كل تقل

Yes this is ture meme"

کومیل کے لئے جو میں فیل کرتی ہوں، وہ آج

تک میں مرسل کے لئے فیل نہیں کیا، آئی ڈونٹ

نو،اییا کیوں ہورہا ہے میرے ساتھ۔"اس کے

انکشاف پیمریم خاتون کے پاس گویا الفاظ ختم ہو

گئے تھے، وہ بس بے بقینی اور جیرت سے اسے

د کیے رہی تھی، جس کے اندر کی از پ اب دوناش

2016 دسمبر 2016

كررے بيں تو تھيك ہے، بيس چلي جاؤں كي-ذوناش نے جواب دیا، ای اثناء میں کمال قریتی كاموبائل فكالفاتفا-

"ایلیکوزی میری جان! جرمی سے ایک ویرک کال آری ہے۔" کمال قریش موبائل

لت وہاں سے اٹھ کے تھے۔ مريم خاتون بھي ملازمبري معيت ميں

مائے کی ٹرالی کے ساتھ اندر چلی کئی تھیں ،اب وہ وہاں الی بیٹمی تھی،اس کی نظروں نے باختیار کوئیل کے کوارٹر کا طواف کیا تھا، وہ منتج سےاسے نظر نہیں آیا تھاء ابھی اس کی نظریں اس کے کوارٹر کی جانب ہی مرکوز تھیں جب وہ دسمن جال جینز شرك ميس مليوس اى جانب آتا ديكها تى ديا تھا۔ "السلام عليم!" وه قريب آكر مود باندا عداز ين بولاء ايك لح ك ك لخ اس كم جماع چرے کود کھ کراس نے نظری جھالی میں۔

"وعليم السلام!" وهرب سے سلام كا جواب دے کر ذوناش نے اسے اگنور کرنے کے لتے بلاوجہ بی تبیل سے اپنا موبائل افعالیا تھا۔ "ابليى طبيعت ٢ آپ كى؟" كوميل نے اس کا حال ہو تھا۔

"میرا حال مت پوچھو مجھ سے، جیسی بھی ہوں میں۔" اس نے اضطراب کی کیفیت میں ائی جنز کی پاکٹ سے سریث کی ڈیما تکالی اور سریٹ سلکانے گئی۔

"آپ کو بیچیزیں استعال مہیں کرنی عابي، مورت كو الى چزين زيب ميس دي ہیں۔ ' بے اختیار وہ اس سے کہد بیٹھا تھا اور وہ اس کی بات یہ کتنے ہی کھا ہے دیسی رہی گی۔ " کس رفتے سے تہید باندھ رے ہو میرے سامنے؟"اس کے جعنے ہوئے سوال نے کومیل کونظری اشا کراے دیکھنے ریجور کردیا

"انائيت ك ناط كهدر با مول، چور دیں ان چروں کو اور عورت کے اصل مقام کو سجھنے کی کوشش کریں ، ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنار کھا ے، اس نقطے کو بچھنے کی کوشش کریں کی تو آپ کو سلینگ پلومبیں کھائی رویں گی، ڈریش کے دور ے میں ہویں کے آپ کو " کویل آج بلا خوف وخطراس سے اسے دل کی باتیں کہ میا تھا جوا کشر زبان بہآتے آتے رک جالی میں۔ ذوناش غص مين ساكا مواسكريث ايش فرے میں چینے ہوئے جیزے اٹھ کھڑی ہوئی

وسہیں کس نے اجازت دی کہ تم انسانیت کے بیدری جھ بہ جمار و؟ ایک مولانا کی طرح مجھے بیری زندگی کو بدلنے کی ہدایت کرو۔ ''میرے دل نے۔'' کومیل نے بغور اس کے چیرے یہ چھائی خفل کو دیکھتے ہوئے آ ہمتگی ے کہا، تو چند کھے دوا سے حشمکیں نگاہوں سے ديمتى ربى\_

"انے دل کو اچھی طرح سے سمجھا دو، وہ الركسي كي منروري بالول بيه كان مبيس دهرتا توكسي كو غیر ضروری تصحنیں کرنا بھی چھوڑ دے۔' وہ اپنا میوبائل اٹھا کرتن فن کرتی ہوئی وہاں سے چل کئ

'بی نو کری اور لاکی ..... ' کومیل کی زندگی کا ایک مشکل امتخان بن گئی تھی وہ تاسف سے اسے ويمتاره كياتفا

ا کے دن مرسل جرشی سے واپس آگیا تھا اور آتے بی اس نے ذوناش کو کال کی می ، وہ ين كر مع على اور في وي يدكوني الكش مودي

2016

"مرسل میں دہاں جا کر کیا کروں گی؟ تم اکیلے چلے جانا، میں دہاں بور ہو جاؤں گی۔" ذوناش نے اٹکار کیا۔ "مم آن ذونا، وہاں سب کیلر ہوں، میں اس ڈنر میں اکیلا جا کر کتنا اسٹویڈ لگوں گا؟" وہ جمخیاں

مسلایا۔ "او تم صرف اسٹویڈ نہ لگنے کی وجہ سے مجھے اپنے ساتھ ڈنر پہ لے کر جانا چاہجے ہو؟" ذوناش نے بیزاریت سے استفسار کیا تو مرسل مسکوریا

مسکرادیا۔ ''اوہوفلش گرل، بال کی کھال مت اتارا سمرو،تم میرے ساتھ جاؤگی تو مجھے بہت انچھا

دوگرمرسل۔"وہ بے ڈار ہوئی۔ ''تم بس میرے ساتھ چل رہی ہو، دیش اے، جھے اور کچھٹیس سنتا۔'' مرسل نے اپنا فیصلہ سنا کر کال بند کر دی تھی۔

اور پھر رات نہ چاہے ہوئے جی اسے ڈنر کے لئے تیار ہونا پڑاتھا، جیتی سیاہ سلیولیس ساڑھی میں مبون سیاوسلیولیس ساڑھ میں مبون سالائٹر لگائے ہونٹوں پہڑی سیائٹر لگائے ہونٹوں جیٹر بیس لگ رہی تھی، اس کے کانوں اور گلے میں ڈائٹرٹر کی قبیتی جیولری تھی ہاتھوں اور چیروں کے شیل پہڑی ریٹر ہی نیل پائش لگائے وہ بہت شیل پہڑی میں پہلے سے بہت منفر داور حسین دکھائی دے رہی تھی۔

دلھای دے رہی ی۔ وہ اپنی ڈائمنڈ کی رنگز پہن رہی تھی جب مریم خالون اس کے کمرے میں آئی تھیں اور اسے یوں بناسنوراد کھے کرخوشی سے بولی تھیں۔ ''بیوٹی فل مائے ڈارلنگ، آج تم بہت حسین لگ رہا ہے مرسل صاحب تمہیں دیکھے گا تو اس کا ہوش اڑ جائے گا۔'' مریم خاتون کی بے د کیےرہی تھی، می می نے اس کے لئے اس کی پہند کا ایک اٹالین سوپ بنوایا تھا جو وہ مووی دیکھنے کے دوران پی رہی تھی، کہ اس کے موبائل کی ب نگا آھی تھی۔

''ہیاو۔''اس نے کال یک کی۔ ''ہائے ہی، مائے ڈارلنگ کیسی ہوتم ؟'' مرسل کی پر جوش آواز اس کے کانوں سے کرائی، مگر فروناش کواس کے لفظوں میں بناوٹ می فیل ہور ہی تھی، ایک پیسکا بن تھااس کے انداز میں۔ ''فیک ہوں مرسل تم کیسے ہو؟'' اس نے عام سے لیچ میں پوچھا۔ عام سے لیچ میں پوچھا۔ ''بالکل فٹ ہنی، اب تمہارا ٹمپر پچر کیا

ہے۔ درجہیں کیسے پنہ چلا کہ جھے ٹمپر پچر تھا؟'' ڈوناش جیران ہوئی۔

'' آفٹر آل میری ہونے والی بیوی ہوتم، تمہارے متعلق ہر خیر رکھتا ہوں میں۔'' دوسری طرف شوخ سے انداز میں بتایا گیا۔

" ان فرر کھتے ہو میری مرفجر لیتے نہیں ہو تم میری ۔ " ذوناش کے طنزیدانداز پدوہ قبقہدلگا کر منساتھا۔

رہا ھا۔

''کم آن میری جان، ایسی چیوٹی چیوٹی میری جان، ایسی چیوٹی میری جان، ایسی چیوٹی ریکی لو یو،
اسٹویڈی ہاتیں مت سوچا کروآئی ریکی لو یو،
شاید جھے محبت کا اظہار کرنا تبیس ہے۔'' مرسل نے اسے مطسئن کرنا جاہا۔

''ادے نتم کتے ہو تو مان کیتی ہوں۔'' ذوناش نے بھی جان چھڑانے کے لئے کہا تو وہ مزید پولا۔

" اجھا ایا ہے کہ رات مجھے ایک بہت بڑے آفیش ڈنر پہ جانا ہے اوروی تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ "مرس نے اسے اطلاع دی۔ پیل سے نکل کر مختلف سڑکوں پہ دوڑنے گئی تھی، ان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ گارڈز کی گاڑی بھی موجود تھی۔

ذوناش كے فيتى كلون كى مخصوص مهك گاڑى كومعطر كيے ہوئے تھى، كوميل آفر بدى كويہ مهك ايك بار پھر دوبئ كى سراك پہ چلنے والى اس كيكسى تك لے گئی تھى جب وہ اس کے كند ھے سے آ كى تھى، كوميل كى نظريں آج بے اختيارا سے بار

بارمررے دیکھنے کی گتاخی کررہی تھیں۔ وہ اپنا موبائل ہاتھ میں گئے مرسل کو مینج ٹائی کررہی تھی جب اچا تک اس نے سراٹھا کر کوئیل کودیکھا تھااوراس کی چوری پکڑتے ہوئے کراٹھا

می اتح میں واقعی اتنی خوبصورت لگ رئی موں کہ تمہاری آنکھیں بار بار جھے دیکھنے کی جمارت کررئی ہیں؟'' د'نن .....نہیں ایبا کھے نہیں ہے۔'' کومیل

''نن ''''ہیں ایبا پھی ہیں ہے۔'' کوئیل نے شرمندہ ہوتے ہوئے انکار کیا۔ ''اچھا تو پھر ایسی چند منٹ پہلے تم نے ایک غلاجگہ پہ یوٹرن کیوں لیا؟'' وہ سی تفقیقی آفسر کی طرح اسے کریدری تھی۔

"میں انسان ہوں فرشتہ نہیں اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں سو مجھ سے بھی ہوگئے۔" کومیل اب بھی انکاری تھا۔

" جنوف تمہارے چرے پہ جما نہیں ہے۔" وہ سکرائی تو وہ پہلو بدل کررہ گیا۔
" نظافتی ہے آپ کی۔" وہ اب بھی کمال ڈھٹائی ہے اپنے جموث پر ڈیا ہوا تھا۔
دھٹائی ہے اپنے جموث پر ڈیا ہوا تھا۔
" نظافتی ۔" وہ لفظ غلطی فنجی کو دہراتے ہوئے ہی۔

ہوے ہے۔ ""تم کہتے ہوتو مان لیتی ہوں، تم تو جائے ہوتہاری قلد با تیل می بان لیتی ہوں میں۔"اس ساختہ تعربیف پروہ بدل سے مسکرادی تھی۔
'' پیڈ بیس می مرسل کے ہوش اڑیں ہے یا
میرے؟ بیتواس کے ساتھ جاکر بی پیتہ چلے گا۔''
'' مرسل صاحب کے ساتھ تم زیردی کا
رشتہ استوار کرے گاتواس کا کوئی بھی بات تمہیں
اچھانہیں گے گا، مائی چائلڈ۔''

" زیردی اپنی زندگی بین شامل کرلیا ہے بین نے اے، اپنے دل بین زیردی اے جگہ دینا میرے بس بین بین ہے، جوبس بین تفاوہ کر لیا، جوبس بین بین وہ نہیں کرسکتی بین " اب وہ خود پہ کلون اسپرے کررہی تھی میریم خالون نے اب خاموش رہنے بین بی عافیت بھی تھی۔ اب خاموش رہنے بین بی عافیت بھی تھی۔ سے مرسل کو بھی کی، بین چلتی ہوں ابھی داستے سے مرسل کو بھی کی، بین چلتی ہوں ابھی داستے

''اوکے مائی ہے بی۔''انہوں نے ذوناش کا ماتھا جو مااور جب وہ تیار ہوکر باہر آئی تو گارڈز ابن گاڑی ہیں اسلحہ لئے تیار بیٹھے تھے،کویل بھی گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، مرد سے اسے گاڑی کی جانب آتا ہواد کھے کروہ گاڑی سے باہر نکل آیا تھا، اس کے آئیڈیل سرایے اور باہر نکل آیا تھا، اس کے آئیڈیل سرایے اور برفیک ہائٹ پرساڑھی بہت نج رہی تھی، کویل برقی مرکوز تھیں وہ بری تھی مرکوز تھیں۔

" بجھے مرسل کے ساتھ ایک ڈنریہ جانا ہے، مگر اس سے پہلے ہم مرسل کو پیک کریں گے۔" ذوناش کا چہرہ سیاٹ تھااور لہجہدوٹوک۔

''او کے میم!'' کومیل نے مود ہانہ انداز میں اس کے لئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ دوناش ساڑھی کا پلوسنجالتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی ،اس کے بیٹھتے ہی کومیل بھی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا ،اس کے جندلتوں کے بعد گاڑی کمال

منا (92 دسمبر 2016

ذوناش اب اس کی ٹائی کی ٹاٹ تھیک ہے۔
کرنے کئی تھی جو غالبًا پہلے ہی تھیک تھی وہ خواہ خواہ کو اہ کو اور کو اور کو اور کو اور کو اور کی کو سیل کو تھا کہ کو سیل کو تھا کہ کو سیل کی خواہ ہورت ہا تھی مصروف تھے ،کو میل کی ٹاٹ لگانے میں مصروف تھے ،کو میل کو اپنے دل پہا کی ہو جھ سامحسوس ہور یا تھا، ٹا جانے وہ مرسل سے یوں میست کا دیکھا والم کیوں کر رہی تھی ۔
میست کا دیکھا والم کیوں کر رہی تھی ۔
میست کا دیکھا والم کیوں کر رہی تھی ۔
میست کا دیکھا والم کیوں کر رہی تھی ۔
میست کا دیکھا والم کیوں کر رہی تھی ۔
میسل نے اس

کے ہاتھ تھام کردہائے تھے اور وہ سکرا دی تھی۔
اور پھر کچھ ہی دہر کے بعد گاڑی اس فائیو
اشار ہوئل کی ویلوٹ پارکنگ میں رک گئی تھی
جہاں اس ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا، کومیل نے
گاڑی سے نکل کر ان دونوں کے لئے دروازہ
کھولا تھا، مرسل ذوناش کا ہاتھ تھا ہے اسے گاڑی
سے باہر لے آیا تھا۔

سے ہاہر سے ایا جا۔
اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ ہیں
ہاتھ دیئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کوئیل ان
کے بالکل پیچیے چل رہا تھا اردگر د دائیں ہائیں کا
جائزہ لیتا ہوا ہال کے اندر آتے ہی بہت سے
شناسا چرے مرسل کی جانب بوھے تھے جن سے
مرسل ذوناش کا تعارف کروار ہاتھا۔
اس کے دوست احباب اس کی فیانی کو دکھے

ک بات یہ جوابادہ خاموش بی رہاتھا۔ پھر مجھے بی در کے بعد مرسل کو پک کرلیا گیا تھا، گاڑی میں جیٹھتے بی مرسل نے بے ساختہ اس کی تعریف کی تھی۔ ''ہائے بی ایو آرسو بیوٹی فل۔'' مرسل نے

" المعنى الوآرسو بيونى قل -"مرسل في مارس المعنى الوقارسو بيونى قل -"مرسل في مارس الله والمعنى الله والمعنى الله والله والله مسكرادى - الله م

''زندگی میں پہلی بار یوں ڈھنگ ہے تم نے میری تعریف کی ہے۔''اس کی بات پیمرسل مسکراد ما تھا۔

ار بھی کوئی ہات نہیں ہے میں اکثر تنہاری تعریف کرتا ہوں۔'' مرسل نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔

تونا جانے کیوں کوئیل کوان دونوں کوایک دوسرے کے اتنے قریب بیٹھے ہوئے دیکھ کر جیلسی میں ہونے لگی تھی۔

سیسی می ہونے کلی ہی۔ '' یہ بتاؤ کیما لگ رہا ہوں میں؟'' مرسل نے خوشگوار موڈ میں اپنی ٹائی کی ناٹ درست کرتے ہوئے یوچھا۔

کرتے ہوئے پوچھا۔ ''سو ہینڈ سم مرسل۔'' ذوناش نے بھی اس کی تعریف کی تو وہ مسکرادیا۔ ''جھینکس ہنی، یہ بتاؤ میرے بعد کیسا گزرا

و کھینکس بنی، یہ بناؤ میرے بعد کیا گزرا تہارا ٹائم؟ مرسل کے سوال یہ اچا تک کومیل اور ذوناش کی نظریں ملیس تھیں، کومیل کی نظروں میں اضطراب اور بے چینی دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ مرسل کے کندھے بیدر کھتے ہوئے کہا۔ د بہت بورنگ اور بکواس گزرا، بہت مس کیا میں جمہد ،

یں کے میں۔ ''او رئیلی، سو سویٹ مائے ڈارلنگ۔'' مرسل نے اس کے بال سہلاتے ہوئے محبت سے اسے دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی، کومیل کو پہلو برلتے ہوئے دیکھ کراس کے چیرے پہ بے چینی

متا (93 دسمبر 2016

رهن يدكيل والس كررب تي، پيراس والس میں یارٹنز چینے ہوئے گئے، مرسل اب کسی دوسری الوكى كے ساتھ ڈائس كررہا تھا، كى مردول نے دوناش كے ساتھ ڈائس كرنے كے لئے ہاتھ بدهايا تفاجنبيل مكرات موع اين محكن كابهانه بنا كردوناش في الكاركرديا تعار

وہاں کھڑے کومیل کو بے اختیار دوئی کے نائث كلب كا وه منظر ياد آيا تفاجب وه بار بار کومیل کوایے ساتھ ڈائس کرنے کی آفر کرتی رہی مھی آج نا جانے کیوں اس کے ساتھ قربت میں گزر مے کات کومیل کو کیوں یاد آرہے تھے۔ شايد محبت نياس انقام لينكا فيمله كرليا تفاء جبى وه خودكوآج بيس سامحسوس كرر با تھا، مے این آپ سے بی بار رہا ہو، دوناش کا اس کویکس نظرانداز کرنا اے ناجانے کیوں تکلیف

اسے نظر انداز کرے اس میں دیجی نہ لے اور مرسل کو است ول سے اپنی زندگی کا ساتھی مان لے چرنا جانے کیوں اسے بیسب اچھالمیں لگ رياتھا۔

دے رہا تھا حالانکہ وہ خوربھی میں جابتا تھا کہوہ

اس کے سینے میں ایک تکلیف جاگ آھی محى ايك ب سبب رفاقت كى خوامش نے ايس ك اندر ايك وحشت با كر دى محى، جيسے واقعى بہت تھک کئی ہو، مرسل کے کئی دوست اے اکیلا دیکھ کرای کے قریب آئے تھے اور انہوں نے اس کی بوریت دور کرنے کے لئے اپنی مینی دیں چابی می داس بارتی می مرکونی اس بار یی دول کے پاس آنا چاہتا تھا اس بیوٹی کوئین کے ساتھ ٹائم کزارنا چاہتا تھا،اس کے حسین ودلکش سرایے كوسرابنا جابتا تهاءاس كحسن يقصيد بيدهنا

چاہتا تھا۔ مگروہ لڑکی، اپنی عزت نفس روند کرخود جس مگروہ لڑکی، اپنی عزت نفس روند کرخود جس

كراس كي قسمت بدر شك كردب من إوركي اسے باری ڈول کہدرے تھے، اس بال کی مس گیدرنگ بین تقریباً سب مردون اور عورتون کے ہاتھوں کے ہاتھوں میں مختلف تھے ، مرسل نے بھی ہاتھ میں ٹرے پکڑے ایک ویٹر کو روك كردو گلاس فرے سے اٹھا لئے تھے، ايك گلاس اس نے ذوناش کی جانب بر حایا تھا۔ "ميرامود تبيل بي يينے كا\_" ذوناش نے

ال کے ہاتھ سے گلاس ہیں بکڑا تھا۔ « حَمْر كِيون عَيْ؟ " وه جيران موا تقا\_ "بسايے بی-" مخفر جواب۔ امنی لی لو نال، سب کی رہے ہیں۔ مرس نے اصرار کیا تھا۔

"میں نے کہاناں مرسل میرامود میں ہے ینے کا، تم میرے لئے کوئی سونٹ ڈرنگ منگوا اوے ووناش نے قدرے بیزاریت سے کہا تو مركل فے شانے اچكاتے ہوئے گلاس واليس ركھ دیا تھااور دیٹر کواس کے لئے سونٹ ڈرنک لائے كوكها اورخود اس برانڈڈ شراب کو تھونٹ تھونٹ پینے لگا، کومیل ان سے قدرے فاصلے پہ کھڑا تمام منظرد مكور باتفا-

دنیا کے انوع اقسام کے کھانوں کواس ڈنر میں شامل کر کے مہمانوں کی خوب تواضح کی گئی محی، کھانے کے بعد بال میں ایک الکش رو مانک رهن کو نجنے لکی تھی ، کہلو ایک دوسرے کا باتھ تھاے ڈائسٹک فلور کی جانب پڑھے، مرسل مجى اس كالاتحاتفاع إسة أنسك فكوريه ليآيا تھا اور اس کی کمر کے گرد بازو ڈالے کیل ڈائس كرنے لگا، كوميل ايك وى كى طرح كور البيس د کھے رہا تھا، آج اس کے دل پرایک عذاب ہیت رباتھا۔

وہ دونوں ایک دوسرے میں ممن رومانکل

2016 Semana (94)

بہادری ناجائے کب پندیدگی کی سرعد عبور کر کے سیدھی اس کے دل بیس تھس گئاتھی۔ اب تو اس نے ذوناش کے دل بیس مستقل مور ہے بنا لئے تنے ،مرسل ڈانس کرنے کے بعد اس کے پاس آگیا تھا اور اس کے پاس بیشتے ہوئے پوچھنے لگا۔

مبنی مائے ڈارلنگ آر بواد کے؟ بور ہورہی سیائی

میں ہے جمعی ساڑھی ہے، میں نے جمعی ساڑھی نہیں ہے، میں نے جمعی ساڑھی نہیں ہینی، پہلی بار پہنی ہے اس لئے اسے سنجالتے سنجالتے تھک کی ہوں۔ '' ڈوناش نے زیرڈی مسلماتے ہوئے دھیرے سے مرسل کے گال چھوئے۔ گال چھوئے۔

''لوّ سویٹ مارٹ تم کچھاور پہن گئی۔'' مرسل نے کہالو وہ مسکرادی۔ اور پھر جنٹی ویر بھی وہ دونوں اس بارٹی ہیں

رے ذوناش ای طرح مرسل پرائی محبت جما کر کومیل کو بریثان کرتی رہی، یہاں تک کے رات

کے دونج گئے۔ ''میرے خیال میں اب جمیں چلنا چاہے،

میں تھک گئی ہوں۔'' ذوناش نے بالآخرنا مم دیکھا اورمرسل سے کہا۔

اور سر سے جا۔ ''ہاں چلتے ہیں، ٹائم واقعی زیادہ ہو گیا ہے، کل کینیڈا سے ذوئے (مرسل کی خالہ زاد) بھی آ رہی ہے، مبح اسے بھی رسیو کرنا ہے جھے۔'' مرسل نے اٹھتے ہوئے اسے بتایا۔

"وری گذبکوئی کام ہے اسے یہال یا؟" ذوناش نے اسے جواب طلب نظروں سے

ر پیھے۔ د نہیں کوئی خاص کام نہیں ہے اسے، بس ویسے ہی وہ آج کل فری تھی Hang out کے لئے '' مرسل نے مسکراتے ہوئے بتایا تو دہ مرد کے پاس محبت کی بھیک مانگئے گئی تھی اس مرد نے اسے کیسے چند کھوں میں دھٹکار دیا تھا اپنے اور اس کے چھ حیثیت، اسٹیٹس کی دیواروں کو مجبوری بنا کراس پیا یک زبردئی کارشتہ مسلط کردیا تھا اور زبردئی کا وہ رشتہ ذوناش نے زبردئی اس لئے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ اس دیمن جال کو اپنی نظروں سے دورنہیں کرنا چاہتی تھی۔

وہ بظاہر برسکون نظر آنے کی لاجواب ایکٹنگ کرری تھی گریہ صرف ای کا دل جانتا تھا کے دو اندر سے س قدر ڈسٹر بھی می سکون تھی، س قدر ڈسٹر بھی می سکون تھی، اسے کوئیل پہشدید خصہ تھا، اس نے گویا ڈوناش کو دو کوڑی کا کر دیا تھا، وہ ایک ایسا چھر تھا جس پہ ڈوناش کے نازک اور خوبصورت چھر تھا اس کا چھر دل حذبات کا بھی کوئی انٹر نہیں ہوا تھا، اس کا چھر دل کشر سے مس نہیں ہوا تھا اور اس خصہ تھا اور آج شاید وہ ای خصے اور انسوی تھا اور آج شاید وہ ای خصے اور انسوی

ى زديس آكركوميل كونارچ كرراى كى-اس کے چرے سافطراب دیکوردوناش کوایک ممینی سی خوشی محسول مور بی می اورای کئے وہ اے بار بارزی کرنے کے لئے مرس کے قريب آربي محي جان بوجه كراس پيداي محبت جما ربی می ورنداے مرسل میں ندوجی می اور ند بھی ہوستی میں،اے اگر زندگی میں سی مردنے متاثر کیا تھا تو وہ کوئیل آفریدی ہی تھا، کوئیل کے لئے اس کے دل میں جوجذبات پیدا ہوئے تھے وہ دنیا کے کی جمی مرد کے لئے بیں ہو سکتے تھے۔ جےوہ بہت رحر لے ساس کامانے آیا تھا اور د کھتے ہی و کھتے اس نے ذوناش کے ول کو ہائی جیک کرلیا تھا، اس کے دل کا تمام كنرول سنجال ليا تفاء لبذا اسے دل سے تكالنا دوناش کے لئے آسان میں تھا، اس کی ظاہری شخصیت کے ساتھ اس کی حد درجہ شرافت اور

ا ثبات شرم بلا گئی۔ دوباره آفري\_ " و مبیں موڈ نہیں ہے۔ " پھر سے اٹکار، مرر پرمرسل ایے تمام طنے ملانے والوں سے ہے کومیل نے اسے دیکھا۔ اجازت لے كر دوناش كے ساتھ بال سے باہر "منی کیا ہو گیا ہے آج تمہارے موڈ کو؟" هلآیا تھا، والیل پرمسل اس کے ساتھ بیشا اس " چھوڑ و ان باتوں کو ڈیڈر بتا رہے تھے کہ" سے ہو چھر ہاتھا۔ تمہارے کھ برنس کے پروجیک ہیں ہم کم از کم پانچ چھ ماہ تک شادی نہیں کرسکو تے۔" ذوناش ومنی تم میرے ساتھ آج بور او میں " بالكل بعى نبيس اورويسے بھى ميس تبارے نے بات بدلتے ہوئے اس سے او چھا۔ " الله الله ما ي جد ميني بهت يزى مول ساتھ پور کیے ہوسکتی ہوں؟ تم میرے ہونے يس، كينيدا يس برنس اشارث كرت والا مول والے لاکف بارٹنر ہو، میرافیوچہ ہوتم۔ " ذوناش من البدائي جكه يه برنس كويائم تو دينا يزيه كا-نے اس کے باتھ بداینا باتھ رکھتے ہوئے کہا، تو مرس نے ش لگاتے ہوئے تفصیل بتاتی۔ مرك دهرے سے طرادیا۔ "موسويت عي آلي لويوسو ي "مرسل نے "ا آگر تم بری نه بوتے تو ہم انکیج من کی بحائے ڈائیریکٹ شادی کر کیتے۔" ذوناش نے جذب ہے کہاتو ذوناش محرانی۔ كوميل كے جلتے دل يہ تيل مجينا۔ "تم روما تك تبين مو محكاء" جواباً مرسل "إلى ته مين كاكب زياده تو تيس؟" الك مورت كى عزت كرنا اس كو " مر مجے زیادہ لگ رہا ہے۔" دھرے خواصورت کہنے سے زیادہ خواصورت ہوتا ہے، ے جواب دیا گیا۔ محرتم یه بات نبیل مجمو گاء که بیرے دل ش " انتا ہوں ، محبت میں انتظار بہت تکلیف تہارے کئے کتنی محبت ہے۔ "وہ خوشکوارمود میں دیتا ہے، مرمجوری ہے تی، اگر ہم البھی شادی کر بنار با تفاادروه کے بغیر ندرہ کی می۔ لیتے ہیں تو میں مہیں زیادہ ٹائم ہیں دے یاؤں گا "آجتم مجھے بہت بدلے بدلے سے لگ اور بیش جا بتانیس موں۔"مرسل نے اس کا رے ہو۔" ذوناش نے اسے چیزا۔ باتعاقات بوع اعتراف كيا-"برلى مونى لو آج تم مجى مجمع بهت لك " ال مجوري إاب، بديتا دمني مون يه ربی ہو۔"مرسل نے اینے کورٹ کی یاکث سے سریث نکالی اور سلکانے لگا۔ "کیا مطلب میں کچھ مجی نہیں؟" کہاں جا میں کے ہم؟" ذوناش کے اعداز میں اشتياق تفابه · بمنى بياة تم ديمائيد كروك ، كمال جاد ك ''چھوڑو ان باتوں کو بیدلو۔'' مرسل نے سمريث سلكاكراست ديار " پیرس یا اٹلے۔"اس نے جمث سے بتایا تو " ضرورت محسوس نہیں ہورہی مجھے۔" اس مرسل مستراديا\_ 上りしんにり

''اوکے ڈارنگ تم جمال کہوگی لے جاؤں

" لِ لُورِ تُم تَمَكُ كُلُ مِو بِيت "الى ف

وه کیا آگئی ہے؟ "ممایالکل تعیک ہیں اور زوعے کی فلائیٹ ليك موكئ صى، اب ووكل منح نو بج كى فلائث ہے آرای ہے۔"مرسل نے اسے اطلاع دی۔ "میں نے مہیں بیتائے کے لئے کال کی . ہے کہ آج شام ہم تمہارے فیورٹ ڈیزائنے کی آوٹ لٹ یہ جا رہے ہیں، تہارے لئے آنکیج من کا جوڑا سلیک کرنے اور پھر والی س تمہارے فورٹ رسٹورنٹ میں ڈر بھی کریں "مرسل خود بى بلان بحى بنالياء تم اب بتا ر به بوجع؟ "لويارشام بونے ميں اللي جار محضے باتى ہیں اور دیسے بھی زوئے کی فلائث لیث ہو تی تو يس في سوط كديكام بحى آج بى كرنيا جائد، پرا کے دو تین تک و سے بھی ہم نادرن ایر یا مود كرجاس مح "مرسل في جواز يش كيا-"چلونمك بي شام سات بج تك ريدى بوجاؤل كي تم جي يك كرليما ي ووناش نے اس سے کیا اور چر محوری دیر دونوں کے درمیان بھی مسلی کے شب کے بعد مرسل نے كال بندكر دي مي اوروه موبائل باته يس بكر بیٹر یہ لیٹ کئی تھی اور مرسل کے بارے جس سوینے لگی، نا جانے وہ کون سا احساس تھا جس نے مرسل کو یوں بد لئے یہ مجبور کیا تھا؟ شام سات بج وه وهيل وهالي ساه پٹیالہ شوار یہ چھونی سی برنٹ شرث سینے بالوں کو چونی کی مثل میں بائد سے ملے میک اپ

كے ساتھوه بہت بياري لگ ربي كي-

مرسل ایی مرسڈیز پر کمال پیلی اسے کیک

كرنة آيا تعا، لبذاس في كارى كى جاني كويش

كوهما دى تھى، كوميل ذوناش كايرسل ڈرائيوراور

المحميس "مرسل كامود آج ضرورت سے محمد زياده بى اجها مور باتفااور پر باتى كاتمام راسته ان دونوں کی الی ہی بلانگ میں گزر کیا تھا، مرسل کو کھر ڈراپ کرنے کے بعد ذوناش نے گاڑی کی سید سے سرتکا کر ہمیں موند لی سیں ، جسے وہ بہت تھک کئی ہو، وہ واقعی تھک کئی می مرسل سے بناونی آرتی میشل با تیں کر کر ہے، کھے در کے بعد گاڑی کمال پیلس میں انٹر ہوگئی گئی۔ گاڑی ہورچ میں لگانے کے بعد وہ ڈرائونگ سیٹ ہے از کراس کی ست آیا تھا اور اس نے اپنی ڈیونی کے مطابق اس کے لئے دروازہ مولا تھا اوروہ سائ چہرے کے ساتھ としいとりているとうと اس رات کویل ساری رات بے چین رہا تھا، اے نیند جیس آ رہی تھی بھی وہ بستر سے المعتا اور بھی لیٹ جاتا، بھی کمرے میں چکر کا شااور بھی وہ کوری میں جا کھڑا ہوتاءاے کی بھی بل چین مبیں آرہا تھا، اے بچھیں آربی تھی کداے کیا ہور ہاتھا، اس کے اندر کی کیفیت کول بدل رعی می الی کون ک بے مینی می جواے بے چین کر ريي سي \*\*

ا محلے دن بھی ذوناش نے اپنی روثین کے سارے کام کے تھے، دو پر ش کے بعدمرس کی کال آگئی می، ذوناش کوجیرت ہوئی تھی، وہ کل ہے ایک بدلے ہوئے مرسل کو دیکھ رہی تھی، وہ بھی بھی ایسانہیں تھا جیسے وہ کل اسے دیکھائی دیا تفا بحبول سے كبريز-

"باعرس موآريد؟"اس خال يك

"" و" قائن ڈارانگ بتم کیسی ہو؟" " معیک ہوں، تاکی مال کیسی ہیں اور زوئے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تيبل ريز وكرواركعا تغاب

"أو ديش كريث مرسل" ذوناش تازه پھولوں اور کینڈلز کے ساتھ سجا تیبل دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، مرسل نے مسکراتے ہوئے اے چیر پیل کا می جس بدوہ دحرے سے بیٹے گئ

"لكتا ب جرتى سے رومانس جماڑنے كا کوئی تازہ کورس کر کے آئے ہوئے۔" اس کے قیاس بیمرسل ہنتے ہوئے اس کے مقابل بیٹے گیا

"متم لؤ کیاں بھی عجیب ہوتی ہو، محبت کا اظبارنه كرولوخوش ببين مولى اورمحبت كواظهار بناؤ الوشك من يراجاني و"

ومنیں ایالیں ہے، می صرف فراق کر ری تھی۔ " ذوناش نے مسراتے ہوئے مینو کارڈ الخاليا تفااور پحراس دوران ويثرجمي آحميا تفااور بحر ذوناش نے ویٹر کواینا فیورٹ کھانا آرڈر کیا تھا، ان سے فاصلے پہ تنہا الگ سے بیمل پہ بیٹا كويل آفريدي اندر المكث ربا تقاءلحه بالحدمر

ویر آرڈر لے کر چلا گیا تھا، مرسل نے كوميل كوبعى اين لئے مجھ آرڈر كر كے منكوا لينے ك بدايت كي في مركوميل في الني لي صرف كافى محكوا كى تحى كيندارى روشى ميس ذوناش كاچره دمک رہا تھا، مرسل نے دوناش کے ہاتھ تھام

کومیل کو بے اختیار ذوناش کا اظہار محبت یادآیاءاس سے پہلی ملاقات یادآئی اور پھرقسمت كالكميل بحي، جب وه اين ويوني بيركميا تفاتو ساين وی ذوناش می جس کی اس نے جان بیانی می آج اے لگ رہا تھا اس کی جان کی خفاظت كرتے كرتے وہ خود اس كى جان كينے بيرآ كئ

یاڈی گارڈ تھااس کی سیکیورٹی کا انجارج ،اس کے بغیر ذوناش کو باہر کہیں بھی جائے کی اجازت نہ تھی،مرسل اور ذوناش گاڑی کی چھیلی نشست پہ بینے کئے تھے، وہ اس کے بہت قریب سے گزری

اس کی لمی اورسفید گردن سے چیکی وائث کولڈ کی چین اوراس کی بوٹی بون کے ساتھ چیکا موا مارد هيب كا دُائمندُ لاكثِ اوراس كي كردن یہ موجود سیاہ اللہ دیکھ کرکومیل کومیسی میں اس کے ساتھ کررے وہ بل یاد آ کئے تھے جب وہ اس کے بے حد قریب بیٹھا تھا، اسے بکدم اسے اندر ایک بے چینی کامحسوس ہونے کی تھی۔

گاڑی اب کال پیس سے نکل چی تھی، ووناش کے فیورٹ ڈیزائنر کی آوٹ لٹ پیڈنج کر وہ بھی اپنی ڈیوٹی کے مطابق ان کے ساتھ اندرآ حميا تغاءوه ذيزائنرانجي كاانتظار كرر ما تعا، ذوناش نے وہاں بہت سے ڈر اس دیکھے تھے جنہیں وہ كونى شكونى وجه بتا كروجيك كردى مى \_

بالآخر اس ڈیزائز نے ایک وائٹ اور ينك كلركي كمبي نيشن كانهايت خوبصورت الغيس اورنهايت فيمتى تيل فراك ويكهايا

"پيکيها کھ کا مجھ پي؟" ذوماش نے ڈی پہ لگاوہ خوبصورت ڈرلیں دیکھ کرائے ساتھ کھڑے

مرسل سے ہوچھا۔ 'جنی تم پہلو ہر کلر ہی سوٹ کرتا ہے یقینا ہے بھی بہت اچھا کے گا۔"مرسل کے تبرے بداس نے اب بغیر کسی بحث کے وہ ڈریس پیند کر لیا

آؤٹ لٹ سے تکلتے تکلتے رات ہو گئی تھی مرس نے کویس سے ذوناش کے فورث ریسٹورنٹ جانے کو کہا تھا، جہاں مرسل نے اسے ریسٹورنٹ میں ایک کینڈل لائٹ ڈنر کے لئے

2015 mand (98) [492-

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



اندر کی دنیا کو بر باد کرر ما تھاء اس کی جان اے خود کومیل کی جان کینے کے در یہ محی وہ نا جانے کتنی ديراس ريستورن بين بيش في خفاويل كو محفظرنه محمی وفت کی سویاں اس کے لئے تھم محق تھیں۔ والبي يدذوناش اورمرسل ميس كيا كياباتيس ہوئی تھیں وہ نہیں جانتا تھا اس وفت کومیل اور ایک بے جان ربورٹ میں کوئی فرق ندیھا، یہاں تک که گاڑی کمال پیلیں میں انٹر ہو گئی تھی ، کومیل نے گاڑی سے نکل کر ذوناش کے لئے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور پھرمرسل کے لئے مرسل چھپلی سیٹ سے اٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ یہ بیٹے گیا تھا ذوناش مرسل کوی آف کرنے کے بعد بور چ بیں آئی و کوئیل کو دہیں کمڑا دیکھ کر ای طرح اجنبیت ہے اس کے قریب سے گزر کر اندر کی

طرف پرهی۔ وہ ایجی اینے کوارٹر میں نہیں گیا تھا، ذوناش ایک بل کے لئے جران مولی محی مرا ملے ہی بل وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اندر کی جانب برصافي مي

" ویسے ایکنگ آپ آج کل خاصی اوور کر ربی ہیں۔"عقب سے اس کا طنوب جملہ ذوناش کے کانوں سے اگراہا۔

"كيا مطلب بتهادا؟" اس نے بلك کرچرانلی ہے کوئیل کودیکھا۔

" آب الجمي طرح جانق بي كه ين كيا كهه رہا ہوں۔" درشت اور سیاٹ چرے کے ساتھ باور کروایا گیا، تو ذوناش دهیرے سے چکتی ہوئی اس كے مقابل آكمرى مولى۔

" بیا کیننگ نہیں حقیقت ہے اور ویسے بھی تم بی نے تو کہا تھا کہ میری منزل مرسل قریشی ب، تمهارے اور میرے چ رہے اور حیثیت کی بہت او کی او کی دیواری کھڑی ہیں جنہیں تم

تھی، اسے پلین میں ذوناش کی وہ پہلی بے تکلفی مجمی یادآنی، اے دویش میں کزرا ہوا وہ وقت بھی یاد آیا، اسے وہ ستا سا ہوئل بھی یاد آیا جہاں ذوناش اس کے روبروجیتی کھانا کھارہی تھی،اسے میٹرو میں وہ سفر بھی یاد آیا جب اس کے بال ہوا المراكركوميل كے چرے كوچھورے تھے۔

اسے نائث کلب کا وہ مظر بھی یاد آیا جب وہ نشے میں دھت کومیل یہ برس پڑی می اور پھر نے میں بےبس ہو کر ہوش وخرد کی دنیا سے بالانہ مو كي كل اوروه اسے تهام كراس كلب سے تكلا تھا، ا ہے لیسی میں وہ منظر بھی یاد آیا جب وہ اس کے قریب می بے حد قریب،اے اس بل ایل ہے قراري جي بادآني جي-

اس وفت اس نے اپنی بے قراری پہ قابو یا ليا تقاخود كوسنبال لياتفاخود كوروك لياتفا

محراب وہ بے بسی کی اس انتہا یہ تھا کہ عات ہوئے جی خودکوروک بیس یا رہا تھا،خودکو سنجال ہیں بار ہاتھا،مرسل کے ساتھ اس کی بے تطفی کومیل سے برواشت بیس ہو یاری می اے اییا لگ رہا تھا جیسے وہ مرجائے گا، اس کینڈل لاتث و فر کے دوران کی بارکومیل کی نظر بحک کر ذوناش كى جانب الحي مى اوراس كادل چركى مى، ائی چزیں دوسروں کو دیٹا آسان ہوتا ہے، مراینا ول ول میں سے والے لوگ اور لوگوں کے ول میں دھڑ کتے والی محبت آسانی سے میں دی جاسکتی

اس نے بہت پہلے کہیں پڑھا تھا محبت کوئی سررتا يوسر ميں كمرے يى لكا ليا، سونے كا كونى تمغييس كرسين يهاليا، يكرى نبيس كدخوب كلف لكاكر بانده لى محبت توروح بآب كے اعركا بھى اعدرآپ كى جان كى جان، اس كے اندر کا اندر بھی اب اے تھ کر رہا تھا اس کے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

جاتی، وہ پہلی نظری پہلی بحبت تھااس کے لئے، وہ
اس کی آنھوں بیں جائے والی رات کی طرح تھا،
اس کی تمناؤں اور خوشیوں کا مرکز تھا۔
اس کی تمناؤں اور خوشیوں کا مرکز تھا۔
اس کی زندگی بیں رونما ہونے والے آبیہ
ناگہانی حادثے کی طرح تھا جس نے ذوناش کو
بچاتو لیا تھا مگر وہ زندہ نہیں رہی تھی، اپنی بے رخی
نے ذوناش کو جینے والا آبک تکلیف دے ہار بن
کر بھی نہ ختم ہونے والی خلش بن گیا تھاوہ ساری
رات اس نے شدید ڈیریشن بیں گز ارا تھا، یہاں
مرح کی پرنور اور خاموش فضا بیں اللہ کا بلاوا
مرح کی پرنور اور خاموش فضا بیں اللہ کا بلاوا
اس کے اندر کی دنیا کو ڈیریشن فضا بیں اللہ کا بلاوا
اللہ اکبر
اللہ اکبر
اللہ اکبر

اهمدان لاآلدالا الله بین گواهی دیتا بهوس که الله کے سواکوئی معبود تبیس اشعد ان محمدارسول الله بین گواهی دیتا بهوس محمدالله کے رسول بین تی علی الصلوة آؤنماز کی طرف تی علی الفلاح آؤکامیا لی کی طرف

اس کے آس پاس اس کے اندر اور ہا ہریہ الفاظ کوئے رہے تھے، اس کے قدم لاشعوری طور پہواش روم کی طرف اٹھے تھے۔

حي على الفلاح

آؤ كامياني كالمرف

آ سے یا دہیں تھا کہ جب سے اس نے ہوش سنجالا تھا اس نے بھی وضو کیا تھا کہ بیس ،کوئی ال دیکھی طاقت تھی جو اس سے وضو کروار ہی تھی ، وضو کرنے کے بعد اس نے جائے نماز ڈھویڈنے کی کوشش کی تھی ، اس نے جھی نماز پڑھی ہوتی تو المجي نبيس تو رُسكو گاور مي جي كدامار مي جي جي المونيس آئے گي ، تم جي جيت سكتے تھے مكر نا اللہ اللہ كيوں تم نے جي بار ديا ، تم نے جي سے مهد الله اللہ تعلق الله تعلق

ائی زندگیوں ہیں ہم سب سے زیادہ قل اپنی زبانوں سے کرتے ہیں ہی ہمت سے الفاظ کے ساتھ اور بھی بناء کچھ کیے، ذوناش نے اس الفاظ سے اپنی رجیشن کا بدلہ لے لیا تھا، مگر وہ اپنے دل ہیں موجود کو بیل کے لئے ان جذبات کا کیا کرتی جواس کی بے عزتی کرکے اس سک رہے تھے، ایک کیک بن رہے تھے، وہ مزید بے سکونی ہونے گئی تھی اور اس بے سکونی مزید بے سکونی میں وہ کپڑے کیے بغیرگلاس وال کے پردے ہٹا کرصوفے یہ بیٹھ گئی تھی۔

نہیں تھی اور اندر برط کا تھی۔

سیاہ رات پہ چکتا ہوا چوہروس کا خبا چاند الفاظ کوئے رہے تھے،
اس کے دل کی طرح بالکل خبا اور اکیلا دیکھائی الفاظ کوئے رہے تھے،
دے رہا تھا، وہ دید پاؤں پھر سے ذوناش کے دائری سے جبائی السے بارٹیس تھا ہے۔
یہ چینی، جوتھوڑی دیر پہلے اسے خوتی دے رہی سنجالا تھا اس نے بھی اسے بیش کرنے کی تھی وہ اسے دیکھی طاقت تھی جواس اسے دل میں کہیں رکھ کر جو لیا چاہتی تھی گروہ کرنے کے بعداس۔
کوئی پھول نہیں تھا جے ڈائری میں رکھ کروہ و بھول کی تھی اس کے بعداس۔

رونے ہے اس کے دل کا بوجھ ملکا ہو گیا تھا ایک عجیب سے سکون نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، وہ خاموش اب بھی تھی مر اب اس کے چرے بدایک اطمینان تھاسکون تھا، ملح ناشتہ اس نے کال قریتی کے ساتھ کیا تھا، آج اس نے الميسرسائز اور يوگائيس كيا تھا، كمال قريتي كے آفس جاتے ہی اس نے کومیل کوموبائل پر کال كركے گاڑى ريڈى ركھنے كى بدايت كر دى مى اور جب وہ پورچ میں آئی تھی تو وہ گاڑی سے فیک لكائے كمر اتھا۔

"السلام عليم!" إس في ذوناش كوثرادر شرث بددویشہ لئے دیکھ کر جیرت سے اسے سلام کیا اور اس کے لئے درواز ہ کھولا۔

"وعليم السلام!" وومختفر جواب كے ساتھ خاموش سے گاڑی میں بیٹے تی تھی۔ ''میم کہاں جائیں گی آپ؟'' کومیل نے

مررسیت کرتے ہوئے پوچھا۔ A 1 1 h u d a " international" ہوزمخفر جواب کے اطلاع دى كى۔

اور پھراس نے All huda جوائن کرلیا تھا، جہاں ڈاکٹر فرحت ماحمی نے اس کی رہنمائی ک می بہلی کلاس اٹینڈ کرکے اے ایسا لگ رہا تھا جیسے کی نے اس کے دل و دماغ یہ چھائے ہوئے ہو جھ ہٹا دیے تھے، جار کھنے کے بعد جب وہ استی ٹیویٹ سے باہر آئی تھی تو اس کی آسمیں سوجی ہوئی محیں جسے وہ بہت روئی ہو، والی کا سنر مجلی وه ای طرح خاموش مبیعی ربی تھی اور کھڑک سے باہردیکھتی رہی تھی۔

كويل نے كى بارمرر سے اسے ديكھا تھا، وہ اس کی حد درجہ خاموتی سے خانف ہونے لگا اے جائے تماز ملتا، اجا تک اے یاد آیا، کمر کا بثكرا كثرنماز يزها كرتا تفااورنماز يزه كريجن بي آیا کرتا تھا، وہ بلا جھیک اس کے کوارٹر میں کئی تھی اورجائ تماز كرآئي مي-

نا جانے اس نے آخری بار تماز کب روحی محی، یرحی می می کہیں اے کھ یادہیں آرہاتھا اس نے اسے ارد کردا بھی طرح سے دویشہ لیپ رکھا تھا جائے تماز بچھا کروہ اس یہ کھڑی ہوگئ می، پرنا جانے کیے اس نے تماز پرهی می ، کون سارکن ادا کرتے ہوئے اس نے علقی کی تھی، وہ مہیں جاتی سی کدوہ نماز تھیک سے بر ھ بھی رہی تھی کہیں بس اللہ جانتا تھااور وہی اینے حکم کے مطابق اس سے سب کھ کروار ہاتھا، ای کے علم سے وہ کامیانی کے رائے کی طرف کی عی،اب ای دوناش کوہدایت کے رائے یہ بھی لے کرجانا تھا، ہدایت، بھلائی اور کامیانی کے رائے کی طرف، جب اس نے دعا کے لئے ہاتھ بلند کے تھے تو آنسو خود بخود اس کی آنھوں سے ثوث أوت كرين كل تف الر

اے مجھ تہیں آ رہی تھی کہ وہ اللہ سے کیا مائلے کیے ماعلے؟ بس وہ زارو قطار روئے جا ری سی اے ای مرحومہ مال شدت سے یاد آئی تھی،اے اینالا ڈلہ بھائی ذونین کمال قریتی بھی شدت سے یادآیا تھا،اس کے بعداس کی آ تھوں میں کومیل آفریدی کا چرو آن بساتھا اس کے رونے میں اور بھی شدت آگئ تھی، یہاں تک کہ اس کی چکی با ندھ کئی تھی، پیتر جیس وہ کیوں رور ہی محى ايباكون سااحساس تفاجواسے الله كى بارگاه میں یوں کر کڑانے یہ مجور کررہا تھا۔

. آستهآستهاس کے رونے میں کی آنے كى كى اسالا لكرما تا يساس كمالل ك فهرست الله في يده لي مى الله كا كا

نے پڑھ لی می اللہ کے آگے تھا۔ اللہ کے آگے اللہ کا اللہ کے آگے تھا۔ اللہ کے آگے اللہ کا اللہ کا اللہ کا 100 کو اللہ کا 2010

رشتوں کے درمیان رہے گی۔'' ذوناش کی بات يب اختياراس فررسات ديكما تفاءاس کی نظر جم ی کئی تھیں ذوناش یہ ، مروہ تیشے کے بار و کھے رہی گئی ،اس کے بعد دونوں میں کوئی ہات نہ ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ کمال پیلس میں داخل ہو

" بمی مجی بے موسم ای بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے انسان کے اندر بھی اور باہر بھی۔" وہ بھی تھوڑی در پہلے ایک مشہور شرمی کار کا توبہ یہ بیان س کر بٹی تھی، آنسواس کی آ تھوں سے روال تھے، وہ لیسی مراہی کی زعر کی گزاردی تحی ایپ تک\_

اس نے تو مجھی اللہ کی تعمقوں کا اس کی دی ہوئی آساشیات کا اس کی دی ہوئی تندِری کا بھی محرتك اوالميس كيا تيا، اس في اين كى مفلت كوتاني اوركسي كناه بيربحي توجد استغفارتك ندكيا

بیاس کی این عقلت بحری زندگی گزارنے یہ ندامت کا احساس ہی تھا جواسے توبہ کرنے یہ اور راہ ہدایت پہ چلنے کے لئے اللہ کے آگے رونے یہ مجور کردیا تھا۔

وہ بے ہودہ لیایں بہنا کرتی تھی، نائث کلبوں میں جایا کرتی تھی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا استعال کیا کرتی تھی،رونا تو اس کو آنا بی تھا، وہ بنوز ای طرح یے آواز رونی ہوئی گلاس وال کے قریب آ گئی تھی، اس نے بردے ہٹادیے تھے۔

باہر بارش ہورہی گی ، گلاس وال یہ یانی کے قطرے جمتے جارے تھے، باہر ہونے والی بارش كراتهاس كآنوجي شامل تع فرق مرف بیتھا کہ باہراب بھی آسان یہ کہرے بادل بے

" ميم آپ تعك تو بين نان؟" بالآخراس نے تشویش سے بوچھ بی لیا تھا۔ "يال تحيك بول-" مخضر جواب-"حُراب بحص عُيك نبيل لك ربى بين؟" کومیل نے ایک جگہ پوٹرن لیا، ہنوز اس کے کیج میں ذوناش کے لئے فکر مندی تھی۔ "اور محے لگ رہا ہے جسے میں آج بی میک ہوئی ہوں ، ایک طویل جاری ہے۔"اس - Le 2 12 2 10 2 1-" آپ میں ایک عجیب چینج سالیل مور ما م جھے۔"اس نے احتراف کیا۔

" بھی بھی زندگی بدلنے میں وفت جیس لکتا، وقت کی چور کی طرح دب یاؤں آ کر مارے ذوق زندگی کو ہماری ترجیحات کوحتی کہ ہم کو بھی بدل جاتا ہے جیسے کوئی بھولی بسری ہوئی دعا ا ما تک قبول ہو کر عقیدتوں کے سفر یہ گامزن ہو

وه كوكى رائش بيس تقى اور ندين كوكى فلاسفر تقى مراس کی با تیں اور ان بالوں کی کیرانی کومیل ے دل میں کھب جالی تھیں۔

" كيامطلب؟ من مجهين يارما؟" وه مجمد نا تجي ين بولا، تووه بات بدل كي-"كياكرو مح ميري باتنس مجه كر؟ حجوز وبيه

بناؤ كريس سب جريت علمهارع؟" "جى سب تحيك بي مان اورابا اكثر آپ كا حال ہو چھتے ہیں جھ سے اور ایرش تو بہت یاد کرتی ےآپ کو۔"اب وہ کھر کے قریب بھی سے تھے، كوليل كے بتائے بدايك ديسى كامكرانك اس کے لیوں پیٹیرگئی۔

" تنهارے کم والے بہت اچھ ہیں، بہت محبت کرنے والے، یقیناً تمہاری بوی بہت خوش قسمت ہوگی، وہ ان محبوں سے گندھے

2016 3 (102)

سوال نے اسے تیرت میں ڈال دیا تھا۔
" ' میں نے زندگی میں پہلی بار حمہیں یوں شلوار قمیض اور اس طرح کے اسٹویڈ سے طیے میں دیکھا ہوا ہیں۔ کی حکمے۔ " وہ جیرت ہو رہی ہے مجھے۔ " وہ جیرت سے اسے سرتا پاؤں دیکھتا ہوا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔

"اب اس طلي بين تم محصان الله بميشه ويكور كاس الله بميشه ويكور كاس الله بليز اب مير الباس كواس المرح كح حقير الفاظ مت دينا" وه اس كا المرح سي تقيير الفاظ مت دينا" وه اس كلائي سامن سي تأتى بوئي بوئي تو مرسل في الكوراكيا- سي تقام كر بهر سامي بوئي ؟ كس في برين واش المرسل كا تكول بين واش تو تين كريا كهري مرسل كي الكور المين اب

''کاش اللہ میرا بھپن ہی میں ہرین واش کر دیتے ، جھے گرائی اور ہدایت کے چھ کا اصل راستہ بنا دیتے تو میں اپنی زندگی کے ہاتی کے سال اس طرح نہ گزارتی جس طرح ہے گزارتی آئی ہوں۔'' وہ اطمینان سے بولتی ہوئی اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے دھیرے سے پرسکون انداز میں بولی، تو کتنے ہی کمے مرسل پرسکون انداز میں بولی، تو کتنے ہی کمے مرسل

"بي سيم كيا كهدرى موميرى جان؟" مرسل نے اسے بے ساختہ جيرت سے ويكھتے موسك اسے شانوں سے تھام كراہے مقابل كر

ابھی دوہفتہ پہلے ہی تو وہ بالکل نار ال تھی اور اینے ہوشر ہا حسن کے ساتھ مرسل کے ساتھ ایک آفیشل ڈنر پہ گئی تھی جہاں اس کے حسن اس کے پرفیکٹ فکر اور گلیمر کے چرچے زبان زد عام ہرئے تھے۔

بڑے تھے۔ "میں کوئی انہونی یا تیں نہیں کررہی ہوں ہتم ہوئے ہے گر بہت سارہ لینے کے بعد اس کے بادل اندر جھائے ہے سکوئی اور ندامتوں کے بادل چھنے جا رہے ہے۔ ایک ان دیکھا سکون اور راحت اس کے دل میں بیرا کرنے گئی ہاس کا دھیان جیسے ہر چیز سے ہٹ گیا تھا، کومیل کے دھیان جیسے ہر چیز سے ہٹ گیا تھا، کومیل کے لئے اس کے دل میں موجود محبت جیسے سات پردوں میں کہیں چیپ گئی تھی اس کے دل میں اگر کوئی بہا ہوا تھا تو وہ صرف اللہ تھا، اس کے دل میں اگر کوئی نام کوئے رہا تھا تو وہ بھی صرف اللہ کا میں آگر کوئی نام کوئے رہا تھا تو وہ بھی صرف اللہ کا میں آگر کوئی نام کوئے رہا تھا تو وہ بھی صرف اللہ کا میں آگر کوئی نام کوئے رہا تھا تو وہ بھی صرف اللہ کا میں تھی اس کے لباس میں ایک چھوڑ دیا تھا دہ با قاعد گی سے المہدی جانے گئی ایک چھوڑ دیا تھا دہ با قاعد گی سے المہدی جانے گئی

ال کی آنگھوں میں وحشت بن کر ناچی

ہوئی بے سکونی اب ایک راحت میں بدل گئی ہی

مرسل، اپنی خالہ زاد زوئے کو بحر پورٹائم دے رہا

ہیا جو آج کل کینیڈ اسے دو ہفتوں کے لئے آئی

محی، مرسل ایک ہفتے کے بعد کمال پیلی آیا تھا

اور اس کا علیہ دیکھ کر جیران رہ گیا تھا، وہ اپنے

گمرے میں نماز عصر پڑھ کر جی تھا، وہ شلوار تمیش

بھی ملبوں تھی اور اس کے سریہ ابھی تک دو پڑھا،

میں ملبوں تھی اور اس کے سریہ ابھی تک دو پڑھا،

جو اس نے نماز کی ادائیگی کے لئے ماتھے تک

اوڑھ رکھا تھا۔

What have you done"

with your appearance

ramash? مرسل نے از حد جرت سے

ramash? مرسل نے از حد جرت سے

اے سرتا یاؤں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا اور اس

نے ہوز پرسکون انداز سے الٹا اس پیسوال داغ

دیا تھا۔

What happend to my" زوناش کے پرسکون 'appearance?

ساتھی مان لے ، محراب نا جائے کیوں کومیل کا دل ایسی بے وقوفیوں پہاتر آیا تھا؟ وہ کیوں لاشعوری طور پہ ذوناش سے تو تعات لگار ہا تھا کہ وہ بمیشہ اس کے پیچیے بھا گے، اس سے محبت کی فریاد کرے۔

وه خاموش ہو گئی تھی اور بہت حد تک پر سکون بھی اور بہت حد تک پر سکون بھی اور بہت حد تک پر سکون بولی اور سکون ،کولیل کو بین خاموش اور سکون ،کولیل کو بین سکون کررہا تھا،اس کی ظاہری شخصیت میں بھی ایک چین آگئی ہو کہ بھی ایک چین آگئی ہو کو سے انتقام کے بدائر آئی تھی ،حجبت شاید اس سے انتقام کہنے بدائر آئی تھی ۔

ے انقام کینے پہاتر آئی تھی۔ اب بھی وہ لان چیئر پہ بیٹھی تھی اور درختوں پہشور مچاتی ہوئی چڑیوں کو دیکھے رہی تھی جب وہ اپٹی مشق چھوڑ کر اس کے پاس آگیا تھا۔ ''انسلام علیم میم!'' مود باند انداز میں سلام

کیا گیا۔ ''وعلیکم السلام!' 'مخضر جواب۔ ''کیسی ہیں آپ میم؟'' ''فعیک ہوں بالکل شکر ہے اللہ کا ہم کیسے

ہو؟''کومیل کا جی چاہا کہ وہ اسے بتائے۔
''میں ٹھیک نہیں ہوں میم ، آپ سے دور
رہوں یا آپ کے قریب دونوں صورتوں میں
ایک جیسے دکھ نے مجھے جمجھوڑ کر رکھ دیا ہے،
میرے دل کی دھر کنیں مجھ سے بخاوت کرنے گئی
میر ، آپ کی آرز ومیری جبتی بنتی جارہی ہے آپ
میری آ کھوں کا چراغ بنتی جارہی ہیں آپ۔''
میری آ کھوں کا چراغ بنتی جارہی ہیں آپ۔''
وہ یہ ماری یا تیں اس سے کہنا چاہتا تھا گر

اتے جران کیوں ہورہے ہواور پلیز جب تک ہاری شادی نہیں ہو جاتی مجھے گج مت کرنا۔'' ذوناش نے دهیرے سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔

روی اور دونا ڈارانگ! بیاس متم کی دونا ڈارانگ! بیاس متم کی دونا ڈارانگ! بیاس منظم کی دونا ہوتم، بیاس فضول میں کہ باتیں کس نے کا بھوت موار ہو گیا تھی کا بھوت موار ہو گیا تھی۔

''فارگاؤ سیک مرسل! میرے خیالات اور بر لے ہوئے احساسات کواتے تو ہین آمیز الفاظ مت دو، بس یوں مجھ لو کہ اللہ نے جھے گرائی کے رائے ہے ہٹا کر نیکی ہدایت اور بھلائی کا راستہ ڈھوٹڈ دیا ہے، جہاں پاؤل رکھتے ہی ایک روحانی خوشی اور اطمینان نے جھے وہ سکون عطا کر دیا ہے جو بچھے بھی نائن کلبول، شراب اور سیلپنگ بلز کھا جو بچھے بھی نائن کلبول، شراب اور سیلپنگ بلز کھا کر بھی بھی نہیں ملائے وہ آئیسگی سے اسے بتاتی سی تھی اور وہ جمرت و تاسف سے اسے دیکھتا رہ سی تھا۔

المرائد المرا

ایک طریل کواس کا یوں نظر انداز کرنا اب بے چین کر دیا کرنا تھا، پہلے وہ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ اکر ٹی تھی گرآج کل وہ اس پے ایسے نگاہ ڈالتی جیسے وہ اس کے لئے غیراہم ہو گیا تھا، اس تیم کی تو تع ذوناش سے لگانا سراسر بے وقونی تھی، کومیل نے خود اسے دھتکارا تھا اور وہ چاہتا تھا کے ذوناش مرسل کودل سے اپنی زندگی کا

CHIDESE - LUM

केकेक

اسے اپی میعبت اپنے بداحساسات اس سے جھیا

-E 36,5

محبت ہوئی تھی جب وہ کسی کے نکاح میں بند ہے جاربی تھی، اس کے اندر کی دنیا تہد بالا ہور ہی تھی مرف اس احماس سے کے وہ ہیشہ ہیشہ کے لتے مرسل قریتی کی ہونے جارہی تھی، وہ دل ہی دل میں جل کر خاک ہور ہا تھا، ایک کلیفیئر سے موم ہور ہا تھا پیاس کے اندر کی بے چینی اضطراب اور تکلیف ہی تھی۔

جس نے کومیل کو لائیریری جانے پیمجبور کر دیا تھا، اس کے نکاح میں فقط دو دن بائی تھے اور آج کوئیل نے اسے بہت ونوں کے بعد لائبرری کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بک رمیس کے ماس کھڑی تھی اور کوئی کتاب ڈھونڈرہی تھی جب وہ دھڑ لے سے اندر آیا تھا۔ ذوناش نے ایک کھے کے لئے جرت سے اسے دیکھا تھا، کہ اس نے کومیل کوکی کام کے لے بیں بلایا تھا تو وہ کیوں آیا تھا اس کے یاس؟ " كيابات ہے كوميل؟ ثم مجھ بريشان لگ رے ہو؟ تمہارے کر میں سب فریت ہے نال متمهار سے ایا ، مال اور ابرش سب تھیک تو ہیں ناں؟"اس کے چرے بداڑتی ہوائیاں دیکھ کروہ واقعی پریشان مو کئی سے

سب فعیک ہیں مگر میں فعیک تبیں ہوں۔" وہ اس پینظریں مرکوز کیے چلنا ہوا اس کے قریب آیا جواس ونت بلیک ٹراؤزر پہر بل شرٹ سینے شانوں پہ بلیک دو پنہ ڈالے اس کے دل کی دنیا کو

تهدو بالاگرر تی تھی۔ '' کیوں کیا ہوا تنہیں؟'' وہ ہاتھ میں پکڑی كتاب والس ريك ميس رهتي مونى يو حضے للى \_ "میں .... میں آپ کوسی اور کا ہوتا ہو کے نہیں و کھ سکتاء آپ کی محبت نے مجھے ہے اس کر دیا ہے ذوناش ، آئی رئیلی لو یو، مجھے ایسا لگ رہا ے اگر آ ہے جھے نملیں آق میراسانس بند ہو جائے

ذوناش کی شخصیت میں رونما ہونے والی تبدیلی نے کمال قریش سے لے کر کبیر قریش، عاليه بيكم اور مرسل كونا صرف جيران كيا تھا بلكه بریشان بھی کر دیا تھا، ان سب کا تعلق جس سوسائی سے تھاوہاں دین سے ایسار جان لگاؤاور پر شخصیت کا ایبا نمایاں بدلاؤ، نمایت حرت ایکیز ، فکر انگیز بات می ،سب یمی مجدرے تھے کہ کی نہیں سکالر نے اس کا برین واش کرویا تھا، اب دہ اپنی کلاس اپن سوسائی میں موو کرنے یا اید جسٹ ہونے کے قابل مہیں رہی تھی اور یہ بات سب سے زیادہ مرسل کے لئے تثویش کا بأعث بن ربي محى كيونكه وه أيك نهايت كبرل اور الرا ماڈرن مسم کا انسان تھا ، ذوناش اوراس کے ﷺ مخصیت کا تمایال تعناد مرسل کے لئے پریشان کن بی تھامرس نے اے سمجانے کی جربور كوشش كى تھى مر دوناش نے دين اسلام كے خوبصورت دلائل دے کرمرسل کی ان کوششوں کو ترك كرنے يہ مجور كرديا تماء يى وجد كى كرسب نے ذوناش کواس کے جال یہ چھوڑ وینے کا فیصلہ كرتے ہوئے بجائے مطلی كے مرسل اور ذوناش کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کا فیصلہ کرلیا تھا اور رحمتی جھ ماہ کے بعد دھوم دھام سے کرنے کا يروكرام طي مايا تفا\_

موكمال نيكس مين آج كل ذوناش اورمرسل کے نکاح کی تیاریاں ہونے لی میں۔

اس کی تکاح کی خیرس کرکومیل اندر بی اندر ریت کی دیوار کی طرح گرر با تھا،اس نے آسانی ت ذوناش كوائي زندكى مين داخل مونے سے روک دیا تھا مگروہ اے اپنے دل پیرقابض ہونے ے جیس روک بایا تھا۔

وہ چھ فٹ کا مرد اندر ہی اندر بے بی کی تصوير بنبآ جاريا تها، است ذوناش سيراس وقت

ماتم تفاوه حص اس کواین حیات کی طرح لکتا تفا مراب می حیات اس کے لئے عمر جرکا روگ بن کئی می ایک ایس تکلیف بن کئی می جے اس نے اسے دل کے نہدخانوں میں چھیالیا تھا، وہ اس کی زندگی کا پہلا اور آخری عنوان تھا وہ عنوان جواسےاب خود سے بھی جھیالینا تھا۔

"اكرآب محصاتى عبت كرنى بي الو محر، فیصلہ کرنا کیوں مشکل ہورہا ہے آپ کے لئے؟" وہ ایک بار پھرای بے تالی سے اس سے استفسار

" يملي فيعله تم نے كيا تا، جمع رجيك كرف كافيله، اب أيك فيعله من في كياب، اسے ڈیڈی خوش کے لئے، میرا تکاح طے ہو چکا ے، ڈیڈ میرے تکال کے دوت نامے بان مے ہیں، گر میں تیاریاں ہو ربی ہیں میرے نکاح کی اور تم .... تم مجھے کہ رہے ہو کہ میرے لتے فیصلہ کرنا مشکل کیوں ہورہا ہے؟ تم بہت ظالم ہو کویل، تم نے میری محبت کا بہت برا امتخان لیا ہے، مجھے سمندر کی چے لا کھڑا کیا ہے، نہ مجھے منزل نظر آ رہی ہے اور نہ والی کا راستہ دیکھائی دے رہا ہے، کاش تم اے اندر کا ادھورا ع م ازم آج محمد المحت ند كتي ميراويان اوراجرا موا دل تمياري محبت كي آس مي جب ديك بن کیا تو مہیں میرے آسیب زدہ دل کے دروازے پردستک کا خیال آیا؟ انس ٹولیٹ کومیل اس ٹولیٹ " وہ رولی ہوئی لا برری سے باہر

کومیل کتنے ہی کھے اس دروازے کو دیکھتا ر و کیا تھا جہاں سے وہ تھوڑی در پہلے چلی گئ

بدررواز ہ اس نے خود اسے ہاتھوں سے بند كيا تفاء وونهيل جانيا تفاكرونت كاكوني ريورس

گا۔" کومیل بے ساحلی اور دیوانے پن سے اے شانوں سے تھام کراہے دل کی بے قراری اس بيعيال كرد باتفا-

اس كا احتراف من كرآنسون ثب ذوناش كى آتھوں سے كرنے لكے تھے، وہ ديوانوں كى طرح اس سے محبت كا اظهار كررما تفا اور اس وتت كرريا تها جس وقت وه نكاح جيم مقدى بندهن ميں بند سے والى عى ،اس مخص كى زوجيت میں آنے والی می جس سے اسے بھی بھی محبت مبیں تھی، دفعتا اس نے کومیل کے ہاتھ اسے شانوں ہے جھنگ دیے تھے۔

"الى توليك كويل، ميرا تكاح كل كرديا ے ڈیڈنے اب بیا علی بے عنی ہوائی ہیں۔ و کیوں .... کیوں نے معنی ہو گئی ہیں سے باللي آپ ..... آپ تو جھ سے عبت كرنى بين اور محبت میں تو آخری سائس تک آس رہی ہامید

رہتی ہے۔'' دہ آج اسے اختیار میں نظر میں آرما تھا،اس کی بے تالی دیکھ کرؤ دناش کے اندر کی ونیا ممارہونے کی تی۔

> حانة مو مجھے كيا پندے؟ يرى بارش سمندري لبرس محصولول كى خوشبو جائدتى دائي المجى شاعرى اور جائے ہو؟ سب سےزیادہ

جھے کیا پندے؟ ال قرير كايبلالفظ ذوناش کے لیج میں ٹوٹے اور بھرے

ہوئے خوابول جذبول اور مرجمانی ہوئی محت کا 

کیر نہیں ہوتا ، اگر ہوتا تو وہ واپس چا کر ڈوناش سے اپنے عہد و پیان واپس لے لیتا اوراس کے اظہار محبت کے جواب میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا ، گر وہ سب معانی کا حصہ بن چکا تھا، اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے اب کوئی فرق نہیں بڑنے والا تھا۔

ہے ہیں ہے اسے دل کے ہاتھوں ہار گیا تھا،
حیت کی حجرے ذخم کی طرح اسے نڈھال کر گئی
حیت کی حجرے ذخم کی طرح اسے نڈھال کر گئی
ہیں، آج اسے احساس ہوا تھا کہ ذوناش کے دل
ہیاں وفت کیا گزرری ہوگئی، جب وہ ہار ہاراس
کھو لنے آئی تھی، مگر محبت کے سمندر میں شداسے
کھو لنے آئی تھی، مگر محبت کے سمندر میں شداسے
کشتی کی تھی اور نہ ہاد ہاں کھلے تھے اسے ذوناش
کی بد دعا لگ گئی تھی، آج وہ خودکو ہے لیک کی اسی
انتہا ہے جسوس کر دہا تھا آج ذوناش کا فکاح تھا ہے
ہاری تھا، مجمع سے شام ہوگئی تھی کومیل کو تھوڑی دہر
ہونے والی رات سے ڈرلگ رہا تھا، تھوڑی
دیر کے بعداس کا مرسل سے فکاح ہونے والا تھا،

ڈیونی مجھار ہاتھا۔ ذوناش خوبصورت عردی لباس پہنے تیار ہو چی تھی ،کومیل کے اندراور ہا ہرسناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمال قریش کومیل سے ذوناش کی سیکیورٹی کے حوالے سے نہایت فکر مندی ڈسکشن کر رہے تھے اور کومیل نے ہر لجاظ سے انہیں بے فکر رہے کی یقین دہانی کروائی تھی۔

كمال بيلس مين مهمانون كي آمه كاسلسله شروع مو

اليا تھا، وہ ايك بے جان وجود كے ساتھ ايل

کمال بیلس کے جاروں طرف گارڈ زکو ہائی الرث کر دیا گیا تھا وسیع لان میں خوبصورت فریش فلا وز کا اپنے بنایا گیا تھا۔

جیر قریش، عالیہ بیکم اور مرسل بھی کمال پلیں پیچھ کئے تھے، کومیل کا دل اچھل کرطلق میں آ گیا تھا، جب زوئے تیار ہوئی ذوناش کو لے کر لان میں اسیح کی طرف بوھی تھی، جہاں مرسل پہلے سے براجمان تھا، فوٹو گرافر دھڑا دھڑ اس کی تصویریں لے رہا تھا، وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئیج کی طرف آرہی تھی۔

مرسل نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ذوناش کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے اسٹیج تک آنے بٹس مرد دی تھی، لان بٹس بہترین ساؤنڈسٹم کی بدولت مشہور سونگ ''ابتم ہی ہو'' کی دھن کو بج رہی

استی کے پاس کھڑے کومیل آفریدی کا دل ڈوب رہا تھاوہ جانتا تھااگر وہ لیے بہلحہ مررہا تھا لؤ زندہ وہ بھی نہیں تھی، وہ بیسب یقینا مجبورا کررہی تھی، اچا تک اس کی بے بس نظریں کومیل کی جانب آتھی تھیں اور پھرا تھے ہی کہے ان میں پانی تیرگیا تھا۔

مرسل اب اس كا باتھ تھا ہے فوٹو گرافرزكو
پوز دے رہا تھا، كمال قريش التي كے ساتھ ہے
ڈاكس پہ آكر لان ميں موجود تمام مہمانوں كواس
تقريب ميں شركت كے لئے آنے پہشكريہ كئے
والے تھے، مرسل اور ذوناش اب خوبصورت
صوفے پہ ايك ساتھ بيھے بھے تھے، كير قريش،
مولوى صاحب كو لے كر التي كى طرف آرہے
مولوى صاحب كو لے كر التي كى طرف آرہے
مولوى صاحب كو الحراث كى طرف آرہے
مولوى ساحب كو الحراث تي اللہ مورف اللہ تھا، اس كا سانس
مولوى ساحہ بي مورف والا ہے كھے لحوں كے بعد
اس كے بياس بي ميں رہنا تھا۔
اس كے بياس بي ميں رہنا تھا۔

(باقى الكے ماہ)

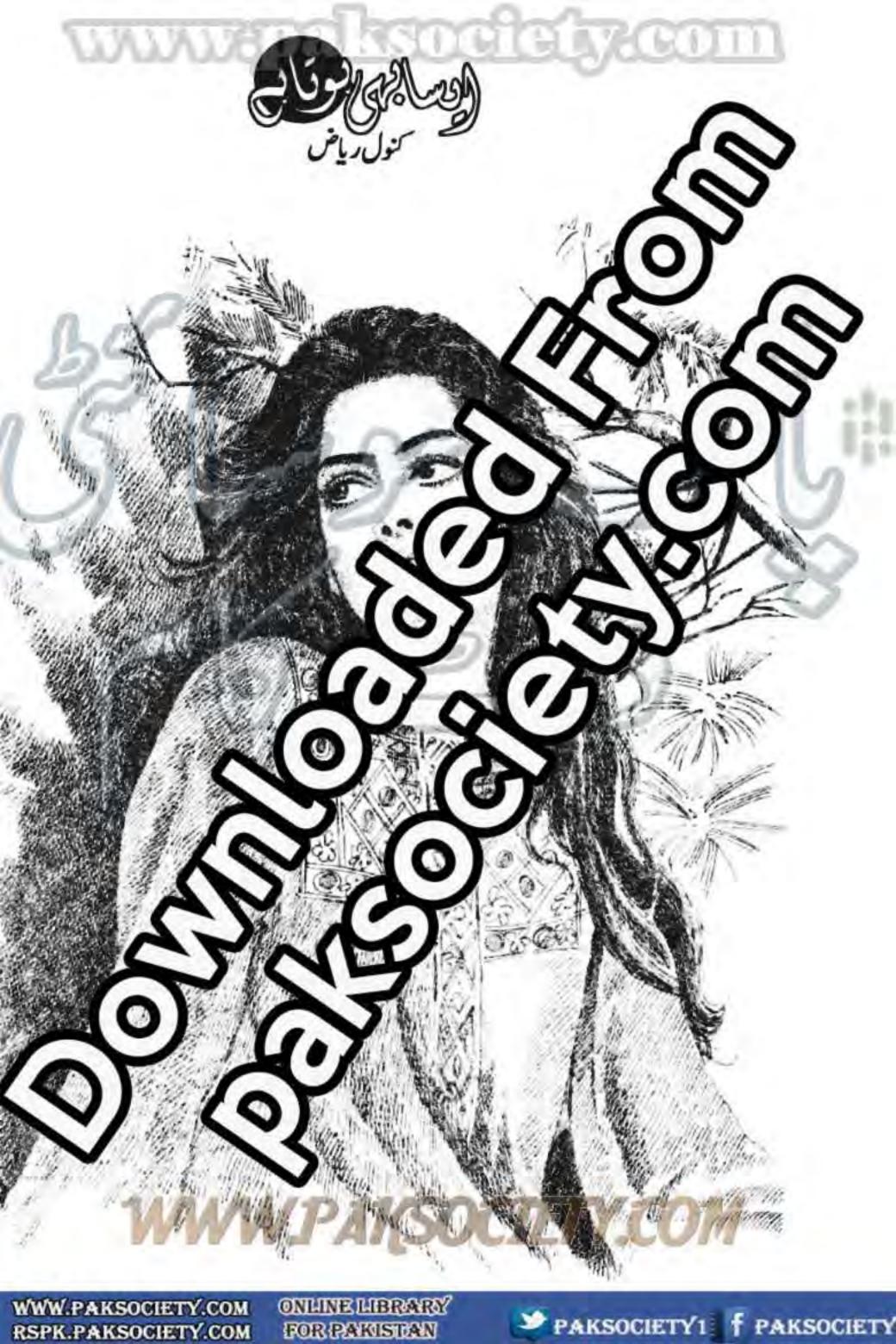

" بار جاجو، الله كا واسط ب اب كى كوف بنده جاد تاكه ميرى بارى آسكے-" حمران نے حیدر کے سامنے با قاعدہ ہاتھ جوڑتے د ہائی دی تھی۔

اندية مربار جھے يى بات كيوں سات ہوجاؤ بے غیریت انسان اگر اتن ہی جلدی ہے تو كنوارے كيا ہے كہلے است سر يہ سجا لوسمرا۔ حیدر نے حمدان کی بات پہیرا مناتے ہوئے زور دار کے سی کہا۔

" الله كنوار بي يي كويرى شرم ب بعلاء اتنی غیرت والے بنتے ہیں ناں تو سوچ کیں پھر ارم کو کسی اور کی بہو بنتے دیکھ سلیس سے آپ۔" حمران نے اپنی محبوبہ کا نام لے کر اسے غیرت

او نے خبر دار کسی نے میری بہو کی طرف اس نیت ہے آئکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو۔'' کنوارے

چا کے اندرسسر کی روح بیدار ہوئی تھی۔ "تو پھرجلدی ہے کسی لڑکی کومیری چی بنا دیں ورندارم کے امال باوانے اس کی شادی کہیں اور کروا دین ہے، وہ بہت سجیدہ ہیں اس کی جلد شادی کے لئے۔" حمدان نے دونوں ہاتھ ان كے تعنوں يرر كاكر منت جرے انداز ميں كہا۔ "ا کے کیے مملن ہے یار، تو خودسوچ اب

ایے بی تو منہ اٹھا کر میں کی بھی لڑی سے تو شادی نہیں کرسکتا ناں۔''اب کے حیدر نے بے جارگ بھرے کہا تو اس کہے بیے حدان تب ہی تو

"اس معصومیت به کون شهم جائے اے خدا، كِي الله كاخوف كرين جا چو، اب تك بلا مبالغہ بیں لڑ کیوں کو تو ریجیکٹ کر ہی چکے ہیں آپ، اگر پہلے دوسرے رشتے پہ ہی اوے کر دیے تو اب تک آپ کا پہلا بچہ کے جی پاس

# المكيل نياول

# Devideselfrem Palacate



شادی کرنی ہے اور وہ بھی من پسند ساتھی ہے نہ کرے تو پھر فائدہ، ساری زندگی کسی ٹاپسندیدہ ہستی کے ساتھ زندگی گزارنے کا جگرا بھے میں تو نہیں ہے بھتیجے۔'' حیدر نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے صوفے پر بھیلتے ہوئے کہا۔

"نہ صائمہ آئی میں کی کیا تھی، آپ یہ تو بنائیں نال مجھے ویل آف قبلی سے تھیں، خوبصورت ترین لاک تھیں مما کے خاندان میں اور اوپر سے اعلی تعلیم یا فتہ۔" حیدر نے تاسف سے

سوال کیا۔
''سب سے پہلی بات بھے کسی بھی اعلی تعلیم

یافتہ لڑک سے شادی نہیں کرنی بس بھی اعتراض

تعایار، ورنہ تو بیاری واقعی بہت تھی وہ، پریاراتی

پیاری بھی نہ ہو بیوی کہ میاں عم روزگار میں سر
سے تنجا ہوجائے اور نگی تو ند کے ساتھ خاوند کم ابا

زیادہ گئے۔' حمدان کے سوال پہ حیدر نے اس کی
طرف جھکتے کویا ہے کی بات بتائی تھی اسے۔

طرف جھکتے کویا ہے کی بات بتائی تھی اسے۔

طرف جھکتے کویا ہے کی بات بتائی تھی اسے۔

دوستم سے جاچ آپ کی منطق بھی جہاں بھر

سے زالی ہے لوگ پڑھی العی اثر کیوں کی ڈیماغہ کرتے ہیں اور آپ، اور رہی بات خوبصورتی کی تو مر دخود جتنا بھی کم صورت ہو ہوی پیاری ڈیماغہ کرتا ہے پرآپ نال؟"

''یاری کی وضاحت تو میں نے کردی بھتے اور عورت کو اتفاجی پڑھا لکھانہیں ہونا چاہیے کہ شوہر کے جھوٹ کی کوفورا تا ڑیے بھی آخر مرد کی بھی پڑائیوں ہونا چاہیے کہ بھی پڑائیوں ہونی ہے، اب کوئی نارل پڑھی گھی اتنی بحث تو نہیں کر عقی ، جننی اعلی تعلیم یافتہ اور جائی ہونا ہے میں اعلی تعلیم یافتہ لڑکی ہے اس بھینے اس کئے میں اعلی تعلیم یافتہ لڑکی ہے شادی نہیں کرنا چاہتا۔'' حدر نے بالوں میں ہاتھ بھیر تے آ کھ دبائی تو حدان اسے کھور کررہ گیا۔۔

''اچھا چلیں چپوژیں پرانی باتوں کوابھی جو

کرکےون میں جانے والا ہوتا۔"حمدان کی بات پہ حیدر با قاعدہ اچھلا تھا اور جھکے سے اسے پرے ہٹایا۔

ہویں۔ ''شرم کرو بدتمیز انسان، جمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، کیسے منہ بچاژ کربچوں تک اوران کے گریڈز تک پہنچ مجھے ہو۔'' حیدر کی بات بیچمدان نے غصے سے حیدر کو گھورا۔

''بس کریں جاچو، آپ کی نوشکی اب کے
سی کام نہیں آئے گی اور رہی بچوں کی بات تو
اب تو لڑکیاں بھی ا تنانہیں شر ماتی اس بات پہاس
لئے آپ کا پیشرم تمیز والا ڈرامہ فلاپ اور ایسا کیا
جھوٹ کہا میں نے ، آپ کو وہ صائمہ آئی یا دہیں
ماما کی کزن جن کے لئے ممانے آپ سے کہا
تعا۔'' حمدان نے حیور کو آٹاڑتے ہوئے کہا تو
حیور سوچنے پہمجور ہوگیا۔

" '' ''کُون صائمہ؟ احجِها وہ تمپیاری مما کی ماموں '' ''

" جمران نے حیدر کی بات کو درمیان میں سے بی ایک لیا۔ "ان کا بردا بیٹا ٹو کلاس میں ہے۔" حیدر کو منگلی سے گھورتے حمدان نے اطلاع دینے کے انداز میں کہا۔

''نو اس میں میرا کیا قصورخودان صائمہ کی بی نے حجدث مثلی ہٹ بیاہ اوپر سے کا کا، ثھاہ، والا کام کیا ہے، اب اس کا بیٹا تو میں ہو یا فرسٹ ائیر میں مجھے کیا؟ میرا بیٹا تھوڑی ہے وہ جو میں اس کی کلاس پہ خور فر ماؤں۔'' حیدر نے خطکی سے کہہ کر منہ پھیرلیا۔

'' بین تو، وہ آپ کا اور صائمہ آئی کا مشتر کہ بیٹا بھی تو ہوسکتا تھا اگر آپ مان جاتے تو؟''حدان نے تو پرزورد ہے ہوئے کہا۔ ''لو اب زندگی میں بندے نے ایک ہی

2016 المستجد 2016

می نے آپ کوئٹن عددنی نویلی تصاویر بمعہ کوا نف کے پکڑائی ہیں وہ۔''حمران نے نے سرے سے حیدر کی کلاس لی۔

''یار بھینے ہات دراصل ہے ہے کہ مجھے ایک الیمالڑکی کی تلاش ہے جو فریش کر یجو بیث ہونے والی ہو، ہوئی نہ ہو، ناریل بیاری ہوا در اچھا کھانا یکانے اور کھانے کی شوقین ہو، جو ان تینوں سے کوئی بھی نہیں ہے۔'' حیدر نے اپنی بار بارک د ہرائی لسٹ ایک بار پھر جمدان کو گنوائی۔ د ہرائی لسٹ ایک بار پھر جمدان کو گنوائی۔

پہ رہاں رہ یں ہے۔ حمران نے دائیں بائیں تاسف میں سر ہلاتے کویا حیدر کی عقل پہ ماتم کیا تھا جبکہ حیدر جو حمران سے فرض کرنے پہ ہی خوش تھا کہ چلولا کی میں دوخصوصیات موجود ہیں تیسری بات پہرڑپ اشافتہ

"نه نه بختیج ایبا مت کهو، جواجها پانے کی شوقین نه بهوئی تو شوقین نه بهوئی تو صرف میرے لئے تھوڑی ناں روز روز دو تین دشر بنائے گی، چلوشادی کے سال دوسال تو یہ مینو چلے گا مگر بچوں کے بعد، مشکل ہے پیارے اس کے لڑکی کا اچھا کھانے کا شوقین ہونا ضروری اس کے لڑکی کا اچھا کھانے کا شوقین ہونا ضروری

ے۔ جیدری بات پرجمدان کادل چاہا کہ اپناسر
کی دیوارے دے مارے اب اچھا کھانے کی
شوقین سارٹ ہو یہ کی طور ممکن نہ تھا لیکن حیدر کو
یہ بات سمجھ تہیں آئی تھی اور وہ اچھی خاصی
خوبصورت لیکن بحرے جسم والی الرکیوں کوموٹا کہہ
کرر بجیکٹ کردیتا کہ بیاتو شادی کے بعد اور موئی
ہوجا کیں گی۔

''میراخیال ہے کہ جھے ادم کو مجھانا چاہیے کہ دہاں اس کے ماں باپ اس کی شادی کر دہے ہیں دہاں ہی چپ چاپ ہاں کر دہے کیونکہ نہ میرے بچا کے من پہند چاچی ملے کی نہ ان کی شادی ہوگی اور نہ ہی میں اور ارم ایک ہو سیس گے۔'' غصے سے کہتے حمدان پاؤں پنجنا دہاں سے چلا گیا تھا جبکہ حیدرا سے پکارتا ہی رہ گیا۔

"إى ..... اى ..... آيا كا رزلت آگيا ہے۔" زور زور سے چلاتا گفر شن داخل ہوا تو خد يج بيكم اور زويا سارے كام چھوڑ چھاڑ باہر كى طرف ليكيں۔

" یا الله خرم یاس تو ہوگی ناس؟" دونوں ہاتھ سینے پہر کھتے انہوں نے دال کر پوچھا تھا، جبکہ خودزویا بھی ہمدتن گوش تھی۔

"بن دو تمبروں سے رہ گئے۔" ہایوں نے صوفے پہر نے کے سے انداز میں بیٹھتے ہوئے کما۔

میں۔''کیا....کس مضمون میں؟'' خدیجہ بیگم کی چیخ نما آوازنگلی، جبکہ زویا صاحبہ سکتے کی سی کیفیت میں کھڑی تھیں۔

الله جی الله جی ایا کہ بیپر بہت المجھے نہیں موئے بتے گرائے برے بھی نہیں ہوئے تھے کہ الرحک بی جاتی۔ دل سے سکی نما فریاد پہزویا کے آنسوفیک پڑے ہے۔ پاس ہوئی گئی ہوتو اب گئے ہاتھ لیا اے بھی کر لو۔' خدیجہ بیٹم نے لگی لیٹی رکھے بغیر بٹی ہے کہا تو زویا بی بی کے بچ کی آنسونکل آئے۔ ''ای! مجھ ہے اب میہ مشکل کام نہیں ہو

المالی! جھ سے آب بیاصف کام بیل ہو گا۔''سسکیاں بھرتی بٹی کے وجود نے خدیجہ بیگم کورڈ یا بی تو دیا تھا۔

''ارے میری جان اچھا چلوتم پیپرمت دینا کیکن داخلہ تو لے تو ایک بارمیری بچی اب اچھے رشتوں کے لئے انچھی پڑھائی بھی بہت ضروری ے بے شک تمہارے ہاتھ میں ذا کفیہ ہے اور اللہ نے حسین صورت سے بھی نوازا ہے لیکن آج کل لاكوں كے يوے كرے ہيں سواليے بي لي اے كرنا اكر ضروري بي تو چلوتنهار ب لئے بيآساني كمة مرف داخله لي لو بعد من بياتو كه عيس مے کہ بچی نے واخلہ لیا تھا بس کسی وجہ سے پیر مہیں دے علی، دوسال کاعرصہ کائی ہوتا ہے، اس میں کوشش کر کے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر تمہاری شادی کردیں کے اللہ اللہ خیر صلب فدیجہ بیکم نے اتن برفیک پلانگ کی کہ زویا کے ساتھ ساتھ جایوں بھی عش عش کر اٹھا، زویا کو کوکٹ کا اور بنے سنور نے کا بے حد شوق تھا جھی سلیف گرومنگ اور کوکنگ کے ان کنت کوربر کے ہوئے تھے اور مزید ساتھ ساتھ کرنی رہی تھی کیکن اتی بی اس کی برحانی سے جان جانی می بجی میٹرک بھی تین سالوں میں کر یائی تھی اور اب جبیاس کی کلاس فیلوز لی اے کرنے کی تیار یوں میں سے تو زویا بی بی بھٹکل ایف اے کر کے اپنی طرف سے بڑھائی کوخیر باد کہہ چی مجیں لیکن اب خد یج بیم کی طرف سے لی اے کی سے اس کو ورا بی تو دیا تھا، لیکن خدیجہ بیلم کی بات سے ا تفاق کرتے اس نے لی اے میں داخلہ کی حامی عمر لی مسئل قد شاوی کا تعانال اگر دا فلے سے

''ارے امال ڈویژن رہ گئی دو نمبروں ہے۔'' ہایوں نے ماتھ پہ ہاتھ مارتے خفکی بحرےانداز سے کہا۔

'' کون ی فرسٹ؟'' حیرت نما چیخ زویا کے منہ سے برآ مد ہو کی تھی۔

کارکردگ کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا جھی اپنے جیرت در جیرت لیجے میں افد آئی، یہاں اور خیرت کیے میں افد آئی، یہاں اور حیون کے ہی آ جانے پہا چل مین کو تیار تھی اور کہاں ہائی سیکنڈ واؤ،خود پہزویا کوخودی رشک آیا تھا۔

وحود، فارسال ایا ہا۔ ''جی نہیں ..... تھرڈ .... اگر آپ کے مزید دو غبر کہیں ہے کٹ جاتے تو تھرڈ کی تھی۔'' مایوں نے طنز بیانداز ٹیں کہا تو زویا کو پٹنگے لگ مایوں نے طنز بیانداز ٹیں کہا تو زویا کو پٹنگے لگ

''فغے منہ تمہارا، منہ اچھانہ ہوتو بندہ ہات تو اچھی کرسکتا ہے اور کیا ہوا اگر اتنے مارکس ہیں تو، ہےتو سکینڈ ڈویژن ہی ٹاں۔'' ہمایوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی وہ واپس جانے کو پلٹی۔ ''چلو یاس ہو ہی گئی ہوتو اب ٹی اے ٹس

دافلے کی تیاری کرو، بے شک سادہ سے مضمون رکھ لولیکن ٹی اے کی ڈگری چاہیے جھے۔"ایف اے میں پاس ہونے کے بعد خدیجہ بیکم کوحوصلہ ہواتو اگلاعلم صادر فرمایا۔

''کیا؟ ہر گزنہیں امی میں اب بالکل بھی مزید نہیں پڑھوں گی جائے ہی بھی ہوجائے آپ نے خود کہا تھا ناں کہ ایف اے کرلو بڑی بات ہے۔'' زویا نے تڑپ کر کہا، اسے پڑھائی سے سختہ جاتھی

'' ہاں ناں وہ تو اس لئے کہا تھا کہ جھے کوئی امید نہتی تمہارے پہلی بار پاس ہونے کی، جھے تو لگا تھا کہ میٹرک کی طرح ایف اے بیں بھی دو سے تین سال لگاؤگی کیاں اللہ کی مہر ہانی سے آگر

منا (١١١) د المار 2016

" بھاڑ ہیں جاؤتم اور تہادے چاچو، ہیں ہی ہے وقوف ہوں جو پچھلے دوسال سے تم جیسے گدھے سے مجبت کر بیٹھی ور نہ اب تک کی اچھے استحان ہونے والے ہیں تو تم لکھولو میری ہات استحان ہونے والے ہیں تو تم لکھولو میری ہات اب کے ضرور ہیں کئی نہ کی کے نام کی انگوشی اب کے ضرور ہیں گئی نہ کی کے نام کی انگوشی کہیں لوں گی ابھی تک ہا اسب کو یہی کہتے رہ کہ کہیں ہولے تو اب تو سرے کا اس لئے تم اب ضرور اپنے اس کھڑوں چھا کے ساتھ ساتھ اپنے تم اب فضرور اپنے اس کھڑوں چھا کے ساتھ ساتھ اپنے تم اب فشرور اپنے اس کھڑوں چھا کے ساتھ ساتھ اپنے تم اس لئے بھی کوئی نمونہ ڈھونڈ کو کیونکہ اب ہیں خود بھی صدی ہیں ہیں ہوئی تو حمدان کو النا لینے کے دیے جمدان کو اپنا گینے سنجالی صدی ہیں ہوئی تو حمدان کو النا لینے کے دیے پڑ اسکا تھ کھڑی ہوئی تو حمدان کو النا لینے کے دیے پڑ

"ارے ..... ارے .... یار ش اب تو مذاق کر رہا تھا، ہم سے اور چاچو کی بات ہے تو ، ہیں اب اس برات کے ماہ پاکتان آرہے ہیں اور اس بار چاچو کی بات ہے تو ، اس بار چاچو کی شامت کی ہے کیونکہ مامانے کہد دیا ہے کہ آگر اب چاچو نے کوئی لڑکی پندنہ کی تو کیروہ جس سے دل کیا زبردی چاچو کی شادی کروا دیں گی، بقول ماما ابنخرے دیکھائے گئے تو پھر دی سال بعد با ہے ہو جا کیں گئے اور کوئی رشتہ نہیں ملے گا۔" حمدان نے ارم کو شندا کرنے کے نوبی شہیں ملے گا۔" حمدان نے ارم کو شندا کرنے کے نوبی سے ساری بات اگل دی۔

''ہاں توضیح کہدرہی ہیں ناں آنٹی اب کر بھی لیس چاچوشادی، تا کہ ہماری بھی باری آئے، میں بچے کہدرہی ہوں حمدان اب میں امی بابا کو مزید انتظار نہیں کروا سکتی کوئی بہانہ بھی تو ہو میرے پاس اور ابھی تو ہمیں کوئی حل بھی ڈھونڈ نا ہے اپنی اپنی فیملیز کو ملوانے کا کیونکہ میرے گھر ہی کام چل سکتا تھا تو اسے کیا ضرورت تھی بی اسے کی مشکل پڑھائی سے سر پھوڑنے کی سووہ مختگناتی ہوئی کچن کی طرف چل دی جہاں چکن جلفر بڑی اس کی مختظر تھی۔

公公公

''حمدان آخر ایسا کب تک چلے گا۔'' ارم نے یا دُن چٹنے ہوئے حمدان سے کہا۔

' دو قتم لے لوارم میں خود بہت پریشان ہوں اس سلسلے میں کل بھی چاچو سے زور دارقتم کی بحث کی ہے میں نے لیکن، وہ اپنی ڈیما غرسے ایک ایکی بھی ملنے کو تیار نہیں ہیں۔' بالوں میں ہاتھ پھیرتے حمدان نے تا سف بھرے لہج میں کہا تو ارم کو پیشکے لگ گئے۔

رم ویکے ہیں ہے۔ قال ہو جا تیں مے حمدان۔' ہاتھ پہ ہاتھ مارتے اس نے غصے سے کہا۔

''ایسے تو نہ کہو یار میری جان جگر ہیں وہ۔'' حمران حیدر کی بے عزقی پے تڑ ہے ہی تو اشا تھا۔

''نو جاؤ پھر اپنے ان جگر، گرد ہے جان، چاچو کے لئے ڈھونڈ واعلی سم کی چی بلکہ یوں کرو آرڈر پر بنوالو اتنی نایاب سم کی چاچی، اس دنیا میں ملنے سے تو رہی یا پھر ایک حل اور ہے یوں کرومرن کی یا پھر کسی اور سیارے پید ڈھونڈ لو اپنے چا تد چاچو کے ساتھ جا کر شاید کوئی ان کومل ہی جائے۔'' خطرناک حد تک سجیدگی اختیار کرتے

ہوئے ارم نے حمدان پہ طنز کی ہو چھاڑ کر دی۔ ''افسوں ڈئیر! پہمشورہ تم نے پہلے نہیں دیا در نہ میں جاچو کے ساتھ ساتھ ایک آ دھا ہے لئے بھی ۔۔۔۔''کیوں میں مسکرا ہٹ دیا تے حمدان نے

ہات ادھوری چھوڑ دی تھی کیکن اس کی آدھی ادھوری ہات ارم کو تمام جزئیات سمیت سمجھ میں آ سمج بھر

-66

"اس کی دجہ بھی آپ ہی ہیں، ندائی نیا پار لگاتے ہیں اور نہ ہی میری لگنے دیتے ہیں، وہ کب تک انظار کرے آخر۔" حیدر کے چلانے بیجمران نے بےنقط سائیس۔

''لو .....ميراكياقسور ب بهلا، جي معصوم كو راه جاتے ركيد التے ہوتم لوگ، ميں نے تھوڑى روكا ہے تم لوكول كو ملنے ملانے سے يا شادى كرنے سے '' حيدر نے ضصے سے حمدان كو كھورتے اپنى صفائى دى۔

''ہاں ۔۔۔۔ ہاں استے ہی دودھ سے دھلے
ہیں ناں آپ، اب نغے چنے کا کے مت بنیں
سب پتا ہے آپ کو کہ آپ گنے معصوم ہیں، جب
سک آپ کی کھونے سے نہیں بندھیں کے جھے
میرے اماں ابا تھوڑی سہرا با ندھیں کے اور تو اور
ابھی تک ارم کے گھر والوں سے کوئی راہ ورسم بھی
نہیں بڑھائی آپ نے۔'' جدان نے اپنی ساری

مجڑاس حيدر پانگائي۔

" بينج ہو بينج ہي رہو اتى تھى دكھا كر سير سالا جي بنے كى كوشش مت كرو،ارے بيل كوئى كدھا، كھوڑا ہوں جوكى كھونے سے بندھ جاؤں، آليے دواس بار بھائى بھائجى كوكہددول كا كہ ميرى چھوڑي اپ بات كا سي اس بے شرم بينے كى شادى كر ديں جس كوكنوارے چيا سے پہلے سہرا باند صفى كى جلدى ہے اور راہ ورسم والى بات كا باند صفى كى جلدى ہے اور راہ ورسم والى بات كا طعنہ مت دو بي اگر چاہوں ناں تو الكے دو دن ميں اس كے كھر كے اندر بينا جائے كى رہا ہوں كا سمجھے۔" حيدر نے چنكى بجائے كويا حمدان كوچينے كى الى الى تو الكے دو دن كا سمجھے۔" حيدر نے چنكى بجائے كويا حمدان كوچينے كى رہا ہوں

ریا۔ ''رہنے دیں آپ، جائے پی رہا ہوں گا۔'' حمران نے ج' کر بات دہرائی تو حیدرت گیا۔ '' جمعے چیلنج مت دو جیسے، اگر میں اپنی کرنی پیآ گیا تو جہیں منہ جمال نے کے لئے جگہ نہیں والے بھی بھی لومیرج کی اجازت نہیں ویں گے بھلےوہ ان کی پسند ہے ہی کیوں نہ ہو۔''ارم نے منہ بناتے اپنا د کھڑاروہا۔

منہ بناتے اپناد کھڑار ویا۔
''بس یار دعا کرو بیہ چاچ کی کھونٹے ہے
بندھ جائیں پھر کوئی حل ڈھونڈ ہی لیس گے۔''
حمدان نے ارم کو دلاسا دیا تو وہ سرجھنگتی کتاب
کھول کر بیٹے رہی جبکہ حمدان اردگر دنظریں دوڑا تا زرلب گنگنانے لگا۔

\*\*

"یار حدان! ارم کے کیا حال چال ہیں؟" حیدرنے چینل سرچنگ کرتے حدان سے استفسار کیا۔

" ہوں ..... ٹھیک ہے ..... آپ کو ..... سلا .....م کہدری تھی۔" حمدان نے پاؤں میز پر پھیلا تے سلام برزورویا تو حیدرتی وی چھوڑ چھاڑ حمدان کی طرف تھو ما۔

حمران کی طرف محوما۔ ''کیا.....کون کون کی گالیاں دی ہیں اس نے جھے؟'' حیدر کے بے ساختگی سے کہنے پہ حمران نے تھی سے اسے محورا۔

''میہ پوچیس کون کون سی تہیں دی۔''حمدان نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

" صرب بھی، بڑی بدلی ظ ہے بہ آج کل کنسل بھی ابھی شادی ہوئی نہیں اور لے کے چا سرکی بے عزتی کر ڈالی، کوئی ضرورت نہیں الی لڑک سے نیا رشتہ بنانے کی بات دوتی تک ہی شمک ہے۔" حیدر نے غصے سے حمدان کو گھورتے نیا فرمان جاری کیا۔

" بِفَكْرِر بَيْنِ وہ خود ہی اس نے کیا پرائے رشتے کو بھی لات مار کر چلی گئی ہے۔" حمدان نے بسورتے ہوئے جواب دیا۔

"کیا.....گر....کیوں؟" حمدان کی بات سمجھتے حیدر چلاہڑا۔

منا (11) دسمبر 2016

-642 MZJ " بير بيلوشرك المحلى باوريد پنك بھى-" ارم نے شرس کھالتے ہوئے دوشرس نکالیں۔ " بول .... اچھی تو ہیں لیکن ارم میلو کے سلے بی میرے یاس مین ڈریس ہیں اور یہ پنک، اس كاكلر كي يجهار اموالبين لك رما-" صدف كو مشکل سے کھ پیند آیا تھاجمی کوئی بھی اس کے ساتھ شایک پہیں آتا قاءارم نے بھی پہلے واس كالما تريم الماكاني كالين بريح سوچ کر تیار ہو گئی ہا لگ بات کہ کھرے تکلنے ہے لے کر مال آنے تک وہ سلسل اسے موبائل کے ساتھ معروف رہی تھی اور اب صدف کے جنجملانے براہے بیک میں رکھا تھا۔ "دميم مين آپ كى مجهدد كرون؟"مسلسل جارايك كمنكاك تخ بعدبهي جب صدف صاحب کو کھے پندنہیں آیا تو ایک سلز ہوائے نے آگے بوه کرشته انگریزی بس استنسار کیا تھا۔ " كيول بم آب كولو لى لنكرى نظر آربى بين یا ہم دونوں نے آتھوں یہ کالا چشہ چڑھا رکھا ہے۔" صدف نے تپ کر جواب دیا جبکہ سکر بوائے بکا بکا اے دیکھنے لگا تھا۔ "ضدف!"ارم نےاے کو کا۔ ودتم تو چپ بی رمو، انگریزی کی قدر دان تم بھی اس میرا کے بھائی سے کچھ مہیں ہو، نال مجھے بیہ بتاؤ کہ ہم دونوں شکل سے انگریز لگتی ہیں یا بينواب صاحب يورب سےتشريف لائے ہيں جو ایک سیدهی می بات اردو میں کہنے کی جائے الريزي مين منه بكار كركرر بي بن-"صدف کے اندر کی اردو دان انگرائی کے کر بیدار ہو چکی تھی،جکہاس کی بات سلز ہوائے کے ساتھ ساتھ کسی اور نے بھی تن تھی جبھی وہ اپنا کام چھوڑ ہے

ملے کی میری جیت اور اپنی ہار کی بدولت ۔'' حیدر نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ " چلیں ڈن واکر آپ ارم کے کھر والوں ے واقفیت بنالیں تو میں اور ارم آپ کے لئے آپ کی پیند کی لڑکی ڈھونڈ کر ہی دم لیں گے۔'' حدان فيشرط لكانى-کی بات پرسوچے حدان نے سر بلادیا۔ "ونا " حدال كي بال في حدر كو مكران يم مجور كر ديا جبى ابنى مكرابث كو چھیاتے وہ تی وی کی طرف متوجہ ہو گیا اور رہا حران تو وه ای بات به شکرمنانے کو تیار تھا کہ کسی طریقے سی ارم کے تھر والوں سے راہ ورسم تو " بيكرتا كيها إرم؟" صدف في ارم كو آف وائٹ کرنا دیکھاتے ہوئے او چھا۔ "ہوں .... اچھا ہے۔" سی کرتے ایک بل کوارم نے جواب دیا اور پھر سے تیج ٹائپ

"كيا بارم! من حمين اي لت شايك

يه ساتھ لائي تھي كہتم اچھا مشورہ دوكي اورتم ہوك اسيخ اس موبائل كى جان بى مبيس چيور ربى-" صدف نے جعنجطا کرارم کوڈپٹا۔

"سوري يار! بس مين بيرڻائب كرلول-" ارم نے جلدی سے تیج ٹائپ کر کے سینڈ کا بٹن د بايا اورصد ف كى طرف متوجه موكى -

"اور كتنى شايك رە كى بىتىمارى-" "ابھی لیا بی کیا ہے میں نے، م اپنے موبائل سے نکلو تو میری کچھ مدد کرو نال مجھے تو مجر مجواليس آربى " صدف شرس آ م يجھے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ادهر جلا آیا۔

مجی مبیں دے یائی تھی جب ارم کے موہائل یہ میل ہونی اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ صدف کو بازوے پکڑ کر تھینچتے ہوئے باہر کی طرف دوڑی جکےصدف ارے ارے ہی کرتی رہ تی۔

"انوه ..... ارم ..... ایس کیا افاد آن برسی تھی جوتم یوں مجھے پیچی باہر لے آئی ہو،تھوڑا سا اینی انگھی اردو کا ہی رعب جھاڑ رہی تھی تاں ، آفٹر آل تم يا كستانون كوبهي بنا يطيه كه بهم يا كستاني نژاد جى ائى زبان يدعور ركت بين-" أخرى جلد شسته الكريزي ميل بولتي صدف كي الكريز للي تحي وہ اسے والدین کے ساتھ عرصہ دراز تک اندن میں رہی تھی اور ارم کی بیافالہ زاد صدیب ایم اے اردوكرنے ہى لندن ہے يا كتان آئى تھى اوراب ایم اے کے بعدوہ ایم فل کی ڈگری بھی عقریب لینے والی محی سو ایسے میں اردو بولنے کے بیا

دورےاسے پڑتے ہی رہتے تھے۔ ''بس اب کل کر لینا اپنی شاچک جھے کل بہت ضروری نمیث وینا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے تھر جا کر اور تم اگر دو تھٹے ان مسکینوں کے ساتھ مغز ماری نہ کرتی تو اب تک تمہاری شایلک ہو چی ہوتی ،اب چونک قصور سراسر تمہارا ہے تو سزا بھی تم ہی مجلتو مجھے اب نورا کھر جانا ہے۔ باركك اربا مي سلسل دائي بائين نظرين مماتے ارم نے کہا تو صدف منہ بنائی این گاڑی کی طرف بورگی ، گاڑی ارم کے پاس لا کر اس نے فرنٹ ڈور کھولاتو ارم نے جلدی سے اندر بيه كردروازه بندكيا\_

''اوہ ایک منٹ، میرا دو پشہ دروازے میں چس گیا۔" ارم نے فورا سے کہتے دوبارہ سے دروازه كهولا اور باته بوهاكر دويشه اندركيا جبكه اس عرصے میں صدف کی نظر بچا کروہ اپنا والث ینچ گرا چی تھی، جے صدف نے گاڑی نکال لینے

''حسن تم جاوَ ان کو بیں ڈیل کرتا ہوں۔'' سیلز بوائے کے گندھے یہ ہاتھ رکھ کرنو وارد سے کہا تو سیاز ہوائے سر ہلاتا آگے بڑھ گیا۔

"سوري ميم ، وه دراصل اس مال ميس زياده ترویل ایجو كينيد او كول كاآنا جانا بادروه سب زیادہ تر انکلش میں ہی بات چیت کرتے ہیں اس کئے درنہ ہم سب ہی یا کتائی ہیں اور اردو اچھی طرح بولنا جائے ہیں۔" نو وارد نے دونوں ہاتھ سینے یہ باندہ کرمسکراتے ہوئے کہا تو صدف نے

کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔

"و ليے موى كا كواه عينى والا محاور و توس رکھا ہوگا آپ نے ..... ویل .....موری میم جیسے الفاظ بول كرآب اردوجيسي خوبصورت زبان ميس ملاوٹ جیے علین جرم کے مرتکب ہورہے ہیں معلوم ہے آپ کو اور اس پراگر آپ پر کیس کیا جائے تو کوئی مکری می دفعہ عائد ہو علی ہے آپ یہ۔" صدف کے چا چا کر بولنے یہ سامنے وألے کی مستراہ شامحہ بحر میں غائب ہو گئا۔

'' ميں بہت معذرت خواہ ہوں محرّ مہ، آپ براہ مبریانی مجھے اس ستانی کے لیے معاف فرما كين، بين آئنده اليي علين علمي بحي مبين كرول گا-" دانول على بونك دبا كر اين مسكراب روكة اس في كويا باته جور ع تع-" چلیں اب آپ کہدرے ہیں تو مان لیتی مول ليكن آئنده احتياط ميجة كار" صدف في كويا احسان کیااس کی جان بحثی کر کے۔

"آپ کی بڑی نوازش بہنا ویے آپس کی بات بين تو آج تك بياى مجهرما تهاكيدونيا میں واحد ہٹکر خاتون میری زوجہ محترمہ ہیں کیکن آج يا جلاكه ايساناياب فن يار الله تعالى في كى بنائے ہيں۔ "اپنى بات پيخود بى فلك شكاف قبقبه لگاتے موصوف کو ابھی صدف کوئی جواب

ورا) دسمبر 2016 ميا (16) دسمبر 2016

''جاؤ بیٹا، اللہ کی امان میں۔'' خدیجہ بیگم نے اس کا ماتھ جومتے ہوئے دعا دی تو زویا ان کے گلے میں جھول گئی۔

''اپنا وعدہ یاد رکھے گا امی میں نے پیپرز نہیں دینے۔''زویانے محکمتے ہوئے کہا۔

" ہاں ہاں بیٹا مجھے یاد ہے ہی میں تو اب صبح وشام یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری بیٹی کے نصیب کو جلد از جلد ہماارے کھر کی دہلیز تک لے آئے تاکہ میں اپنی شنرادی کی دھوم دھام سے شادی کر کے اس فرض سے تو سبدوش ہوں۔ " خد بجہ بیگم نے دعائیہ انداز ایس اتھ اٹھاتے خد بجہ بیگم نے دعائیہ انداز ایس اتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو ہما یوں چر گیا۔

''بی سر بیر پیچیے ہیں نال، جواس محتر مدکی شادی
ابھی سر بیر پیچیے ہیں نال، جواس محتر مدکی شادی
کے لالے پڑھیے، ارے ای آپ بھی کمال کرتی
ہیں ابھی کم از کم جارسال تک الی کوئی بھی پلانگ
مت کر میں اور آپائم بھی دل لگا کر پڑھو، ایم اے
تو کر بی اور آپائم بھی دل لگا کر پڑھو، ایم اے
ربی ہیں اور آپائم بھوکہ بی اے بھی کرنے کو تیار
مہیں۔' خدیج بیکم تو جا یوں کو دیکھتی رہ کی جبکہ
اس کے مشورے پیڈ ویا کو چینے لگ گئے۔
اس کے مشورے پیڈ ویا کو چینے لگ گئے۔

"دفعہ ہوجاؤتم آپ ان بے ہودہ مشوروں کے ساتھ صد ہے، میری جان پڑھائی کا نام س کر ہی نظافی کا نام س کر ہی نظافی کا نام س کر ناتھ ان کا نام س کر ہی ناتھ ہیں ان کھے ہی کہ اے مہیں کرنا تم اپنی ہوتی سوتی ہیوی کو کہورانا کی ان کھی گڑا ہیں گڑا ہیں گڑا ہیں گڑا ہیں گائی کی ان کھی مارتے زویا بی بی نے اس کی ان کھی خاصی دھلائی کر ڈالی۔

''اوہو ..... آپا مارو تو مت، میں تو حمہیں اچھا مشورہ ہی دے رہا تھا پرتم نہیں کیتی تو ..... کے بعد حیدر نے پھرتی ہے اٹھایا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا مین روڈ پہ گاڑی لانے تک وہ حمدان کوا بنی کاروائی بتا چکا تھا، جوا حتیاط کے پیش نظر ساتھ نیس آیا تھا۔

\*\*

''افوہ آپا، کتنی دیر ہے اب۔'' ہمایوں نے جھنجھلاتے ہوئے زور سے زویا کو پکارا تھا۔ ''کیا ہے ہمایوں، آ رہی ہوں۔'' کانوں میں جھمکہ سنتر زورا اس کی طرف کیکی، مینٹر سک

میں جھمکے پہنتے زویا ہاہر کی طرف لیگی ، ہینڈ بیک پہلے ہی ہازو میں اٹکار کھا تھا۔

" کیا ہے ہایوں، اتی پرفیک تو لگ رہی ہوں اور حہیں کیا ہا یہ تو بھی چھلی تیاری ہے، ولیے پہ بیلی چھلی تیاری ہے، ولیے پہ بیل چھلی تیاری ہے، ولیے پہ بیل تھ تو جانے ہے رہی۔ " زویا نے دو پٹہ گذھوں پہ چھیلاتے ہوئے کہا اور ہایوں اس کے دھلے منہ کود کھے کررہ گیا، بوتیک کا جدید تر اش خراش کا سوٹ پارٹی میک اب اور بائی ساری تیاری کے ساتھ اگر چہ میک اب اور بائی ساری تیاری کے ساتھ اگر چہ نہیں ہے۔ انہیں سادہ نہیں ہے۔ انہیں سادہ نہیں ہے۔

'خدا کا خوف کریں آپاس طیے میں آپ کی منگنی کا فنکشن آرام سے نمٹ سکتا ہے اور آپ ہیں کہ، حد ہے بھی اچھا چلیں چھوڑیں جلدی کریں اب مجھے دیر ہو رہی ہے۔' ہمایوں نے بات کیٹیتے ہوئے اسے اٹھنے کو کہا، تو وہ بھی نورأ اٹھ کھڑی ہوئی ان کے نکلنے کاس کرخد بجہ بیٹم بھی کچن سے باہرنگل آئیں۔

2016

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيه بانو تنزيله رياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

اچھا چلو بھی مجھے کیاتم بی اے کرویا بیاہ بیتمہارا اورامی ابو کا مسلہ ہے۔" اپنا بچاؤ کرتے ہمایوں نے تنگ آ کریا قاعدہ ہاتھ جوڑ ڈالے۔

"ارے ہال زویا، بار آیا تمہارے ابو کو تو اس بات کی بھتک بھی نہ بڑے کہ مارے درمیان کیابات ہوئی ہے ورنہ ورا سے پہلے این بری آیا کو ساتے چل وی کے اور وہ سارے فاعدان مين معهود كرويل في- فديج بيكم في تك كركها توجهان زويان تابعداري سيسر بلايا وہیں جایوں کے طلق سے فلک شکاف فہقہ بلند ہوا تھا اور اس بات پر چر کرفد بجہ بیکم نے ایک دھے اس کے کندھے پدرسیدگی۔

" دانت اندر کروایے اور اگرتم نے ایے ابا یا پھیموکو کچھ بتانے کی کوشش کی تو یا در کھنا ، اندن جا کے برصنے کے سینے میں بی رہیں گے میں تہارے ابو کے سفارش مہیں کروں گی۔" سدا کے بڑھاکو ہمایوں کی شہدرگ بیر کویا ہاتھ ڈالا تھا خدیجہ بیکم نے جسی وہ دونوں کا نوں کو ہاتھ لگا تا منه کوزی کرنے کا شارہ کرتا باہر کی طرف لیکا تھا اور ہائی بیل کی تک تک پرزویا لی بی نے بھی اس ک چیروی کی تھی۔

"ویے صدف، تم بھی عجیب ہو کیا ضرورت می شاپ بداتنا ورامه کرنے کی، مت مار کےرکھدی ہے بے جاروں کی تم نے۔"ارم نے صدف کو کھورتے ہوئے کہا تو صدف کھلکھلاتے ہوئے بنس پڑی۔

"ارے ڈرامہ کہاں، میں تو اچھی خاصی سنجيده هي اورسم عيزا آگيا، جب وه آتکھيں مچاڑ مجاڑ کرمیری اعلی سم کی اردوس رہے تھے۔" صدف کے بننے پر پڑ کرادم نے اسے ایک دھپ رسيد کي۔

"جي برے مخطوظ ہورے تھے آپ كى اعلىٰ وارفع متم کی اردوس کرجھی آخر میں بے چارے نے تھے۔ آ کر کہا تھا کہتم اس کی بوی سے بھی زیادہ او کھی اور و کھرٹی شے ہو۔" ارم کے پڑنے يصدف اورزور سياس بري-

"خراوهی اور و کمری تونبیس کما تعااس نے اور الله بحلى يد مى كى كى كالكارنام يك وہ سائعے والے بندے کوخود کو شادی شدہ منوا لے اور بہن بھائی کا رشتہ بنوا کے درنہ تو پہال یا کتان میں عجب ہی رواج ہے کدوس دی بچوں مے باب ہوتے ہوئے جی براؤی پدلائن مارنے کو تیار اور کنوارے بے چرتے ہیں مرد۔ صدف نے کہنے کے ساتھ بی گاڑی یادک کرنے كے لئے ياركك آريا ش موڑى تو ادم نظر ا فحا كرسامن ديكها تحا، بسمه الله دهي بحطي، ارم اور صدف کا فرورے تھا وہ یہاں کے کول کے اور بھلے چھارے لے لے کر کھائی تھیں لیکن انجی ارم كو كمرينيخ ك جلدي تعي-

"صدف بليز يار كمر جلو، محص ميث ك تیاری کرتی ہے ہم کل چرآ جا تیں کے یہاں۔" ارم نے منت مجرے انداز میں کہا۔

"جی نہیں، ایک تو تم نے مجھے شاپگ نہیں کرنے دی اور اب کول می بھی نہیں کھانے دے رہی، سوری ڈئیر بیظلم میں برداشت نہیں كرول كى اس كئے چپ جاپ فيچاتر واوراندرآ كركهاني بين نهصرف ميراساتهددو بلكه بل بحي تم ى يے كرو كى-" ايل طرف كا دروازه كو لتے صدف نے ارم سے کھا تو ایک بل کوارم نے صدف كو بغور ديمي كحدكهنا عام اليكن كرسرنفي میں ہلاتی اندر کی طرف بوحی۔ "صدف يار پيک كروالو، كھرجا كركھاليس ے۔ 'ارم نے ایک بار پرصدف کا ارادہ بدلنا

لہیں کر گیا ہے شاید، مال میں۔"ارم نے آہت ے کہا توصدف یکدم اچھی۔ "<sup>د</sup>کیا....کیاں؟"

" پیانبیں .... مجھے کچھ یا دہیں ، شاپ میں جبتم بحث مباحث مين الجميمتى تب تك تو مرے ہاتھ میں تھا پھر پانہیں کہاں گیا؟"ارم نے اب کے سلی مجرے انداز میں سارا معا

صرف نے سرچ حایا۔ "شاپ میں اگر جہارے باس تھا تو پھر وہیں کہیں نہ رکھ دیا ہو، چلوابھی چلتے ہیں کیا جامل جائے۔"مدف نے فورا کرے ہوتے ہوئے

''ارے مبیں یار، کیا چاوہاں نہ ہواور چھوڑ و ي ے، دو تين ہزار ہي تو تھے، اس ميس كوئي بات مہیں۔" ارم نے صدف کا ارادہ سنتے ہی فورا

"ارےا سے کیے چھوڑ دیں اور تم بھی اچھی ہو دو تین براراتی کم رقم بھی جیس ہے لی لی،خود كادُاوْ بَا عِلِي مُعْكُل عِكمائي جات بي پیے۔" صدف، ارم کو بے نقط سالی گاڑی کی طرف بوی تو نا جارارم کو بھی اس کے چھے جانا پڑا تھا بداور بات کہ مال تک چینے تک جی ارم، صدف کواس کے ارادے سے بازر کھنے کے لئے ایزی چوتی کا زور لگاتی رہی لیکن وہ محتر مه صاف صاحبہ بی کیا جو مان لیس تھک ہار کرارم نے چپ سادھ لی اور کھڑی سے باہرد میصے لی۔ 公公公

ارم كے كھركے باہر بھے كر حيدر نے فون یاکث سے تکالا اور حدان سے ایڈریس کنفرم كرنے كے لئے كال اللى -

"مبلو..... بال..... حدان ذرا ايدريس دیراؤارم کے کھر کا۔"حدرتے ارم کے کھرے

عاا۔ ورنبیں بھی جو مزایبان بیٹ کے کھانے میں ہے وہ کھر میں ہیں ،اب اگر بندے کا مزید کھانے کودل جا ہے تو کھر میں کہاں سے اور ملیس مے " لفی میں سر ہلاتے صدف میل کی طرف بوسی تو مجورا ارم کو بھی اس کی پیروی کرنا بڑی، صدف تیسری پلیٹ کے ساتھ انساف کررہی محی جبدارم ہے بھکل ایک ہی کھائی کئی، دیٹر کے بل لانے پیصدف نے ارم کواشارہ کیا۔

و چلو اب جلدی سے بل کی ادا لیکی کرو ثاباش ۔" صدف نے آنکھ کے اشارے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کہاتو ارم نے بے چینی

وتم ہی دے دو یار، میں یاؤج تہیں لائی۔ "ارم نے بدقت کہا تھا، وہ ابھی صدف کو پاؤچ کی مشد کی کانوں بنانا جا می تھی،اس نے حدان کے معاملے کی اسے بھل بھی میں بڑھنے دی تھی، صدف لا ابالی می تھی اور پیٹ کی بھی ہلکی تھی اس کی زرا می لاہرواہی حدان کو تھونے کا سبب بن عتى هى اور ارم بدرسك لين كو تيار تبين هي، جبي وه ياؤچ كي مشدكي وايد وراع كو محض أيك حادثه ظاهر كرنا حاه ربي تعي ليكن اس کے لئے اے شام تک کا انتظار کرنا تھا کیونکہ سير ي صرف حمد إن اوريا وَج كا بي مبين تها بلكه ايك اور بات بحي محى جس كاصدف كعلم بس أنا الجمي ضروري ندتفا-

"كيا مطلب تم ياؤج كارى من ركه آئي ہو، حالاتکہ میں نے مہیں کہا بھی تھا کہ بل تم دو کی۔" بل ادا کرتے صدف نے حقی بھرے انداز میں کہا تو ارم نے لاجاری سے اسے دیکھا اب بنانے کے سواکوئی جارہ بیس تھا۔

"وه صدف من محمد لكناب كديموا ما وج

دسمبر 2016

ابھی باہر لکی ہی تھی کہ ایک گرج دار آواز اجری۔
''ابا واقعی ہٹلر کے خاندان سے لگتے ہیں
آواز بھی کانی جاندار ہے۔'' حیدر ابھی بہی سوچ
رہا تھا جب وہ رعب دار شخصیت درواز ہے ہیں
نمودار ہوئی اور حیدران کے رعب کی بات ذہن
لاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، ان کی شخصیت کی بخت
د ماغ ہیں گھو مے گئے جو حمدان وقا فو قا استعال
کرتا رہا تھا، وہ دھیان یان می جان والے ابا جی
کرتا رہا تھا، وہ دھیان یان می جان والے ابا جی
کرتا رہا تھا، وہ دھیان یان می جان والے ابا جی
کرتا رہا تھا، وہ دھیان یان می جان والے ابا جی

مرد "السلام .....عليم .....مر-"حيد ني تمام سوچوں كو دماغ سے جسكتے ہوئے مصافح كے لئے باتھ بردھايا۔

سے ہو ہے ہے۔

''وعلیم السلام ، تشریف رکھیے۔'' آبا جی نے ہاتھ ملاتے ہی ہفتے کے لئے کہاں تو حیدر شکریہ کہتا بیٹے گیا ، ان کے ہاتھ کواس نے صرف چھوکر چھوڑ دیا تھا کہ کہیں کوئی ہڈی ہی نہ ٹوٹ جائے۔

''برخور داریس نے پہچانا نہیں آپ کو؟'' حیدر کو بغور دیکھتے چوہدری صاحب نے کہا تو حیدر نے ہاتھ میں پڑا یا وجی سامنے کیا۔
حیدر نے ہاتھ میں پڑا یا وجی سامنے کیا۔

''وہ بھائی جی .....دراصل ہم پہلے بھی نہیں ۔

ملے اس لئے، میں بی دیے حاضر ہوا تھا،
مجھے ..... مارکیٹ میں ملا تھا آپ کے گھر کا
ایڈرلیس تھا، تو میں بہیں لے آیا۔ ' حیدر نے
پاؤچ نیبل پررکھ کران کی طرف سرکایا۔
'' بیکی .... کی .... کا .... ہے۔' چوہدری
صاحب کو بغور پاؤچ کو دیکھتے پا کر حیدر نے
ہمکلاتے ہوئے کہا۔

"ہوں۔" چوہدری صاحب نے یاؤچ اٹھا کر اندر سے کھولا اور سامنے موجود شناختی کارڈ میٹ کے پاس کی نیم پلیٹ پہ نظریں گاڑتے ہوئے کہااور دوسری طرف حمدان کے بتانے پہر ہلانے لگا۔

'' گھر تو مل گیا بھتیج اور ٹھیک دس منٹ بعد میں وہاں جائے پی رہا ہوں گالیکن تم اپنا وعدہ یا د رکھنا۔'' گاڑی لاک کرتے حیدر نے حمدان سے کہا تو وہ نوراً جہکا۔

''یار چاچو،تم ایک باراس کے ہٹلراہا سے دوسی کرلو، میرا وعدہ ہے میں بھی شادی کا نام نہیں لوں گا۔''

"چلو پھرر کھونون میں ذرااس کے اہا ہے دو دو ہاتھ کرلوں۔" حیدر نے کہتے ساتھ موہائل جیب میں رکھا اور ارم کے کھر کی بیل بجائی، دروازہ ایک ادھیر عمر عورت نے کھولاتھا۔

''جی .....کس سے ملنا ہے آپ کو؟'' اس نے حیدر سے استفسار کیا۔ ''وہ چوہدری صاحب کھریہ ہیں، جمعے ان

وہ چوہدری صاحب افریہ ہیں، جھےان سے ملنا ہے۔'' حیدر نے نیم پلیث پر نظر جمائے کہا۔

"جی اندر بی ہیں، کسی آ جاؤیس چوہدری بی آب او میں چوہدری بی کو بتائی ہوں۔" ملازم نما خاتون اندری طرف برھی تو حیدر بھی اس کے پیچھے ہولیا، وہ خاتون حیدرکوا شرحیفا کر چوہدری صاحب کومطلع کرنے گئی تو واپسی پہ جوس کا گلاس اس کے ہاتھ میں فرے اس نے حیدر کے سامنے رکھی۔

''وہ جی چوہدری صاحب نہارے ہیں بس تھوڑی دریمیں آجاتے ہیں ،اسے میں، میں آپ کے لئے چائے بنا دوں یا فیر آپ کا فی پیئو گے۔'' ''ارے نہیں ……نہیں شکریہ آپ بس جلدی سے چوہدری صاحب کو بلوا دیں۔'' حیدرنے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر کی طرف چل پڑی۔

"او کے کوئ ۔ آیا ے زلخا؟" طازم

2016 ×

''ایہہ ویکھ کڑیاں دے کم ، آپ بازار پھر ر ہیاں نیں تے ایہ بتا ہی نہیں کہ بٹواکیتھے سٹ بیشمیاں نیں، بن ہے بیباں دی لوڑ ہوئی تے (بدد مجھولا کیوں کے کام خود بازار کی بیں اور برس مم كربيني بي اب پييول كي ضرورت مو تي تو كيا كرين كى)-" چوہدرى جى نے ہاتھ ميں بكرا ياؤج اورشاحي كارفي ومدرائن كيطرف يزهايا-" الله على مركى ، كمر دايات تصوير وى نال لے کے پھر رھیاں تن، بائے ہے کی برمعاش دے متھے چڑھ جانداتے فیر۔"

"بس بھلا ہو اس نیج کا، کی شریف خاندان کا لگتا ہے بوی مہربانی بیٹا جی بیس تو کون آج کل کی کی چیز والیس کرتا ہے۔ "چوہدری جی حیدری طرف منہ کرکے بولے تھے۔

" الله بال بيز بوي مهرماني تيري، الله حياتي د ہوے۔"چومدرائن نے فورا حیدر کے سریر ہاتھ چیرتے ہوئے کہا۔

''ارے نہیں .....نہیں ..... ایسی کوئی بات تہیں ، بیاتو میرا فرض تھا، اللہ نے کوئی بہن دی نہیں لیکن میری بھا بھی ماں نے لڑ کیوں کی عزت كرنا كييائى بمرى المال بھى ميرے بين ميں بی مرکئی تھیں تو بھا بھی مال نے بی یالا ہے مجھے اوران کی تربیت بی ہے کہ جھے مراثر کی بہن بی لکتی ہے بلکہ میجی سمجھ لیس دراصل میرا بھیجا بھی لك بحك اى عركا ب و ..... "حيدر في مرجمكا كراتى مسكيت سے كہا كدسامنے والى دونوں فخصيات زو ڀاڻھيں۔

" واع مال صدف، يتر تو محص بي اين مال مجھے لے، اتنا نیک شریف بچہ ہے تو، پر اللہ تے لیسی کی دے دے ماں چھین کر۔" چوہدرائن صاحبه اتن جذباتی ہوئی تھیں کہ فورا آنسو فیک " زلیغا ..... زلیخار " چوېدري صاحب کرج دارآ واز میں بولے تو حیدردنگ رہ گیا۔

"اتى ى جان اوراكى جاندار آواز\_" حيدر جی بی جی میں ان کی جی داری پیش عش کرا تھا، بدالك بات كرا تناسابو لنے كے بعد چوہدرى جى كاسانس چول كميا تھا۔

الى .... تى .... چوېدرى جى " زليخا ما نتی کا نتی نمودار ہوئی دروازے سے۔ ''کڑیاں کیتھے نیں۔''انہوں نے غصے سے

پوچها-"وه..... جی....اوه تے..... بازار گیاں سیرین ش ''زلیخانے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ "اجها فيرج بدرائن نول مي اندر-"انهول نے زلیخا کی خلاصی کرتے ہوئے کہا تو وہ فور آاندر

"اعاع عورى صاحب فيرتى ب ناں، کڑیاں کولوں کی ہو گیا، اے جی تنی ای بولدے ہے اور پا وی اے توانوں ساہ دی يارى اے، ايھ نال مووے ادھا اندرتے ادھا باہرتے سی اوتے ،میرے منہ وچ سواہ (ہائے اے چوہدری صاحب خرے ناں او کول سے كيا موكيا جوآب اسطرح سے او بچا او نجا بول رے ہیں با بھی ہے کہ آپ کوسائس کی باری ب ایما نہ ہو کہ آدھا سائس اندر رہ جائے اور آدھا باہر اور آپ اور (میرے منہ میں فاك)\_"

چومدرائن کی صورت میں جو شخصیت اندر آئی تھی وہ بھی سیح معنوں میں حیدر کی بولتی بند کروا کٹی تھی، اس ڈیل ڈیکر شخصیت کو دیکھ کر حیدر کا منه كملے كا كھلاره كيا تھا، جوائيج اس نے چوہدرى صاحب كابتايا موا تفااس يه چومدرائن صاحبه من و عن بوری اترنی تھیں، حیدرایک کھری سالس

2016 (121) (121)

موے گاڑی ڈرائیورکرنے لگا۔ ١٤ ١٤ مند مند

''ایکسکوزی مسٹرہم یہاں اپنا یاؤج بھول گئی ہیں۔'' برٹس لیجے ہیں انگاش بولتی صدف کو د کیے کرسامنے والے ہر بندے کا مند کھلا رہ گیا تھا، جبکہ اپنی پریشنی ہیں صدف کی لی کا اندازہ ہی نہ ہوسکا کہ ابھی کوئی گھنٹہ بھر پہلے انگاش ہو لئے پیروہ مسی طرح مرنے مارنے پہلی آئی تھی اور اردوکی حمایت ہیں بڑھ چڑھے کردلائل دے رہی تھی۔

''سوری مس الیکن بہاں آپ کوئی چیز جہیں چھوڑ کر گئیں۔'' کاؤنٹر یہ موجود سیکر ہوائے نے بتایا، تو صدف کا پارہ چڑھ کیا ارم نے لفٹ بیل اسے ڈرتے ڈرتے بتا دیا تھا کہ صدف کا پاکستانی شاختی کارڈ بھی اس پاؤٹ بیل تھا جو صدف نے فود ہی فوٹو کا پی کروانے کے لئے ارم کو دیا تھا، خود ہی فوٹو کا پی کروانے کے لئے ارم کو دیا تھا، اس وجہ سے صدف کوزیادہ پریشانی ہوئی تھی، جبی اس وجہ سے صدف کوزیادہ پریشانی ہوئی تھی، جبی کیرسے سیکر ہوائے یہ چڑھ دوڑی یہ الگ بات کہ اب کی باراز ائی انگاش بیس شروع ہوگئی ہے۔

"الرے ..... ایسے کیلے ..... پہلے بھی آپ
لوگوں نے ای لئے بھے سے الرائی کی کہ آپ میرا
دھیان بٹا سکیں جھی تو آپ آرام سے ہمارا پاؤج
جرانے میں کامیاب ہو گئے اور اب آپ صاف
مررے ہیں دیکھیں مسٹر ایما نداری سے ہمارا
پاؤج والی کردیں ورنہ میں آپ پہ پولیس کیس
کروا دول گی۔" صدف نے دونوں بازو اوپ
جڑھاتے ہا قاعدہ الرائی کاسین بناتے ہوئے کہا،
توارم نے اسے بازو سے پکڑا۔

"اوہو صدف، کول ڈاؤن ہوسکتا ہے کہ کہیں اور گر گیا ہو، سوری بھائی صاحب یہ تھوڑی ۔ اس انگلی کو گول مول محلات کے اس انگلی کو گول مول محماتے ارم نے کھسکی ہوئی کا اشارہ کیا تھا اور صدف کے نہ نہ کرنے کے باوجود اسے کھیٹی

پڑے ان کی آنھوں سے اب اگر آئیس یہ معلوم ہو جاتا کہ حیدر صاحب اب تک پچاس ساٹھ بہنوں کوکس نہ کسی کی وجہ سے ریجیکٹ کر کھے شے تو یقینا چو ہدرائن کا تھسن (مکا (ہوتا اور حدیر کا منہ کیکن خیر۔

سه المراس نہیں نہیں ،آپ کوئی اتنی زیادہ عمر کی تصوری ہیں ، بالکل میری بھا بھی جنتی عمر کی ہی تصوری ہیں آپ کو بھا بھی جنتی عمر کی ہی ہیں ہیں آپ کو بھا بھی بلکہ آپی کہدلوں ،اب آپ جنیں بنگ خالوں پہ آنٹی تھوڑی بختا ہے۔'' حیدر نے مہالنے کی انتہا کر دی بیا لگ بات کہ دل میں دس باراس جھوٹ پیاستخفار پڑھا تھا۔

" اے میں صدقے ، گناعقلند منڈا ہے،
دیکھا ہے چوہدری جی عمر اور موٹا پے نال نیں
ودھدی ، ایک تسی اوجیز ہے بیرے موٹا ہے پیچے
مینوں ہے ہے جی نال رالا چھوڑ دے اوغر وچ
(دیکھا چوہدری جی عمر موٹا پے سے نہیں بڑھتی
چیرے سے بتا چلتی ہے اور بڑھتی نہیں موٹا پے
سے اور ایک آپ ہیں کہ جھے اپنی امال کی عمر کا بنا
دستے ہیں۔"

حیدری زبان کے جوہر پھاس طرح ہے
کطے تھے کہ چوہدرائن کے ساتھ ساتھ وہ چوہدری
جی کوبھی مرعوب کر چکا تھا اور باتوں باتوں بی
جب چوہدری چوہدرائن کو بتا چلا کہ لڑکا ابھی چیڑا
چھانٹ پھر رہا ہے تو فوراً خاندان اور حسب نب
بھی پوچھ لیا جو اتفاق سے چوہدری صاحب کی
ذات ہے ل گیا تھا بس پھر تو چوہدرائن نے پکا
بہنایا گانٹھ لیا تھا حیدر سے اور حیدران کو اپنے گھر
آنے کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان کے
ساتھ را بطے بی رہنے کا وعدہ بھی کرکے اٹھا تھا
دہاں سے اور گاڑی بی بیٹھتے ہی اس نے جمدان کو
مب پھر تھی کہ دیا تھا

مَنَا (122) دسمبر 2016

رس بھی اس کے ہاتھ میں دیا۔ ''چلواٹھواب کمرے میں چلتے ہیں اس کو وهوية تے وهوية تے خوار بي بولسي اب اگراماں اہا کوخرنہیں ہوئی تھی کہ یرس ارم کا ہے تو کیا ضروری تھا کہوہ انہیں بتاتی سوتورآ صدف کو لے کرومان سے اتھی ہے "چوہدری جی منڈالو برا تھروے پھرائی ذات كا بعى ہے ائى ارم كے ساتھ بوائے گا۔ چوہدرانی جی ابھی تک حیدر کے خیال میں کھوئی تھیں جھی من میں آئی بات چوہدری جی سے شیر كرنے ليس بيالك بات كى ان كى اس بات نے

公公公

كرے سے باہرتكتی ارم كا آرام وسكون جھين ليا

" باے اللہ حمدان، اب کیا ہوگا؟ اس سے تو اچھا تھا کہ حیدر جا جو ہارے کھر بی نہ آتے۔" ارم نے مند بسورتے حمدان کوساری بات بتاتے

ہاں تو میں نے بولا تھا ناں کہ میں آجا تا ہوں تب تو تم اینے ہٹلرابا کی سفاک کے تھے۔نا سنا کر مجھے ڈرائی رہتی تھی اور پتا ہے حیدر جا چو کہہ رے تھے کہ ابویں ڈرا ڈرا کے ماررے تھے تم لوگ ارم کے ابا چڑی بھی جیس مار سے ، اینے باعے سے تو ہی وہ۔" حمدان نے ہو بہوحیدر کی تقل اتارتے ہوئے کہا تو ارم نے دو تھیٹراسے

وربس بيكواس بى كرنا آتى ہے مهيس، كوئى کام کامشورہ تو ہوتا ہیں ہے تم چیا جینے کے پاس میرے ابا کی بہادری کا تب بتا میلے گامہیں جب وہ زبردی مجھے تہاری جا چی بنا دیں گے۔"ارم کی بات پہ حمدان نے کندھا مسلتے ہوئے اسے

ہوئی باہر لے گئی، گھر چینجنے تک صدف بوبراتی ری تھی جبدارم اپنا کام کر چکنے کے بعد آرام سے ی ان سی کرتی باہر کے نظاروں میں کم ہوگی، ابھی کھےدر سلے حدان کاسی آگیا تھا جس میں حیدر کی ان کے تھر جانے اور کامیاب ہونے کی خرتھی سوارم اب پرسکون ہوکر صدف ہے ہے نیاز آئندہ کے بارے میں سوچنے لکی تھی؛ کھر پہنچ كر الجمي وه دونول لاؤرج مين سيجي بي تحييل كه چوبدرائن اور چوبدري جي كواينا منظر بايا-

"إنكل ميرا آئى ڈى كم موكيا ہے ياكبتن والا اب كيا موكا؟ " صدف روني صورت بنائ فورأان كے قريب كئ كى-

ان تم لوگوں كو ضرورت كيا تھى اے یرسوں میں رکار کا کے بھرنے کا۔" چوہددائن نے خالص پنجابی ماں کی طرح ان کی خبر لی۔ "ووہ امال بس علظی ہےرہ کیا۔" ارم نے تورأوضاحت دي\_

" نو ٹو کا بی کے لئے دیا تھاصدف نے چر، یا دہی ہیں رہا۔' ارم کی بات پرسر ہلاتے چوہدری صاحب صدف کی طرف متوجہ ہوئے۔

''اوئے کوئی گل نہیں پتر ابھی ابھی ایک اللہ كابنده دے كيا ہے بواتم لوكوں كاس من تمهارا شناحی کارڈ ہی تھا جس کی وجہ سے اسے کھر کا پتا معلوم ہوا وہ تمہاری آئی کے یاس رکھا ہے کے لو۔ "چوہدری جی کی بات برصدف فورا ریلیکس ہوئی می جبدارم نے اپی سکراہث بشکل چھیائی تھی،اینے بان کی کامیانی پر وہ جتنا مسرور ہوئی م تھا کیونکہ اس نے جان ہو جھ کے صدف کا آئی ڈی رکھا تھا پتاای کھر کا درج تھاای لیے اس نے اپنا نام آنے ہی نہ دیا جاہے وہ آئی ڈی کی صورت بی ہوتا اور یوں کام ہوگیا تھا،صدف نے فورا اینا آئی ڈی اٹھایا تو ارم نے آگے بوھ کر

ہایوں نے اپنی موجودگی کی وجہ بتائی۔
''ارے واہ ، یہ تو اپھی بات ہے ، کون سے
سجیٹ لئے ہیں زویا؟'' ارم نے اپنے پاس
ہیٹنے کا اشارہ کرتے بات جاری رکھی تھی ہایوں ،
حمدان سے ہاتھ طاکراس کے ساتھ بیٹھ گیا۔
محدان سے ہاتھ طاکراس کے ساتھ بیٹھ گیا۔
محدان ہے ہو وہ اپنی کی اور کھانے کا جنوں کم ہو
تو پردیشنل پڑھائی کا سوچیں ناں۔'' ہایوں کی
شکایت یہ حمدان کے کان کھڑے ہوئے اور وہ جو
مجوراً ارم کی وجہ سے ڈنٹو نگ کا اشتہار ہے دانت
گؤیں رہا تھا، فوراز ویا کی طرف متوجہ ہوا۔

''ارے واہ ..... بیاتو انھی بات ہے، در نہ اچھا لکانے والے اتنا کھانے کے شوقین نہیں ہوتے؟''حمدان نے بھی گفتگو میں حصہ لبیا۔ ''دوکسی اور ہی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں

وہ می اور بی حی ویا سے موت ہوتے ہیں بھائی۔'' ہمایوں ہو گئے بولتے اٹکا تو ارم کوان کا تعارف کروانے کا خیال آیا۔

 ''اول نول ہو لئے کی ضرورت ہیں اور کا اور شرم کرو، اپ ہونے والے مجازی خدا کو مار رہی ہولئی ، تمہاری بخش مفکوک لگ رہی ہے جھے اور اب بید کام کا طعنہ نہ دینا ہم چیا بطیع کو، تمہارے (Oposite Parents) (ایک تمہارے کے الت والدین) کوشیشے میں تار لیا دوسرے کے الت والدین) کوشیشے میں تار لیا ہے اور اب کیا کرنا باقی ہے حالا تکہ بیہ جتنے قصے ہوں ، سوئی مہوال کے مشہور ہیں ان میں کمر والوں کومنانا ہی تو مشکل تھا، جبی تو وہ ناکام ہوئے سے اور اب کیا ترین مشکل تھا، جبی تو وہ ناکام ہوئے سے اور اب کیا ریگ میں بدلا۔

''بس ....بس .... با تیس کرنا ہی آتی ہیں تم لوگوں کو۔''ارم نے ناک منہ پڑھاتے ہوئے جواب دیا۔

"اچھانا، تم کیوں فکرکرتی ہو حیدر جاچو ہیں بال وہ خود ہی ان کو منالیس کے اور اب تم چاچی بال وہونڈ میں نے چاچو سے دعدہ کیا تھا کہ اگر وہ تہارے کھر والوں سے دوستانہ کا تھے لیس تو پھر پہلے ان کے لئے لڑکی ڈھونڈیں کے پھراپی شادی کی بات کریں گے۔"

''کیا؟'' حمدان کی بات پہ ارم چلائی تھی اور جہاں حمدان نے اس کی چیج اس کر کانوں پہ ہاتھ رکھا وہیں دواور نفوس نے سر تھما کرادھر دیکھا اورارم کود کی کران کی بھی چیج نکل کئی تھی۔

"ارے ..... ارم آئی۔" ہایوں نے زور دارنعرہ لگایا اور فوراً جب لگا کر باڑھ کراس کرتا حمدان اورارم تک پہنچا تھا جبکہ زویانے اپنے لئے راہداری کا احتجاب کیا۔

''ارے زویا، ہمایوں تم لوگ یہاں۔''ارم بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔

''جی آئی بیرزویا آپا کا ایڈمیشن ہوا ہے نال ''تحرڈ ائیر میں، آج ان کا فرسٹ ڈے ہے۔''

2016 المنافق المعير 2016 المعير 2016 المعير 2016 المنافق المن

نے شاہاندا نداز میں دعوت دی۔ "جى تىس، مى كوئى يو نيورى تىسى آرما، جھے ڈائر یکٹ اس کے گھر جانا ہے اور وہ جی بغیر ان محرمه كالم مين لاع ـ" حيدركي بات في سارے شاہانہ مزاج یہ کویا یائی اعثریل دیا۔

" كچه توخدا كاخوف كريس چاچو، كيول دن دیہاڑے جوتے مروانے کی باتیں کررے ہیں وہ بھی میرے متوقع سسرالیوں کی بعل میں، آپ كاكياب نه يندآني توجواب دے دي عے جبك بحصاس جرم کی یاداش میں ارم سے دست بروار مونايزے كا۔ "حدان رئے ہوئے بولا۔

''لواب اليي بھي كوئي نازيبا بات تين كي میں نے۔"حیدر نے تھی بھرے کہے میں کہا۔

"جي جي ، مجھے زياجي كي ساري جھلك نظر آئی ہے آپ کی بات میں لیکن گتائی معاف ميرے بيارے جاجا جي، نہاتو ارم كے ابا محرعلى ہیں اور نہ ہی اس متو لع جا تی کا تھر اندزیا محمعلی كامتواليه اس لتے براہ مبریانی كوئی بندے كے پتر والی بات کریں، سوری دادا جی تو بندے ہی تے آپ بندے کے اب والی بات کریں، کیونکہ اكريمي حالات رب تو پھراہا بنے كے كوئي عانسز مہیں ہیں آپ کے۔"حمان نے ایک بی سالس میں بات ممل کی تھی اور اب سائیڈ ٹیبل یہ دھرایانی منے لگا جبر حدراس كى باتوں سے معبوم ميں الجھ الجھ گیا، یائی فی کر حمدان نے ایک نظر حیدر کو

''نو پھر ڈن، آپ کل یونی آ جائیں۔'' حمان نے اسے قائل کرتے ہوئے کہا۔

"نو، نیور جب تک میں ای شرط کے مطابق ان محترمہ سے ال مہیں لیتا بھی شادی کے لئے حام مبیں بعروں گا جائے تم دس برار بار باہر طاقات كروافية ويدر في مركو دايس بالي

سینے موصول ہوا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ "جی بالکل بھتے جیے ارم کے بابا ہمر تھے ولی بی بیار کی بھی آسانی مخلوق ہوگی۔"اس کے جواب پہ حمدان تھلکھلا کر ہسا تھا اور ارم کے واپس آنے كا تظاركرنے لكا تاكه باقى كى معلومات لى

"نیار چاچو، قتم سے بالکل پرفیکٹ لڑک وموعدی ہے میں نے آپ کے لئے بس اب آپ جلدی ہے اے میری جا چی بنا دیں حمدان نے دھے سے حیدر کے یاس بیڈیہ کرتے

"ارے جاؤ سینے، اب میں تہاری کی بات میں آنے والا مہیں ہوں۔" حیدر نے معورتے ہوئے حمدان سے کہا۔

"ارے واہ چاچوء اب ایک بار اگر بندہ غلطی کر لے تو کیا ہر بار ہی اس کی بات غلط ہو کی۔" حمدان برا مانے بیٹیر بولا اور پھر تھوڑا اور اس کے قریب کھے۔

"سيريلي چاچو، يدريكسين تصوير ارم نے ابھی ابھی بیجی ہے۔"حدان نے اپناموبائل حیدر کے سامنے کیا۔

"د مکھنے میں تو تھیک لگ رہی ہے باتی کا بائبودیا۔"حیدرنے بیڈ کراؤن سے فیک لگائی۔ " تقرد ائير كى طلبه بدو بى شوق اچھا كھانا رکانا کھانا اورسلیف کرومنگ " حمدان نے کویا کوزے میں دریا بند کیا۔

" مول معلومات تو كافى تسلى بخش بين جوان کیکن میں ملے بغیر جامی ہیں مجروں گا۔" حیدر - ららでは一大三

"الا تو تھیک ہے تاں آپ کل کیسی نائم يونيوري آ جا سي، بوجائ كي الما قات " حمران

2016

پنڈولیم کی طرح ہلاتے ہوئے کہا تو حمدان تپ گیا۔

''نداس نضول ضد کی وجد تو بیان فرما نمیں ذرا آپ۔'' حمدان کی بات بید حیدر نے شرارت سے آنکھیں گھما نمیں۔

"اب بھینج تم اتفااصرار کربی رہے ہوتو میں اپنے نا درخیالات پروشیٰ ڈال بی دیتا ہوں تا کہ تم ابھی ان سے مستفید ہوسکو۔''حیدر کی شرارت پیچمدان عزید کڑھا۔

"جى ..... جى ..... ضرور

ہو۔
''فارگاڈ سیک چاچو،آپ کی لوجیکس میری
سمجھ سے باہر ہیں، بندے کا لائف سائل وقت
کے ساتھ ساتھ بدلتارہتا ہے،شادی سے پہلے اور
شادی کے بعد بہت ی عادات میں تبدیلی بھی تو آ
سکتی ہے آپ کیوں ان فضول نظریات کی نذر کر
رہے ہیں اپنی آئی قیمتی زندگی کو۔'' حمدان چڑ کر
بولٹا اچھا خاصا فلاسفر لگا تھا حیدر کو۔

المورى على تبارى بات عاكر چ

اتفاق کرتا ہوں کہ انسان کا لائف شائل وقت
کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے کین مائی ڈیئر عادات
ضرور تبدیل ہوتی ہیں لیکن فطرت یعنی بچرنہیں
برلتی ہو جھے میرے کیے کے مطابق چائس دواور
ہوسکتا ہے کہ اب کی بار میں تمہیں چا چی جیسا
میڈل جیتا ہی دوں۔ "حیدر نے حمدان کے
کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو حمدان منہ
بناتا اٹھ بیٹھا۔

المار میں ہے۔ اور کے، ارم سے بات کرکے کوئی راستہ بناتا ہوں، آپ نے تو ماننانہیں ہے۔ موبائل آن کرتا حمدان باہر کی طرف لیکا۔ میں میں میں میں

''کیا ..... ملاقات ان کے گھریداوروہ بھی سر برائزنگ، چلو کوئی عورت جائے تو بھی بھی ہے لیکن وہ بھی چاچو کے ساتھ پہلی ہی بار، دماغ تو تھیک ہے جمدان تمہارا۔'' ارم کویا انجل ہی تو بردی تھی۔

" میرا تو دماغ نمیک ہے لیکن چاچو کا نھیک نہیں ہے، وہ ایک اٹنچ بھی اپنی اس نضول ضد سے بٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ "حمدان نے ہونٹ چہاتے ہوئے کہاتو ارم اسے دیکھ کررہ گئی۔

"اوپر ہے میری اماں آئے روز حیدر چاچو
کو یادفر مارہی ہوتی ہیں کہ ہائے کیسا خروجوان
ہے کل تو اہا کو آہیں چائے پہ بلانے کو بھی کہدری
تصیں اور جھے بھا یقین ہے جیسے ہی حیدر چاچو
چائے کے لئے آئیں گے میری امال حضور جھے
ہردکھانے کے لئے سامنے لے آئیں گی۔" ارم
ہردکھانے کے لئے سامنے لے آئیں گی۔" ارم
نے پیٹانی مسلتے ہوئے اپنے دل کی بات کی۔
نے پیٹانی مسلتے ہوئے اپنے دل کی بات کی۔
پوری کون ساحیدر چاچ حمہیں پند کرنے بیٹھ
چائیں گے اور اگر کیا بھی تو میرانا م لے دیں گے۔
پاکسین تو کہنا ہوں کہ اچھا ہے ایسا ہونے دو اگر

ارم نے بان کے مطابق کمرے میں انٹری دی۔ ''وہ ای ابھی میری زویا سے بات ہوئی ے، او وسوری .....السلام وعلیم - "اوم فرآدها» ادموری بات کرتے ہوں حیدرکود کھ کرجو تکنے کی اداکاری کی جیےاے اہمی اہمی اس کی آمد کاعلم ہوا ہوحیدر نے سر کے اثارے سے جواب دیے وري ماري معلاقل جاري س "حدد بيمرى بى عارم لا عودى عى ماسر کر رہی ہے۔" ارم کی امال نے آداب ميز بان معات ألبس متعارف كروايا لوحيدر مسكرا كرارم كود يكصار "كيني بي آپ؟" حيدر كي مكرامك نے ارم کی والدہ ماجدہ کومزید خوش مگانی میں جنلا کیا "بی میں اس کیے ہیں؟" "الله كافتكر\_" خيرر في اكسارى وكمانى \_ ''اورارم بينيے اس دن حيدر بي تمهاراوالث واليس كرك كيا تعا-" "اجھا..... تھنک ہو۔"ارم نے ایک ساتھ ى مال اور حيدر كونيايا " الله والمراى مى دوياك بارك مي \_" آخر جومدرائن كويادآ بي كيا-"ووامی مجھے اور صدف کوزویا کے تعرجانا تفااس کی امی کی طبیعت تھیک مہیں ہے نال تو ان ك عيادت بمى كريس كاور جمع زويا سايك دو وشر کے بارے میں بھی پوچھنا تھااور صدف کو م کھے میک اپ کے بارے میں یوچھنا تھا۔"ارم نے رئے رٹائے جملے بولے یہ الگ بات کہ صدف کواس نے بھکل ساتھ چکنے کے لئے منایا تھا اس ولاسے یہ کہ وہ زویا سے میک اوور کے متعلق معلومات کا تبادله کر سکے، صدف نے مجمی اندن سے چھوٹے موٹے کورسز کر رکھے تھے

تہاری امال نے بات کی تو حیدر جا چومرا رشتہ دے دیں گے۔"حمان نے نیا مان تر تیب دیا۔ "اوروہ جوتم نے حیدر جاچو سے وعدہ کیا تھا وه-"ارم نے جمث اسے وعد ہا دولایا۔ "ارم وه؟ اب چر بليز ارم كوني ترکیب نکالو، کسی طریقے سے حیدر جاچواور زویا

يراترآيا\_ وتبول كرتى بول كجه-"ارم يرسوج اعراز میں یولی تو جران نے کمری سائس خارج کی ایک بوجھ تھا جوسرے اتر بیامحسوس موا تھا، جبکہ ارم اس يوجه عي جاري محى-

کی ملاقات کروا دو پلیز " حدان با قاعد منتول

موسم تبديل مورما تفا اورموسم كى بيتبديلي جہاں بہت ہے لوگوں کو اپنی لیبیٹ میں لے رہی من وہیں ارم کے ابا اور زویا کی امال بھی اس کا فكارب اوراك عن ارم ك زر فيز دماغ في وه ترکیب نکال بی لی جس نے دنوں اسے پریشان رکھا تھا اور این بلان کی کامیابی کے لئے اسے حدان کی مدددرکارگی۔

"بيلو ..... حدان ..... حيدر جاج كمال بين؟"ارم في حدان كوبون كمركايا-"وہ ابھی ابھی آفس سے آئے ہیں کیوں خریت؟ محدانے اے حیدر کے متعلق آگاہ كرتے يوچھا تو ارم نے فورا اے سارا ياان

" بهول چلوسيخ مين جا چوكو پلان سمجما كر بهيجتا ہوں۔" حمدان نے کہتے ہی فون رکھا اور حیدر كے كمرے كى طرف بعا كا اور تعيك آدھے كھنے بعد حیدر صاحب ارم کے گھر اس کے ابا ک خریت دریافت کررہے تھے جکیداس کی امال حیدر کی خاطر مدارت میں تھی ہوئی تھیں ایے میں

2016 sedant (127)

یاد دہانی کروا دول گا۔" حیدر نے پر زور اصرار کرتے کہا۔

''ہاں ہاں کیوں نہیں ضرور آ کیں گے بلکہ تمہارے بھائی بھابھی کوبھی ہا قاعدہ دعوت دے کرآ کیں گےارے شہر میں کوئی اپناذات برداری والامل جائے تو سمجھو بڑی تعمت ہے ورنہ شہروں میں تو کوئی کسی کو یو چھتا ہی نہیں۔''

گاؤں کے میل جول والے ماحول کی عادی چوہدرائن عرصہ درازشہر میں گزار نے کے بعد بھی اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی اس بے رہنے ماحول کی عادی نہیں ہو گی تھی، جھی اب حیدر کے ساتھ دور کی رشتہ داری بھی علیمت محمی اور میامید بھی کہ شاید ریتر بھی رشتہ داری میں بدل جائے۔

#### 444

سادے رائے ارم اور صدف باتوں ہیں معروف رہیں جکہ حیدر خاموثی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا زویا کے گھر کے باہر پہنچ کر صدف اور ارم نے نیچائز کرئیل دی تو حیدر بھی گاڑی لاک کرتا ان سے چند قدم پیچھے آ کھڑا ہوا، صدف نے جیرت سے ارم کی جانب دیکھا اور ابھی ارم کوئی جواب ہی کہ دروازہ کھو لئے کی ہوا تو ارم سوال جواب ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی، صدف کے بعد ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی، صدف کے بعد ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی، صدف کے بعد ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی، صدف کے بعد ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی، صدف کے بعد ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی، صدف کے بعد ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی، صدف کے بعد ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی، صدف کے بعد ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی ، صدف کے بعد ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی ، صدف کے بعد ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی ، صدف کے بعد ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی ، صدف کے بعد ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی ، صدف کے بعد ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی ، صدف کے بعد ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی ، صدف کے بعد ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی ، صدف کے بعد ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی ، صدف کے بعد ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی ، صدف کے بعد ماتوی کرتی اندر کی طرف بڑھی ، صدف کے بعد می کرتی اندر کی طرف بڑھی ، صدف کے بعد می کرتی اندر کی طرف بڑھی کرتی اندر کی طرف بڑھی کرتی ہو کرتی اندر کی طرف بڑھی کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو کرتی اندر کی طرف بڑھی ہو کرتے ہو ک

"السلام عليم!" مصافحه كرتے حيدر نے سلام كيا تو جايوں جواب ديتا درواز و بندكرنے

''ہایوں یہ ہارے حیدر چاچو ہیں۔'' ارم نے آ دھاادھوراتعارف کردایا تو ہمایوں تو سر ہلا کر خوشد لی سے مسکراتا حیدر کو لئے اندر بڑھ گیا جبکہ صدف جرت سے ارم کود کیھنے گئی۔ ''اہا کے دوریار کے رشتہ دار ہیں تو ہمارے سلیف گرومنگ کے۔ ''نو ٹھیک ہے چلی جاؤ دونوں لیکن شام سے پہلے آ جانا۔'' چوہدرائن نے اجازت دیے ہوئے کہا۔

ہوتے ہہا۔ ''وہ تو ٹھیک ہے لیکن امی، گاڑی کا ٹائر پچچر ہے۔'' ارم نے خود سے پچچر کیے ٹائر کی کہانی سنائی جس میں اتفاقیہ پچچر کا تڑکا لگایا تھا۔

''تو پھراب کیے؟ تمہارے ابا ٹھیک ہوتے تو میں خودتم لوگوں کے ساتھ چلی لیکسی میں لیکن نہ بھی جوان بچیوں کو اکیلے مشترے ٹیکسی ڈرائیوروں کے ساتھ بھیخے کا حوصلہ جھے میں تونہیں ہے تم لوگ پھر بھی چلی جانا۔'' چوہدائرن نے بات ختم کی۔

'' ''کیکن امی، جارا انجی جانا ضروری ہے۔'' ارم نے احتجاج کیا ساتھ کن اکھیوں سے حیدر کو دیکھتے ہو لنے کا اشارہ کیا جو جائے کے آخری مگھونٹ بحرتا اٹھ بیٹھا۔

''اجھا آئی آب اجازت اور اگر آپ مناسب مجھیں تو میں، بچیوں کو چھوڑتا چلوں۔' حیدر نے موبائل اور چائی تیمل سے اٹھاتے ہوئے کہا۔

"اے ہاں، مجھے پہلے ہی یہ خیال کیوں نہیں آیا، جاو ارم، صدف کو بلا لاؤ، حیدرتم لوگوں کو چھوڑ آئے گا بلکہ حیدر اگر تہیں برا نہ لگے تو آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ ہی رک جانا اور ان کو واپس چھوڑ جانا۔" چوہدرائن نے حیدر سے کہا تو بیشکل مسکرا ہٹ چھیاتے ارم باہر نکل گئی جبکہ حیدرتا بعداری سے سر بلانے لگا۔

''جی ضرور اور اُب آپ نے بھی یاد رکھنا ہے اگلے ہفتے بھائی بھابھی آ رہے ہیں تو آپ نے اور بھائی صاحب نے ہمارے ہاں کھانے پہ ضرور آنا ہے ہیں نون پہ آپ کو با قاعدہ دن بتا کر

2016 June 128 (128)

تھا اب صرف زویا نی ہے شرف ملاقات باقی تھی، جس کے لئے اسے زیادہ انظار نہیں کرنا پڑا تھا، پانچ منٹ بعد ہی کئن سے کولڈ ڈریک لاکر سروکرتی زویا کو حیدر نے مختاط مگر بھر پور نظروں سے جانچ تھا، جد بیرتر اش خراش کا سلاسوٹ سلیقے سے سابھے ہوئے بال اور چچہا تا دھلا دھلایا چرہ کہیں ہے بھی نہیں لگتا تھا کہ اس لڑک کی ماں تین دن سے بیار ہے اور اس کوا کیلے کھر سنجالنا پڑر ہا دن سے بیار ہے اور اس کوا کیلے کھر سنجالنا پڑر ہا ہے۔ جمکن کا شائبہ تک نہیں تھا اس کے چرے پے۔ بیار ہے اس بارحمدان کی خواہش پوری ہو تیں جائے گیا۔ "کولڈ ڈریک کے سیپ لیتے حیدر بی جائے گیا۔ "کولڈ ڈریک کے سیپ لیتے حیدر بی جائے گیا۔ "کولڈ ڈریک کے سیپ لیتے حیدر بی جائے گیا۔ "کولڈ ڈریک کے سیپ لیتے حیدر

بنوجا كراك

جننی در میں ارم اور صدف خدیجه بیلم کا حال دریافت کرکے باہر لاؤریج میں آئیں، زویا ان کے لئے ریفریشمد تیار کر چی تھی۔ يولس، ملس فرائي كرے إلى في بلیٹوں میں نکالے اور سینڈو چرد کوفائنل کے دے کر پلیشر میں جایا، فرت میں ہے کیک نکال کر شرالی میں رکھا جواس نے ایک دن پہلے ہی بیک کیا تھا، میرونی بوائل ہو چکی می اس کا مصالحہ پہلے سے بی فریز کیا ہوا تھا فورا تکال کرڈی فراسٹ کر کے ميكروني بين مس كيا اور جائے كودم دے كروہ بھى سب کے ساتھ لاؤ کی میں آ موجود ہوئی، جہال حیدر ساری کی ساری تھرک بنی چزیں دیکھ کر خوش ہوا وہیں ارم اور صدف جیرت زدہ تھیں کہ آخر وہ کون ک گیدڑ شکھی تھی جو سکھا کرزویا نے يه ساري چزي برآمد كرواني سيس، كيا شيف چیل را ہے صدف کے تورہانہ گیا تھااس نے تو یو چھی ڈالا تھااس کے چڑیل کہنے پر مایوں

نے فلک شکاف قبقہدلگایا۔ ''ارے صدف آئی وہ چڑیل شیف کوئی اور نہیں یہ زویا نی لی خود ہی میں کو کنگ کورسز چپاہی ہوئے نال۔''صدف کے سوالیہ آ کھول کا جواب دیے ارم نے باؤج والا معاملہ کول کر دیا۔

'' ہائے اتنا ہینڈسم بندہ اورتم نے اتنی نضول رشتہ داری نکال لی، چاچو ہوگا تمہارا، میں تو حیدر ہی کہوں گی۔'' صدف نے شرارت سے آتکھیں مشکاتے ہوئے کہا۔

و بھرے ہوئے ہے۔ د بھروہ جسٹ شف اپ، منہ بھی نہیں لگا ئیں کے بھروہ جہیں کیونکہ ہائی کوالیفائیڈلڑ کیوں کووہ بھاجی جیجی تو بنا کتے ہیں بیوی نہیں۔'' ارم نے منے کرجواب دیا۔

'' وفد ، اتن گنزر یؤسوچ والا بنده ، چاچا بنآ ہی چیا ہے۔'' صدف نوراً ہے چھلے بیان سے دست بردار ہوگئ ورنہ ٹی ایج ڈی کی ڈگری سے ہاتھ دھونا پڑتے ، اس کے سرسے بھوت اتر تا دیکھ کر ارم نے اندر کی طرف دوڑ لگا دی ، جہاں زویا ان کے استقبال کے لئے کھڑی تھی۔

'' ہائے ارم آئی، کتنا اچھا کیا جو آپ آ گئیں، کچی میراا تنادل چاہ رہا تھا کسی فرینڈ سے طنے کو۔'' زویا،ارم کے علے لگتے اچھائی تھی۔ ''' ظاہر ہے چچھلے تین دن سے چھٹی پہ ہوتو

طاہر ہے بیسے بن دن سے پی کی پہوو ایساتو ہونا ہی تھا۔ 'ارم نے سکراتے ہوئے کہا۔

'' فکر مت کرو دو گھٹے میں تہارا اتنا دماغ کھا کیں گی کہ بچھلے تین دن کو کوٹ پورا ہو جائے گا۔'' صدف نے بہتے ہوئے کہا تو زویا اور ارم کی امی کا حال رہا فتی ہی کھلکھلا کر بنس پڑیں، پھرصدف اور ارم تو زویا کی امی کا حال دریافت کرنے ان کے کمرے میں چل پڑیں جبکہ زویا نے کئن کا رخ کیا جبکہ ہیں جیدر کو لئے لاؤنج میں بیٹا ہمایوں پہلے ہی حیور کو لئے لاؤنج میں بیٹا ریسائگ دکھی رہا تھا اور حیدر اس کا ساتھ دیے ریسائگ دکھی رہا تھا اور حیدر اس کا ساتھ دیے صاف ستھ اردگر دبھی نظریں دوڑا رہا تھا، صاف ستھراسلیے سے جا گھر تو اس نے یاس کردیا صاف ستھراسلیے سے جا گھر تو اس نے یاس کردیا

da (129)

والأساري كمرے على كلوم رہا تھا۔ '' پیمهیں میری شادی کی اتنی خوشی ہورہی ے اواتے کا کا نا تھنے کی۔"حدر نے مشکوک בנול בעו ביום בשפתו-

"اب على اتنا بحى خودغرض نبيل موت كه بشكل جائے بى بناياتى اورساتھ ميں بازارى مكو اپنى شادى كى خوشى آپ كى شادى كا بهاند مناوی الکی میں جاجو، آب کی شادی کی ختی

شادیوں پہ بھی اس ہے کم بی خوش نظر آوں گا مجهة پاوراب ميري تجي محبت كواندراسيميث كرنا جيوڙي اور آجاش دو ليے راجا جم س كر بحظرًا واليس "حمران نے چٹا جيف اس كے گالوں کے بوے لیتے اے ہاتھ پکڑ کر بھٹکڑے ين زيروى شريك كيا-

''ویے اگرارم کو پتا چل گیا ناں کہتم جار شاد بوں والانظر بیر کھتے ہوتو بھتیج مجھے یقین ہے کہوہ تنہاری پہلی شادی ہی مشکوک کردے گی۔'' حدان کے ساتھ بھنگڑا ڈالنے کی کوشش کرتے حيدر في حدان كو چيزا-

"جى ..... جى .... آپ جىسے مہران موئے كويقدينا اس كويتا بهي چل جائے گا اور وهمل بھي كر والے كى۔" حدان نے بعناتے ہوئے جواب دیاءاس کی حالت سے لطف اٹھاتے حیدر نے بے ساختہ الد آنے والی مسکراہٹ کو بھٹکل ضبط كياس كاابعى حدان كوستان كالمبايروكرام تھااورا سے میں اے اپی مسکراہٹ یہ قابو پانا ہی

公公公

بھیا اور بھابھی کے آنے کے بعدسب کام اتی جلدی پروگرام سے کہ حموان اور حدر جران ای رہ کئے، ارم کی فیملی ان کے تھر کھانا کھانے کے بعد بھیا بھابھی کو اسے ماں آنے کی دعوت

كركر كي بھي ول نہيں بھرااب زيادہ ونت محتر مہ كو كنگ جينل ويلفتي بين اور آزماني رايتي بين-مالول نے تفصیلاً بتایا۔

) نے تفصیلا بتایا۔ ''پھر بھی زویا اتن جلیدی؟'' ارم کی تو تیزی جانے کانام بیں لےربی می وہ تواس عرصے علاق بسكث سے كام جلائى يا زيادہ سے زيادہ فروزان

ارم آبی میں نے بھی کوئی منترنہیں بر ما بلکہ بیسب کچھ پہلے سے تیار کرکے فریز کیا ہوا تھا، میکرونی تک کا مصالحہ تیار کرکے رکھا ہوا تھا، بس ميكروني ابالي اورتمس كرلي كيك كل بنايا تقااور كباب مكنس مين بميشة فريز كر كر والمتى مول كوني بھی مہمان آئے لاسکٹ وغیرہ کے ساتھ کباب مكش فرائي كركيتي مول آپ ذرا البيل مهمان سیں اس لئے میکرونی بنالی، ٹیونکہ خاص مہما نوں کو میں بازاری اشیاء سرونیس کرتی۔" آخر میں ارم کوچھٹرتے ہوئے زویا کمن کی طرف برھ کی جيد حيدراورارم في بشكل الي الني صبط كالمحى وه واقعی خاص مہمان بن کر بی یہاں آئے تھے جو زويا كيظم مين جيس تفااور يقيياً اس بات يراس كا بعد میں تھیک تھاک ریکارڈ لکنا تھا، جانے ک چسکیاں لیتے حیدر نے ارم کوآ تھوں بی آ تھوں اشارہ کیا کہاہے زویا ٹھیک تکی ہے بس پھر کیا تھا ارم نے حدان کو وکٹری کا سائن بھیج دیا اور حدان نے سمجھ کر حدور کی جان کھا لی ایک ہی منت میں یا کے چمتوار معجر نے حیدرکوارم کو کھورنے یہ مجور كر ديا تھا، جبى اس نے اب اجازت لينے میں ہی عافیت جاتی تھی ارم اور صدف کو تھر کے باہراتار کر حیدر نے اسے کھر کی راہ کی جہال حدان اس کا شدت سے منتظر تھا اور حیدر سے ساری بات سننے کے بعد اب ایک ٹا تک بر بھنگڑا

" كيا ب حدان! بليز تك تبيل كرو، زويا عاج کے ساتھ ساتھ سہیں بھی ناشتہ کروا دے كى-" ارم نے دوبارہ مبل منہ پہ لينيتے ہوئے

"ناشتے کی بات نہیں ہے یار،بس میرادل جاہ رہا تھا کہتم جھے آفس جاتے ہوئے دروازے تک رخصت کرو۔" حدان نے بے جارگ سے بالول میں ہاتھ چھیرتے ہوئے کہا۔

"خردار جو جھے سے بول تی ساور ی صم کی بو یوں جیسی کوئی امیرلگائی تو مجھ سے نہیں ہوں گ بیگریلوعورتوں جیسی حرکتیں ،اس لئے جیپ عاپ یماں سے ہی رخصت لو در ندا گرمیری فیندخراب میمال سے ہی رخصت لو در ندا گرمیری فیندخراب ہوگئاتو چھوڑوں گی جیس میں۔ "ارم نے مبل کے اندر سے بی بے نقط سائیں محیں، جبی مرید عزت افزائی کروائے سے رخصت ہونا ہی بہتر لگا تھا حمدان کو اور جب وہ بازو یہ کوٹ لٹکائے ينج آياتوايك نيا درامهاس كاختظر تفاحيدر بحريور طريقے سے ناشتے سے انصاف کررہاتھا جبکہ زویا من کو لے سکتے کی کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ " کیا ہوا؟" حمدان نے حیدر کو مخاطب کیا

اورساتھ ہی زویا کی طرف اشارہ کیا۔ " كچھ بھى تہيں ..... آؤ ناشتہ كرو" حيدر نے حمدان کا سوال کول کرتے ناشنے کی آفری۔ '' و و تو ميس كر بى لو س كالميكن جا چى كوكيا ہوا ے؟"حدان نے آملیث کی پلیث اینے سامنے -182925

" کچھ بھی تہیں میں نے محترمہ کو پر میشکل لائف میں آنے کے بعد کی صورت حال سے آگاه کیا تو میمخرمه مم مم میم کی ممکی تفسیرین بینجیس-" حيدرالك زويا كروي سے جرا بينا تھا۔ "اليےكون سے چورہ تكات سادية آپ نے جو سانب بی سونگھ گیا انہیں۔" حدان نے

دے گئی تھی اور وہیں یہ جما بھی نے صلاح مشورہ کے بعدارم کوحمدان کے نام کی انگونکی بہنا دی تھی، چوہدری صاحب کے لئے حیدر کا بھیجا ہونا کائی تھا اور چوہدرائن اس بات بہ خوش تھی کہ بین کا رشته تو مو کیا نال اور انہیں کچھ خاص بھاگ دوڑ مجی تہیں آ نا <u>رو</u>ی سورتی مہلت مائے بغیر انہوں نے ہال کردی می اوراس کے ایکے دن چوہدرائن خود بھابھی کے ساتھ حیدر کارشتہ لے کرزوما کے مان موجود تھی اور وہاں بھی چوہدرائن کانسلی دینا كانى تقا ادر يوب بيما بھى وہاں بھى انگوشى يہنا كر عی کھر واپس آئی تھیں اور شادی کی تاریخ مجھی تھیک بندرہ دن بعد کی لے آئیں تھیں، جلدی جلدی کے باوجود بھی سب کام اچھے سے ہو گئے تصارم اور زومانے ای شادی کی شایک استھے اور خوشی خوشی کی می ارم کواس بات کی خوشی می که اس نے ای لومرح کو بوے مزے سے ارتج میرج می معل كرواليا تفا اور زويا ير حاتى ك چھوٹ جانے پہ فیکر مناتی شاداں و فریاں تھی، شادی اور بارات کی تقریب استھے ہی تھی اور وليمه لو اكثما عي جونا نقاء دونون كيل بهت خوبصورت اور خوش باش دیکھائی دیے تھے پیارے قارئین اب یعن آج بیلوگ اپنی پر میٹیکل لائف میں یاؤں رکھنےوالے تھے بی مون کا پندرہ روزہ پیریڈ گزارنے کے بعد، آیے پر دیکھتے میں کہ شادی سے پہلے کی لائف اور اب کی لائف میں کیا تبدیلی آئی ہے بھابھی اور بھیا کے واپس جانے کے بعد دونوں دوہنیں کیے گریلو ذمہ دار یول سے پلتی ہیں۔

444

"ارم ..... ارم ..... بليز الحد جاد يار ..... زویا الیلی چن می کھی رہی ہے۔"حمران نے ارم كے منہ المبل صبحة ہوئے كہا۔

2016 المناح (2016 )

محترمه كوسمجها دوكه ميري بات أنبيس بهرحال مين ما ننا يزے كى ورنہ بعد ين كله مت كرناتم سب این بات حم کر کے حیدر نے اپناموبائل اور گاڑی كى جاني الله أي كورث الله كريبنا اوران دونوں كو الله حافظ كهتا بابركى طرف موكيا، جبكه زوياس كى ای چھوڑی ہوئی کری یہ بیٹی چھک مجھک کر رور بی تھی۔

الله جي، يدكيا بنده آپ ن میرے کئے باندھ دیا ، امی ..... دیکھیں ورا رل ئی ہے آپ کی زویا۔'' ٹیبل پر بازور کا کراوپر مرر مے زویا کے ملے فکوے شروع ہو گئے، او حمران نے بے بی سے زویا کودیکھا۔

"افوه ..... چی آخر ہوا کیا ہے، ایسا کیا کہ دیا آپ نے جاچ کو جو وہ یوں غصے میں آ کر دوسری تیسری شادی کی بات کر رہے ہیں۔" حمان نے بالوں میں الکیاں چیرتے بے چینی سے استفسار کیا۔

''ہونا کیا ہے،میری قسمت ہی خراب ہے جواتنے النے مزاج کا بندہ میرے پلے پڑ گیا۔'' سول سول کرتے زویا کے فنکوے جاری تھے۔

''فارگاڑ سیک زویا، سیدھے کفظوں میں بناؤ بچھے، کیا کہاہے جا چونے؟'' بلاآ خرحمان کی برداشت جواب دے می محی جمعی ڈائر یکٹ اسے نام کے بلاتے تھوڑا ڈیٹا بھی تھا،عمر میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ اس سے دب بھی جالی تھی۔ "انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو مجھے اپنی لی

اے کی ڈگری حاصل کرئی ہوگی اور دوسرے ڈ ائٹنگ کرنا ہو گی کیونکہ پچھلے دنوں ریلیکس رہ رہ كريس موتى موتى مول موراجي عيرابيحال ہے تو دو بچوں کے بعد تو میں ان کی امال لکوں كى يـ" زويانے بالآخر بلى تھلے سے باہر نكال ہى دی کی اوراک کی بات ان کرجمان بکا بکا رہ گیا "خود کئی کا مشورہ دیا ہے آپ کے چھا حضور نے مجھے۔" زویا نے مری ہونی آواز میں مویا ایل طرف سے طنو کیا تو حدان کا منه حل

البیں .... خیراب ایا بھی نہیں ہے اتن مبالغه آمیزی مجلی انگلی جبیں ہوتی زویا۔" حیدر نے اپنی طرف سے زویا کو پکیارنا جاہا۔

"اليابى ہے كم از كم ميرے لئے اور آپ س لیں میں کوئی عمل وال تبیں کرنے والی آپ كم مفورول يد-"زويان تروخ كرجواب ديا وأو حمران نے دیجی سےاسے دیکھاءارم کی فوٹو کائی ک حد تک کلی تکی وہ اے۔

« جمل تو کرنا ہی ہوگا زویا ڈیئیر ورنہ دوسری صورت من من مجهاورسوے ير مجور مو جاول گا۔'' حیدر نے ناشد ختم کر کے نشو سے ہاتھ صاف کے جبکہ حمدان ان کی گفتگوسنتا بات سجھنے کی كوشش كرر باتفا\_

''کیا مطلب؟'' زویا نے حیرت سے

پوچھا۔ ''دوسری شادی۔'' حیدر نے کویا دھا کا کیا جس کی زویش زویا کے ساتھ ساتھ حمدان بھی آ

"كيا؟" جمران زورے چيخا تھا جبكه زويا کی بولتی بند ہو گئی تھی۔

"بالكل ..... اگر مجھے ايك شيكل عورت سے شادی کرنا ہوئی تو دس بارہ سال پہلے ہی نہ کر لیتا، اتنا انظار کرنے کے بعد میں اپنی پند کی عورت تو ڈیز روکرتا ہی ہوں تایں حمدان؟ اور اس كے لئے مجھے دوسرى تو كيا چوسى شادى بھى كرنا یزی تو میں کروں گااس معاملے میں کوئی کمپرومائز مبیں کرسکت میں اس کتے اسے الفاظ میں این کچی

2016 دسمبر 132)

ہے اور میہ واحد بات بھی جو اس نے حیدر سے چھپائی تھی ورنہ اس کا کوئی پتانہیں تھا کہ زویا کی تعلیمی رپورٹ کے تعلیمی رپورٹ منگوا کر اس کا گریٹر چیک کرنے لگ پڑتا اور اگر اس میں زویا بی بی ٹی نہ ہوتی، بس بھا نڈا پھوٹنا تو آج وہ حمدان کی پچی نہ ہوتی، بس اس لئے حمدان نے حیدر سے میہ بات چھپائی تھی اور آج اس کی لیبیٹ میں زویا آگئی تھی۔ اور آج اس کی لیبیٹ میں زویا آگئی تھی۔

''کوئی بات نہیں آپ آہتہ آہتہ تیاری شروع کردیں پرائیوٹ ہی ہی، شی ارم ادر چاچو آپ کی مدد کر دیں گے جب سال ڈیڑھ سال بعد تیاری ہوگئی تو امتحان دیے لیجئے گا انجی آپ کی عمر ہی کیا ہے بندہ ساری زندگی بھی پڑھتا رہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔'' زویا کو بہلاتے آخر بیں حمدان شرارت سے مسکرایا، جبکہ زویا ابھی حیدرکی باتوں میں ہی آئی ہوئی تھی۔

''اور اگر میں قبل ہو گئی تو حیدر کی میں دوسری شادی کر لیں گے۔'' خوف بھری معصومیت سے اس نے سوال کیا تھا۔

"ارے نہیں، ایک آ دھ تبی آگا و وہارہ دے لیجے گا اب اتنا مارجن تو چاچود ہے۔ ہی دیں گے۔ محمدان نے اپنی بے ساختدا اللہ فی مسلم المحمداق اسے سہارا دیا، تو مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق اسے سر ہلا تا ہی پڑا ور نہ زویا کے لئے یہ دونوں یا تین کتنے برے صدے کا باعث تھیں یہ وہی جان سکتا تھا جس کی پڑھائی سے جان جائی ہو وہ اسے سامنے رکھ کر صرف دیکھ سکتا تھا ور نہ جو کھا تا اسے سامنے رکھ کر صرف دیکھ سکتا تھا ور نہ جو کھا تا ہو وہ دوسروں کو الگلیاں چائے پر مجبور کر سکتا ہو وہ پہلے نے اللہ اللہ کی جانتا مزیدار لگ سکتا ہے بیدتو یہ کیانے والد ہی جانتا ہے الیکن اب کیا ہو سکتا تھا حدد کی اس کیا ہو سکتا تھا در دی جات مانے کے سواکوئی چارہ نہ تھا سواب کیا ہو سکتا تھا در دن میں دویا ہے دو تھا سواب کیا ہو سکتا تھا دور دن میں دویا ہے دو تھا سواب کیا ہو سکتا تھا دور دن میں دویا ہے دو تھا ہوا دور دن میں دویا ہے دو ت

" تو اس میں کیا پراہلم ہے، اچھا ہے نال آپ کی ادھوری تعلیم ممل ہو جائے گی اور جہال تک ڈائٹنگ کا تعلق ہے تو چاچو کو آپ اسارٹ ای اچھی لگتی ہوں گی اس لئے کہدرہے ہوں گے۔" حمدان نے ملکے تھلکے انداز میں کہتے چائے افعائی۔

افھائی۔

''بی نہیں، کوئی انجی نہیں گئی میں انہیں،

ورندآ پ خود بناؤ جو بندہ آپ کودل ہے انجھا کے

وہ جس بھی حال جلیے میں ہو اعتراض نہیں ہوتا

اس پاورایک بیآ پ کے جاچ ہیں کہ ہر بات پ

اعتراض بیکر کیما پہنا ہے میک آپ کیوں ڈارک

کیا یہ جینل کیوں لگایا خودتو ساری شوخیاں جوانی

میں بی مجھوڑ دیں جھے بھی بڑھی روح بنانا جا ہے

میں بی مجھوڑ دیں جھے بھی بڑھی روح بنانا جا ہے

میں بی مجھوڑ دیں جھے بھی بڑھی روح بنانا جا ہے

میں بی مجھوڑ دیں جھے بھی بڑھی روح بنانا جا ہے

میں بی مجھوڑ دیں جھے بھی بڑھی روح بنانا جا ہے

میں بی مجھوڑ دیں جھے بھی بڑھی روح بنانا جا ہے

میں بی مجھوڑ دیں جھے بھی بڑھی روح بنانا جا ہے

میں بی مجھوڑ دیں جھے بھی بڑھی روح بنانا جا ہے

میں بی مجھوڑ دیں جھوڑ دیں جھے بھی بڑھی روح بنانا جا ہے

میں بی مجھوڑ دیں جھوڑ دیں جھے بھی بڑھی ہورا حیدر کا دفع کرنا

"ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ بس ذرا ان کی پہند ہی ایسی ہے اور آپ کوٹو خود پہند کیا تھا انہوں نے بھی آپ سے شادی کی ہے ورنہ کس میں اتنی جرائت تھی کہ ان کی زبردتی شادی کروا تا۔ "حمران کی بات پہزویا کو کچھ ڈھارس ملی لیکن ابھی بھی دل ممل صاف نہیں ہوا تھا اور ہوتا بھی کسے اس کی تو جان گئنج اندر کھنے والی بات ہوگئی تھی پڑھائی کا نام س کر۔

''وہ ساری ہاتیں تو خمیک ہیں لیکن ہیں پڑھوں گی کیے اب؟ مجھ سے تو پہلے ہی پڑھائی نہیں ہوتی تھی اب جبکہ میں بیخیال ہی دل سے نکال بیٹھی تھی تو اور شادی شدہ لڑکی کیا اچھی گئے گی پڑھتے ہوئے۔'' زوہا نے اپنا اصل دکھڑا رویا، تو حمدان نے بمشکل مسکراہٹ قابو کی، وہ بخو بی جانتا تھا کہ زویا کی پڑھائی سے جان جاتی

مين (13) دسمبر 10102

یر هائی شروع کر دی تھی اور تین دن میں ہی اس کا چہرہ مرجما گیا تھا اور آتھھوں کے گرد حلقے پڑنا 一色 きからか

اور باسم قدرت كوزويا كى بي بى پردم آ يى كيا تفااوروه يا جس كا زويا، حيدر، ارم اور حمدان میں سے کس نے بھی مبیس سوچا تھا، جی بالكل زويا في في والدومحترمه كعبدي يرفائز ہونے جار ہیں تھیں ، پینجر اگر چہ خوشی کی تھی کیکن اس نے اس کمر میں موجود دو لوگوں کا سکھ چین اڑا دیا تھا، ایک حیدراور دوسراارم.....ارے جیس آب غلط مجھے، یہاں خدتخوستہ کوئی اور معاملہ مہیں ہے بلکہ اصل معاملہ رہے کہ دوران پر میلیسی زویا لی لی کو کھانا بھانے سے ملی شروع ہو گئی اور اس كے بنتيج كے طور برارم صاحب كي حق آ كى ہے كيونكه اب كمانا يكاف كى تمام تر ذمه دارى ارم کے نازک کندھوں بیر ایر کی اور حمدان تو صبر شکر کر کے کھا ہی لیتا ہے لیکن حیدر جو پچھلے کچھ دنوں سے زویا کے ہاتھوں کے لذیز کھانے کھانے کا عادی ہو گیا تھا اس لئے نہ تو ارم کے ہاتھ کے کھانے حلق سے اتار نا آسان ہے اور نہ ہی رضیہ کے ہاتھوں کے کھانے ، (رضیہ اوپر کے کام کے ساتھ ساتھ پہلے حمدان اور حیدر کے لئے کھانا يكانى مى اور اس كا شوہر چوكيدارى كے ساتھ ساتھ باہر کے کام بھی نیٹا تا تھا) اور اس مسلے کا حل تو تھا کہ چلیں کھر کھانے کا موڈ نہیں تو باہر ہے کھا آؤلین جواصل مسئلہ حبیر کو در پیش تھا وہ یہ کہ زویا کو رکائے ہے تو متلی ہوتی تھی کیکن کھانے کے معاطے بیں اس کی بھوک مزید کھل گئی تھی اور ہر آدھے گھٹے بعد اسے کچھ کھانے کے لئے ع ہے ہوتا تھاءاب ایسے میں اسارٹنس کی چو لیے میں، سو وہی حیدر جو چند دن ملے اے دوسری

شادی کے ڈراوے دے کر ڈائٹنگ یہ مجبور کررہا تھااب خود ہرونت ہاتھ میں کھے نہ کھے پکڑے زویا كوكھانے كے لئے پیش كررہا ہوتا تھا ایسے میں حمدان جي بحركرلطف اندوز موريا تقا\_

" واچی اب سلی سے کھا کیں آپ، اب مہیں کرنے والے جاچو دوسری شادی۔" اس نے حیدر کو آنکھ مار کر زویا سے کہا تو حیدر نے مصنوعی غصے سےاسے محورا۔

" تتم سے جا چومزا آگیا، ایک طرف آپ نے بر جانی اور ڈائٹنگ کے نام برزویا کی جان طِلار هی می اور دوسری طرف میری زوجه محتر مدنے مکن میں نہ آنے کی مسم کھا رہی تھی اب بچھ معصوم كا كتنا بهي دل جلنا كرآپ كوآپ كى بيكم اتنے مزے کے کھانے بکا یکا کر کھلا رہی ہے اور میری والى بدمره جائے بنانے میں بھی تخرے دکھا رہی ہے لیکن ارم کی بلا سے میں جا ہے جلول کلسوں یا جومرضی کروں اے کوئی فرق جیس مردتا ، کیلن بھلا ہومیرے اس چھکے کزن کا جس نے ہم معصوم جا چی ، بھیج کی جان آپ دونوں چیا، جی کے ظلموں سے چھڑوا لی،اب کیسے ارم کجن میں مسی ہوئی ہے اور آپ .....زویا جوس، زویا جات زويا ..... كه اور كمان كودل تو تهيس جاه ربا-حدان نے حیدر کی مقل اتارتے قبقبدلگایا تو اس کی بات سنتے ارم اور حیدر اس کو مارنے کو لیکے تضحمران ان كااراده مجهر بإهر بها كا تفاجبكه زويا نے بنتے ہوئے فریش جوس کا گلاس لیوں سے لگا لیاءاس کے بعدا ہے ابھی وہ کریم کیک بھی کھانا تھا جوارم نے بری دفتوں سے زویا سے ترکیب پوچھ پوچھ کر بنایا تھا اور جے حیدر نے بھی کھانے کے لائق قرار دے دیا تھا۔ زندگی کی ساری خوبصورتی ان شوخ اور

چنیل رگوں ہے تی گی۔ ہے



# Downloaded Fram Paksodety.com

میں رکھتے ہوئے انہوں نے سامنے سے آئی اپنی

ہو حنا کو دیکھا جواب برتن دھونے کے بحد شاید

ان سے دو پہر کے کھانے کے بارے میں پوچھنے

آری تھی لیکن اس کے اٹھتے تھر کتے قدم اور لیوں

گرگنا ہے جیدہ بیگم سے تھی نہ رہ کئی تھی،

دلہنا پے کا روپ اب تک اس کے چہرے پہقائم

قا، باو جود اس کے کہان کے بیٹے کی شادی کو دو

ماہ ہو تھے تھے، کا مران ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور انھم

اکلوتی بی ، انھم کی شادی کو دو سال ہو تھے تھے

جید کا مران کی شادی انہوں نے دو یاہ پہلے تی کی

اور سرت میں گیا جنا نے ان کے بیٹر تھی، صورت

اور سرت میں گیا جنا نے ان کے بیٹر تھی، صورت

اور سرت میں گیا جنا نے ان کے بیٹر تھی۔ صورت

2016 دسمبر 135

کامران کھانے کے بعد میں اور بینونی کو کمر چھوڑنے چلا کیا تھا، حتاان لوگوں کے جانے کے بعدد انك روم اور في صاف كرنے يك بعداب يرتنول كالمح جرسنك بين ركه دهوري مى موبائل پرحسب عادت اس کی پیند کا عاطف اسلم کا وی しまりしまけ

"دوری سی جائے ناں، سی جائے

حيدہ بيكم نے مديوں ميں كودا بها ديے والی اس سردی کو محسوس کیا تو ایک سردار ان کے اعراتر کی، انہوں نے چن میں کھڑی شال ادر سوئیٹر سے بے نیاز برتن دھوتی حنا کود یکھا جواب يرتن دهونے كے بعد سنك اور سليب كى مفانى كرنے كے بعد برزيه جائے كايالى ركورى كى، محورى در على جائے ك فرے كرحا كرے میں واعل ہوتی تو حمیدہ جیلم نے کاف سہوات ے اپنے اور پھلاتے ہوئے میل برا ہے رضی حنا كوديكها جوساته رهي كري يربيضنا للي هي انهون نے اے ہاتھ سے پکڑ کرا ہے اپنے ماس بھالیا، حتائے جرت سے ساس کودیکھا جنہوں نے اب اہے اوپر تھیلے کاف کا سرااس کے اوپر ڈال دیا تفاءاس نے ٹرے میں رکھا کے افغا کر پہلے حمیدہ بيتم كي طرف بزهايا اور دوسرا كث خودا فعاليا\_ "أي جان آج كا كهانا كيها لكا آپ كواور كى چىزى كى تو محسول مېيى بونى نال\_"

"بإل بني بهت البي ري تمام انظام بر طرح سے عمل تھا، کہیں کوئی اوحورا پن بیس تھا اور تم بھی ایک بہو کی طرح دور دور اور کی کئی ی بین بلكه ايك بني كي طرح قريب قريب اور ايي ايي ىلكرى يىن-"

حيده بيم ك الفاظ يه حناك جرب سكون ادر اطمينان كى لهراتر عنى كين ان كى اكلى علاوہ کھر کی تنہائی کوختم کرنے کے لئے تکلف کی د بوار کوجلد بی گرا دیا تھااور اب ایک بنی کی طرح بورا گھر سنجالا ہوا تھا اس کے علاوہ حمیدہ بیکم کا ایک ال کاطراح می خیال دھی گی۔

"ای جان! اگرآب میں تو بچ می رات کی دال کے ساتھ تھوڑے سے جاول بنالوں اور رات کے کھاتے میں کیا میدو رکھنا ہے آپ بتا دی تا که میں اس کی تیاری بھی شروع کردوں۔

حيده يميم نے داماد كو آفس ميس ملنے والى رتی پرآج بی داباد کورات کے کھانے کی دوت دی می انہوں نے ساری نا کواری بھلا کر ذمہ داری سے بولتی حتا کو دیکھا جہاں صرف محبت و خلوص اورایناییت کی تحریر درج تھی، وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہولئیں، اس کی جہاں ساری عادی ا چی سے وہیں اس کی گائے سفنے والی اور خود بھی كنكناف والى عادت حيده بيكم كوسخت نا يبندهي لیکن اس وقت اس کے چرے بیا پٹائیت اور قلر مندی و مید کرانبول نے اس سے اس کی عادت یہ پر بھی بات کرنے کا تہید کرلیا اوراس کورات کی دوت کا مینو بنا کرخود بھی اس کے ساتھ جانے کے لئے اٹھنے لکیں انہیں اٹھٹا دیکھ کر حتانے ٹو کا۔ "ارے ای جان آب کول اٹھ رہی ہیں، ميس كراون كي-"

"ارے تیں بیٹا ش تم پر بوجھ میں ڈالنا عائت، ایک کوتے میں بیٹھ کر تھوڑی بہت تو مدد كروا عى دول كى "اس كے خلوص كے آگے شرمندہ ہوئی حمیدہ بیٹم اس کے ساتھ بی چل

\*\*\*

وممركا مجيدحم مون لكا تقاءمردى في شهر كرا في كوائي أغوش من بوري طرح لے ركعا تفا، دموت بخير وخوني نمث كي تحي، ان كابيثا (136)

2016 June

### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



جائے گا ہم اس ہے آج تک قافل ہیں، ہم
عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی
ہجائے گانوں کے ذریعے شیطان کا قرب حاصل
کرنے کور ہے کیوں دیے ہیں، جبداللہ ہمادی
مشرگ سے زیادہ قریب ہے اور ہم سے سرّ ماؤں
سے زیادہ محبت رکھتا ہے، لیکن ہم اس کے کیے
بدے ہیں کہ ہمیں اپنے محبوب رب کی قربت
اور محبت کی ذرا بھی قدر نہیں اور اس دنیا کی خاطر
ہم اس کی قربت خود اپنے ہاتھوں سے اسے
ہم اس کی قربت خود اپنے ہاتھوں سے اسے
ہاراض کرکے دوری میں بدل رہے ہیں اور پھر
ہاراض کرکے دوری میں بدل رہے ہیں اور پھر
ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ خود بھی ہم سے
دوراور ناراض ہوجاتا ہے اور اللہ کی پدوہ وقت شہ
دوراور ناراض ہوجاتا ہے اور اللہ کی پدوہ وقت شہ
لائے بیٹا جب وہ ہم سے دور اور ناراض ہو

جائے۔ مہر اور نادان لوگ نہ تو اس مہر یان اور تدردان رب کی دوری سہد سکتے ہیں اور نہ تی اور نہ تی تاراضکی تو وہ چڑیں ہیں بیٹا چورشتہ توٹ چورشتہ توٹ جورشتہ توٹ جائے وہ تر تر گی کی شاخ سے گرے ہے جیہا ہوتا ہے اور ہمیں اور چر سوکھ گیا تو چر کم بی ہرا ہوتا ہے اور ہمیں اپنے رب سے جڑے رشتے کو اپنی میا وہ اور کی ساور اطاعت سے قربت میں برلنا ہے دوری میں ہیں، میں ٹھیک کہدری ہوں نا بیٹا؟" دوری میں ہیں، میں ٹھیک کہدری ہوں نا بیٹا؟" حددی ہوں نا بیٹا؟"

حمیدہ بیگم نے آسے کے چربے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کی پیٹانی کوچوم کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو حتا نے اثبات میں سر ملاتے ہوئے ان کے کا عرصے پر سرر کھ دیا دوآ نسونکل کر حمیدہ بیگم کے کا عرصے میں جذب ہوگئے۔

\*\*

بات پروه توجہ ہے آئیں ویکھنے گئی۔ ''بیٹا آگرتم برانہ مانوتو ایک بات کہوں؟'' ''ای جان آپ میری ماں کی جگہ ہیں میں آپ کی بات کا برا کیوں مانوں گی۔''

" بیٹائم می بھی اوراہمی تعوڑی در پہلے بھی ایک گانا من ری تھیں جوا کثر و بیشتر تم سنتی رہتی ہو۔"

ان کے گانے اور پورے انہاک ہے ان کے منہ سے سننے پر وہ شرمندہ ی ہوگئ گویا وہ جانتی تھیں کہ وہ کتی شوقین مزاج ہے گانوں کی ، یہ موج کراس کا مرشرمندگی سے جھک گیا۔ افعال نام میں میں میں میں میں اور انہ ہو

انہوں نے محبت سے اس کا چیرہ اٹھایا تو اس کی ملکیں جنگ کیں اس بل حنا کو ان سے نظریں ملانا مشکل لگ رہا تھا۔

" بینا شرمنده مت ہو جھے بتا ہے جہیں گانے سفنے کا شوق ہے لیکن بینا تم ہر لحاظ سے ایک محل لڑی ہو، میرے گھر کو اور میرے بیٹے کے ساتھ میری جس طرح تم خدمت کرتی ہو یہ تہاری اچھی میرت کی ولیل ہے، تم صورت و میرت میں میکا ہواور میں خوش نصیب ہوں کہ ایسا ہیرا خدانے جھے نصیب کیا، لیکن بیٹا تھوڑی بہت میرا خدانے جھے نصیب کیا، لیکن بیٹا تھوڑی بہت میں اور خامی تو ہرانسان میں ہوتی ہے اور جھ میں مجی ہوگی۔"

حیدہ بیم نے اپنی طرف اثارہ کرتے ہوئے کیا تو حمائے حمرت سے اپنی ساس کو دیکھا۔

دوری کو بیا ہم نے بیرسوچاہے کہ بھی کردنیا کو ممل کرنے اور رشتوں کے ادھورے پن اور دوری کو پورا کرنے کے لئے ہم اپنے رب سے کتنے دور ہو مجے اور ادھورے ہیں اور اس دوری اور ادھورے بن کا ہمیں احساس بھی ہیں بیدوری اور ادھورا بن جمیں تانی کے گڑھے میں لے کر

# A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

ثوبيه ملك

"امی بید کون ہے؟" دائش نے مریم کی طرف اشارہ کیا تو نفیسہ خاتون مسکرادی۔
"نیمریم ہے، تمہاری خالہ تھی نہ نوران کی بیٹی۔" انہوں نے دائش کو بتایا تو وہ مریم کے پاس چلاآیا۔
چلاآیا۔
"امی پہتو بالکل گڑیا جیسی ہے۔" دائش نے مریم کا ہاتھ پکڑ کر دوئتی کا اعلان کیا تو وہ جبحتی

دس سالہ دانش اسکول سے واپس آگر احجاتا کودتا گھر ہیں داخل ہواتو اپنے کمرے ہیں چھسالہ مریم کود کھے کر جیران رہ گیا، کیونکہ آج سے پہلے اس نے سامنے چاکلیٹ کھاتی بچی کو بھی بھی تہیں دیکھاتھا، وہ مال کوآ وازیں دینے لگاتو مریم جو چاکلیٹ گھانے ہیں گمن تھی تہم کر اسے دیکھا جبکہ تفییہ بیکم دوڑتی ہوئی آئی۔

#### ناولث

مونی ابنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیے لی جبکہ نفید خاتون نے مسکرا کران کودیکھا۔ "اي ماري دوئ کي جو گ-" بچول کي ای بی دنیاهی۔ مچلو تھیک ہے میں ذرا کی دیکھ لوں تہارے بھیا کا ج سے آنے والے ہو تھے تو وہ بھوک کا شور مجا سی کے۔ ' دانش نے سر بلایا تو وه مطمئن ي نظر ڈالتي ہوئي نكل آئي اور مريم بھي دانش کے ساتھ کھیل میں من ہوگئ۔ " کتنی بیاری بچی ہے اور اے تو معلوم بھی مہیں کہ اس پر کیا قیامت ٹوئی ہے۔' نفیسہ خاتون نے دویے سے آنو پو مخے، سعید صاحب بھی آبدیدہ ہو گئے۔ " كيا ينا تها كه خالد بهائى اورنور بها بهى ج كا فريضهادا كرك واليس آرب بو تك اوران كا علین کریش ہو جائے گا، بس اللہ کے کام وہی ان استدماح ناسف سے کہا۔

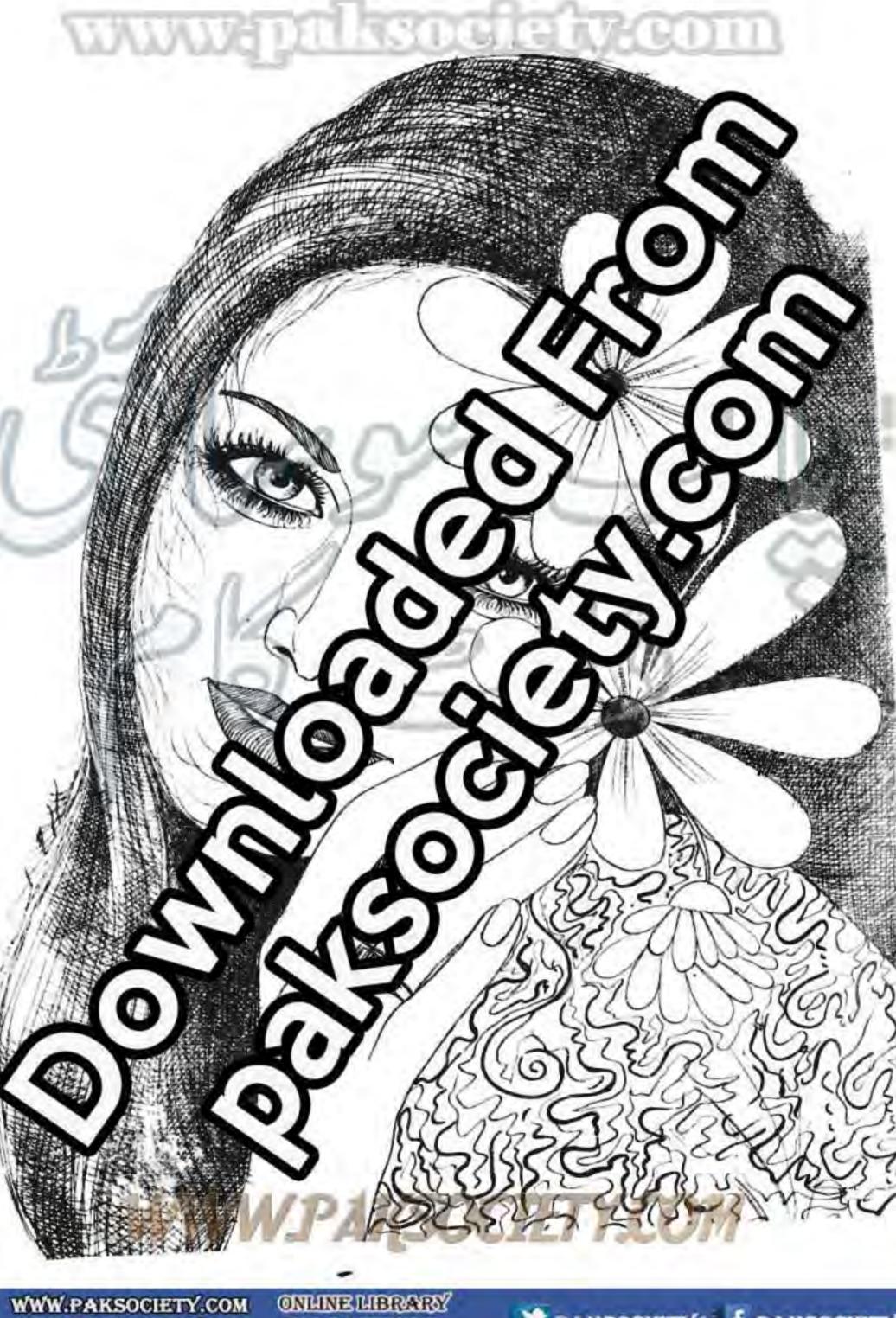

''ای میری شرث نہیں مل رہی۔'' واقعی زورے چلایا۔ ''دی مجم میگ رہی جن سرک زیال کیا

'' وہی رکھی ہوگ ، اپنی چیزوں کا خیال رکھا کرو۔'' نفیسہ خاتون نے بیار بھری ڈانٹ پلائی۔ ''امی نہیں مل رہی مجھے پورے کمرے میں ''

اللاش كى ہے۔ وہ ناراضكى سے بولا۔

"اچھا جا کر اوپر مریم سے کہوں مجھ سے تو میر صیال چڑھ کر اوپر نہیں جایا جاتا۔" نفیسہ خالون نے جوڑوں کی درد کا بتایا لو وہ جلدی جلدی میر صیاں پھلانگیا اوپر آیا تو مریم انگش کی

کتاب کھولے پڑھنے میں مگن تھی۔ ''اے مرتم بعد میں پڑھنا پہلے میری کالی والی شرٹ ڈھونڈ کر دو۔'' اس نے مریم کی پوئی کھینچی تو اس نے غصے سے گھورا۔

''جاؤیش نہیں دے رہی۔''اس نے اٹکار کیا تو وہ منت پر امتر آیا تو وہ امتر اتی ہوئی اٹھے گئے۔ ''ایک شرط پر؟''

"بولوند بدی جلدی "اس نے منہ بسورا، اس وقت اسے اسے ووستوں کے ساتھ جانا تھا تو اسے ماننا ہی ہر رہی تھی۔

" جُمْعَة أَنْسَ كُرِيم كَعَلَادُ كَ\_" وه بهي فورأ

\*\*\*

دن تیزی ہے گزر رہے تھے، مریم اس وقت انٹر کر چکی تھی اور رزلٹ کا انظار کر رہی تھی تو خالہ اس دوران اسے گھر کے مختلف کاموں میں طاق کر رہی تھی، دائش ایم اے کے بعد جاب "دوزیکی پرچستی ہے کہ میری ای اور آبو کس آئیں محکم میں اے ٹال دیتی ہوں،اس کی معصوم صورت دیکھتی ہوں تو کلیجہ کشاہے میرا، باتیں بھی کتنی بیاری کرتی ہے۔" نفیسہ خاتون کے لیچ میں کہرا ملال اثر آیا، ابھی وہ مزید ہاتیں کرتے کہ دائش اور مریم ایک دوسرے کے پیچے بھا گتے ہوئے آئے۔

''خالہ بیری گیندنہیں دے رہے۔'' وہ منہ بسورتی ہوئی یولی جبکہ دانش معصوم بن کر کھڑا تفا۔

' دائش بیٹا بری بات ہے ایسے نہیں کرتے چلو واپس دے دو، چھوٹی ہے تم سے ادر بڑے لڑتے نہیں ہیں چھوٹوں سے '' سعید صاحب نے کہا تو دائش نے اس کو گیند واپس کر دی جبکہ مریم نے اسے منہ چڑایا تو سب بنس دیے۔ مریم نے اسے منہ چڑایا تو سب بنس دیے۔ ''ارے آ مجھے تم کائے سے۔'' نفیسہ نے اپے سر وسالہ تو جوان بیٹے کو پیار سے دیکھا تو وہ صوفے پرسکون سے پیٹے گیا۔

" جاؤ دائش بھیا کے گئے پانی لے کرآؤ۔" دائش بھا گنا ہوا پانی لینے چلا گیا اور لا کر بھیا کے ہاتھ میں تھایا۔

"امی میں کچھ در کے لئے سور ہا ہوں، جھے ڈسٹرب نہ کرے کوئی۔" حماد نے دانش اور مریم کو سنانے کے لئے خاص طور پر کہا چونکہ وہ بہت شور مجاتے تصافر اسے خصر آتا تھا۔

وہ میڈیکل کے دوسرے سال پی تھا اور وہ پوری رات بہت محنت سے پڑھتا اس کا خواب تھا کہ وہ وہ وہ دن کہ وہ وہ دن کہ وہ واکٹر ہے جس کی تعبیر کے لئے وہ دن رات کا آرام بھلائے چانفشانی سے پوری محنت کررہا تھا۔

\*\*

2016 کیا (۱۹۵ کیسمبر 2016 )



کے لئے کوششیں کررہاتھا،لیکن اس کا اراد دہا ہر جانے کا تھا اور تماد اپنی ہاؤس جاب تقریباً کمل کرنے والا تھا۔

''کیا مئلہ ہے، کیوں گھور رہے ہو؟'' وہ اجھن ٹیں گھری بولی۔

دویش سوچ رہا ہوں میہ بری کہاں سے اتر آئی ہے ہمارے کھر؟"وہ شوخ کیج بیں بولا۔ "فیمی تو ہوں پری اور تم کا لے جن ۔"وہ شرارت سے بولی تو دائش نوراً تپ گیا پرکھے در پہلے جودل میں الچل ہوئی تھی اس کی جگہ فورا غصے

"اچھاتو میں کالاجن ہوں، ابھی و کھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔" دہ خونخو ارتبوروں کے ساتھ اس کو پکڑنے کے لئے پلٹا تھا جبکہ وہ اس کا ارادہ جان کر فوراً سیر حیوں کی طرف بھا گ کہ سامنے سے آتے جماد سے کارا گئی، تھاد نے بری طرح اسے غصے سے گھورا اور مریم کوتو ہمیشہ اس سے ڈرلگتا تھا، دائش تو تھاد بھیا کو د کھتے ہی بری طرح اسے فیصے سے گھورا اور مریم کوتو ہمیشہ اس سے ڈرلگتا تھا، دائش تو تھاد بھیا کو د کھتے ہی بری سے لب کچلتی رہی تھی ۔ بھاگ ہوا تھا جو یوں بھاگی آرہی ہو۔" دہ غصے سے بولا۔

"ال وه جن تعا ....." وه خود تھوڑی در پہلے اپ الفاظ کے زیر اثر تھی تو منہ سے بھی بھی الکا

جيدم يم تمام بالول سے عاقل دلين كے ماس بیقی تھی، رات کئے وہ لوگ واپس آئے تھے تو مریم جاتے ہی اینے کمرے میں سونے چل کی گئی چونکه وه بری طرح تھک چی تھی،اس لئے کمحوں میں ہی غافل ہوگئ، نفیسہ خاتون بھی کمرے میں آ كر كيننے كي محى كردائش ان كے ياس جلا آيا اور ان کی ٹائلیں دیائے لگا تو نفیسہ اس کے اتن در جا کئے پر جران ہوئی۔ " کیا بات ہے اتن در تک جاگ رہے ہو۔" انہوں نے سوال کیا تو وہ سر تھجاتے ہوئے بولناشروع موا-روں ہوا۔ ''امی میں نے سوچا آپ بہت تھک گئی ہیں اس کئے آپ کی تھوڑی خدمت کر لوں۔" وہ ملصن لگاتے ہوئے بولالیس وہ بھی اس کی مال "بيآج كيے خيال آ كيا حمين-" انہوں ز کھورا۔ ''ای آپ کا خیال مجھے ہر وقت رہتا ے۔ 'وہ پارے اولا۔ "اجھازیادہ ہاتیں نہ بناؤاور جو کام ہےوہ بتاؤ ورنه میں سونے لکی ہوں۔ "انہوں نے آخر میں دھملی دی۔ "ای آپ کو پتاہے میں کتنے سال کا ہو گیا

ہوں پورے باتیس کالیکن آپ لوگوں کومیری فکر ای تہیں ہے۔" وہ مصنوعی ناراضکی سے منہ بسورتے ہوئے بولا۔

"اچھا یہ بتانے کے لئے تم اتن رات کو میری نیدخراب کرنے آئے ہو۔'' نفیسہ خاتون نے کروٹ بدل کرا تھے بند کیں۔ "اى آپ پورى بات توسيس" وه روش

كيا تو نفيسه خاتون اب كم منكى اور المح كربيف

کیکن نورآز بان دانت تلے دبانی۔ "کیا نضول بول رہی ہو؟" وہ تا گواری

ہے بولا۔ ''بھیا وہ دائش تھے کر رہا تھا۔'' اس کی آ تکھیں بھر آئی جھیل ی آ تھوں میں آ نسووں نے عجيب ساسايابا نده تقاء تماد نے سر جھنگا۔

"نان سنس جاؤيهال سے-"ايا بي موتا تھا والش کی شرارت کی وجہ سے اسے ڈانٹ بڑ جانی اور وہ بھاگ جاتا، حماد بھیا کا رعب ہی اتنا تھا کہ دائش بھی ڈرتا، اس وقت بھی حماد بھیا کی ڈانٹ کھا کروہ اداس یے بیچاتر آئی جہاں واکش مزے ہے اس کی اثری صورت و مکھ کر ہننے لگا۔ ''بھیانے ڈاٹٹا ہے تا۔'' وہ یو چھر ہاتھا جبکہ اس نے اثبات میں سر ملایا۔

''چلوکوئی بات مہیں تم اپنا موڈ مت خراب كرو، اتى بيارى لك ربى مو اكر آنسو چلك يزية ساراميك اب بهه جائے گااور پرتم اين اصلى حالت مين آ جاؤگى بل بتوژي-"وه دلاسه دے دیے بھی اپن عادت سے باز نہ آیا تو اس نے کڑنے کا ارادہ تی الحال ملتوی کر دیا کیونکہ خالہ آوازی دےربی گی۔

"بعد میں پوچھوں گئم سے۔"اس نے "اب تو تم نے ہی یوچھنا ہے ساری

زندگی۔ " جبدوہ نا جھی سے اس کی طرف د کھے کر ساتھ جھٹی ہوئی وہاں سے خالہ کے پاس جانے

公公公

تقریب میں مریم کوجس نے بھی دیکھا سراہے بغیر ندرہ سکا، یہاں تک کہ چھ خواتین نے ا بے بیوں کے لئے پند کرایا تو نفیسہ خاتون نے البيل مير كهدكر چپ كروا ديا كدمر يمان كى بهرې

2016 )

ہوئے ہولی تو دانش چھلانگ لگا کراس کے بیڈیر چڑھ گیااور آرام سے لیٹ گیا۔ "میری مرضی میں جو کروں بلکہ اب تو حمہیں بھی وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، آخر کو میری ہونے والی مگیتر ہو۔" وہ شوخ ہوا۔ میری ہونے والی مگیتر ہو۔" وہ اس کے تھم چلانے پر فوراغ سے میں آئی۔

''اچھا میرا منہ گندا ہے، تم دھلا دو۔'' وہ شخصے کے سامنے اپنا جائزہ لینے نگا اور پھراس کے قریب چلا آیا اور وہ ڈر کے مارے دیوار ہے جا

''یقین نہیں ہے جمھے پر۔'' وہ افسوں سے بولا گردہ خاموش رہی آڈوہ جانے لگا پھر پلٹا۔ ''سنوتم خوش ہو ناں؟'' کتنی آس سے پوچھا تھا پھر وہ کچھ دریاس کی طرف دیکھتی رہی پھر بولی۔

چر ہوئی۔ ''مجبوری ہے اس جن کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔'' وہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گئ جبکہ وہ بوں اس کے اظہار پر مسکرا دیا۔

"میرے پاس بی آنا ہے میڈم آخر۔" وہ وارنگ بھرے انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ ملا کہ کہ

پرخوشواری سہانی شام میں فالہ نے اسے
انگوشی پہنا دی تھی اور اس طرح وہ دائش کے نام
سے منسوب ہوگئ، زندگی خوبصورت کحوں سے
لطف واندوز ہوتے گزر رہی تھی کہ اچا تک ایک
رات سعید صاحب جوسوئے تو پھر سوتے ہی رہ
گئے، نفیسہ فاتون تو گم مم ہوکررہ گئی، مریم نے یہ
مشکل ان کوسنجالا ہوا تھا حالانکہ وہ خود بھی اس مم
سے بہت نڈ حال تھی، حمادتو کمرہ نشین ہوکررہ گیا
تے بہت نڈ حال تھی، حمادتو کمرہ نشین ہوکررہ گیا
تھا جبکہ دائش کی شرار تیں بھی شم ہوگئی تھیں، گھر

''ای اب جاد بھائی نے تو بوڑھے ہو کر بھی شادی نہیں کرنی لیکن میراتو کچھ خیال کریں۔''وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگا تو نفیسہ خاتون نے اس کی تمریہ دھمو کا جڑا۔

''احیما تو بیہ بات ہے، میں بھی کہوں باؤلا ہور ہاہے،کون کالڑ کی ہے۔''انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔

پوچھا۔

"ای آپ کو پتا ہے اس کا بلکہ آپ ای کی مریم۔" لفظ طرح سے اسے جانتی بھی ہیں، اپنی مریم۔" لفظ اپنی پرزور دیا گیا تھا، نفیسہ خاتون نے جمرت سے دیکھا کیونکہ وہ آت جماد کے لئے مریم کا سوچے ہوئے تھی مرکم کا سوچے ہوئے تھی مرکم کا سوچے ہوئے تھی مرکم کا سوچے ہوئے تھی وہ ان کی بہو بنتی جبکہ جماد کو اس سے کوئی دی ان کی بہو بنتی جبکہ جماد کو اس سے کوئی دی تا ہے کوئی دی انہوں نے آگے بڑھ کر دانش کو دی سے کوئی دی تا ہے کوئی دیا ہے کوئی دی تا ہے کی تا ہے کی تا ہے کوئی دی تا ہے کی تا ہے کی

'' میں تھیج ہی تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں۔'' انہوں نے کہا لا دانش نے خوشی سے مال کو پکڑ کر تھما ڈالا۔

ماں کو پیز کر هما ڈالا۔ ''لڑ کے لگتا ہے مال کی ہٹریاں کو ڑے گا۔'' انہوں نے خودکو دائش کے بازؤں سے آزاد کرایا۔

''جیو امی جراروں سال۔'' وہ ماں کے ماتھ پر بوسہ دے کرانے کمرے میں آگیا جبکہ نفیسہ فاتون اس کی دیوائلی پر سکرانے گئی۔ منابعہ فاتون اس کی دیوائلی پر سکرانے گئی۔

ا گلے دن نفیہ خانون نے سعید صاحب سے بات کی تفایق کا سے بات کی تو انہوں نے اگلے ہفتے ان کی مثلنی کا اعلان کردیا ، دانش نے بیسنا تو خوشی سے بھٹاڑے ڈالٹا مریم کے کمرے میں جا پہنچا ، وہ جو اس خبر کو من کرایے کمرے میں بندھی ، دانش کو یوں اپنے کمرے میں بندھی ، دانش کو یوں اپنے کمرے میں بندھی ، دانش کو یوں اپنے کمرے میں آتاد کی کرشپڑائی۔ کمرے میں آتاد کی کرشپڑائی۔ میں آتاد کی کر رہے ہو؟" وہ گھبراتے

2016 دسمبر 143 (143)

تھے، جُبُددانش نے جو باہر جانے کے لئے ویزا نفیسہ خاتون تو یہ من کر رونے بیٹھ گئی اور دانش سے خت ناراض تھی۔

''دائش کیا باہر جانا ضروری ہے۔'' مریم نے آخری کوشش کی کہ شایدوہ رک جائے مگروہ تو فیصلہ کرچکا تھا۔

''مرف دوسال کے لئے جارہا ہوں پھر لوٹ آؤں گاہتم لوگ نضول میں پریشان ہورہے ہو۔'' وہ مریم کو سمجھانے لگا تو اس نے شکوہ بھری تگاہ اٹھائی۔

'''کم از کم خالہ ہی کاخیال کرلو۔'' وہ منت بھرے لیج میں بولی۔

برے ہے ہیں ہوں۔ ''خالہ کا یا خالہ کی بھانجی کا۔'' وہ شرراتی ہوا تو مریم نے کھورا۔

''مری تین جارہ موں تہارے گئے۔'' وہ نظی سے بولی تو داکش اس کے اترے چیرے کو تگاہوں میں جذب کرنے لگا۔

'' بھے یاد کروگ۔''اس نے پوچھا تو مریم کی آگلمیں بھر آئی۔

"مریم کیا بچول کی طرح نی ہیوکر رہی ہو، المی خوثی میرے ساتھ وقت گزار وصرف چند دن تو ہول میں تہارے ساتھ۔" وو اس کے آنسو صاف کرنے لگا تو وہ مزید رونے کی جبکہ تماد جو ساف کرنے لگا تو وہ مزید رونے کی جبکہ تماد جو ساف کرے ایکا تو اور آیا تھا اس نے بیہ منظر عجیب نگاہوں سے دیکھا تھا۔

\*\*

آخر وہ دن بھی آگیا جس دن دانش نے جانا تھا، نفیسہ خاتون اور مریم کی آتکھیں بار بار بھیگ رہی تھی، جبکہ جماد بظاہر تومسکرار ہا تھا مگر دل اس کا بھی بہت اداس تھا کیونکہ دانش سب کا ہی لاڈلا تھا۔ ہی تھی جوسب کی دل جوئی میں گلی ہوئی تھی۔ وہ دودھ کا گلاس گرم کرکے تھاد کے کمرے میں چلی آئی، جس نے کل سے پچھ بھی نہیں کھایا تھا۔

''بھیا پلیزیہ دودھ پی لیں۔'' دہ ان کی حالت کود کیے کرآبدیدہ ہوگئ، حماد نے اس کی آواز پرآ تکھیں کھولی جوسرخ انگارہ ہورہی تھیں،مریم ایک لمح کے لئے تو ڈرگئی۔

''مریم کے جاؤ میرا دل نہیں چاہ رہابالکل بھی۔'' وہ اکتائے ہوئے بولا تو مریم کوان کے صفاحیت جواب پراپنا حوصلہ بست ہوتا محسوں ہوا مگر پھر بھی خود کوسنجالا اسے ویسے بھی جماد بھیا سے ڈرگٹنا تھا اسے الچی طرح یادتھا کہ بچین بیل وہ جہال کہیں جماد بھیا کود بھی کا گا جاتی کیونکہ دہ جہت روڈ تھم کے انسان تھے لیے بیں اگلے بند دہ جہت روڈ تھم کے انسان تھے لیے بیں اگلے بند کو ہے تارہ جا کیں گوت

''بھیا اگرآپ ہوں ہمت ہار جا میں گے تو ہمارا کیا ہوگا، خالہ کوکون سنجائے گا، آپ ہوئے سٹے ہیں، سب کوآپ سے امیدیں وابستہ ہیں، وانش اور خالہ تو بالکل ڈھے گئے ہیں، صرف آپ ہی ہیں جواس وقت خود کومضبوط کر کے ان کا سہارا میں سکتے ہیں۔' وہ سانس لینے کے لئے رک گئی میں جبکہ حماد نے اسے جرائی سے دیکھا تھا وہ چھوٹی سی لڑکی گئی مجھداری کی با تیں کر رہی تھی وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔

"بیددودھ یہاں رکھ دو میں پی لوں گا، ای نے پچھ کھایا؟" وہ اس کی بالوں کے زیر اثر تھا۔ میں میں میں

وفت كاكام بكررنا اوروه كررنا چلاجاتا ب،ايك سال بهى يلك جهكة كررگيا تفاء تماد بهيا ابنى باؤس جاب بهى تلمل كريك تصاور آغاخان باسپول ميس بارث الهيشلسث تعينات مو ك

2016 (III) ET / COM

## مابنامهداستاندل

## ادبكى دنيا مين ايك نيا نام

# نئے لکھنے والول کے لئے ایک بہترین پلیٹ فارم

اگر آپ لکھاری ہیں اور تحریر کسی مستند ادارے میں جھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی داستانِ دل کو بھیجیں۔ آپ کی تحریر قریب

کے شارے میں پبلش کی جائے گی۔ آپ اپنے افسانے، ناولٹ، ناولز، کہانیاں، جگ بیتیاں، آپ بیتیاں، غزلیں یا پھر
نظمیں ہمیں ای میل کے ذریعے ، ڈاک کے ذریعے بہاں تک کہ وٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجے سکتے ہیں۔ بس آپ کی
تحریر اردو میں لکھی ہونی چاہئے۔ اگر آپ نئے لکھاری ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی تحریر ہمیں
تجریر اس کو صحیح کر کے اپنے شارے کا حصہ بنائیں گے۔ اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تب بھی آپ کو فکر مند ہونے کی
ضرورت نہیں آپ ہمیں کوئی بھی اچھی می غزل یا قوال زریں انتخاب کے لئے بھیج سکتے ہیں۔ وہ بھی داستانِ دل کا حصہ
سے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تحریر موبائل پر بھی میں کر سکتے ہیں بس اردو میں تحریر ہو۔

ہمارے داستان دل کے سلسلے کچھ اس طرح سے ہیں

محبت نامے، ملک کی ممتاز شخصیات کا انٹر ویو، افسانے ناولز، ناولٹ، غزلیں، نظمیں، حمد، نعت اور انتخاب اس کے علاوہ آپ کی ہر تحریر کو ہمارے شارے میں خاص جگہ دی جائے گی۔ آپ ہمارے سارے شارے پاک سوسائٹی ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں

ہماراایڈریس ہے۔

ندىم عباس ڈھكو چك نمبر L \_ 5/97 ڈاكخانہ 78/5.L تحصيل وضلع ساہيوال

وش ايپ نمبر:032254942288

ای میل ایڈر لیں ہے abbasnadeem283@gmail.com

و و يکھو وہاں جا کر بھول شہ جانا جمیں۔ نفیسے خاتون نے اے بار ساکسی سے دوبارہ

"اي آپ كول فكركرتي بين، من روز آپ کونون کروں گا، بھلاآپ لوگوں کو بیں بھول سکتا ہوں۔'' وہ مال کے مجلے سے لگ کر بولاء پھر مریم کے قریب چلاآیا، جو تھی سے اسے دیکھے رہی

''سنواپناخیال رکھنا،صرف اینے لئے نہیں بلكه ميرے لئے بھي اور جب ميں واپس آؤل تو ایوں روتے ہوئے مہیں بنتے ہوئے ملو۔ " وہ اس کے گالوں یہ چھی کاشتے ہوئے بولا تو اس نے ا شات ش سر ملایا۔

" بھیا ای کا بہت خیال رکھنے گا اور مریم کا جى،آب سبكويس بهت مسكرول كا-"دالش حادے گلے سے لکتے ہوئے بولا تو حماد نے اے لئی بی در کے سے لگائے رکھا۔

''تم بھی اپنا خیال رکھنا مجھے فکر رہے گی تمہاری، پہلی بارائی دور پرائے دلیں میں وہ بھی الكيادُراو لكتاب ند" حاد بهيان كها-"بھیا آپ کا یہ بھائی اب بڑا ہو گیا ہے۔"

وہ جماتے ہوئے بولاتو وہ بس دیا۔

حماد نے ہاتھ ہلا کراسے رخصت کیا، پھر جب تک وہ نظروں سے اوجل نہ ہو گیا وہ وہی

**ተ** والش کے جانے کے بعد کھر میں اوای ی ار آئی می محر بحریس جواس کی جیکار کوجتی تھی ورانی از آئی تھی، مریم بولائی بولائی می بورے كحريش فحرنى فالدس بحى كب تك ياتيس كرني حالانکہ حماد نے اے کہا بھی تھا کہ وہ آگے ایڈمیشن لے لے کراس نے منع کردیا کیونکہ اس

کے خیال میں خالہ تحریرا کیلی ہوتی ہیں پھر خالہ کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لکی تھی، ان سو کوار بھرے دنوں میں اجا تک خالہ کو حماد کی شادی کا جوش جر میا تو وہ آج کل اس کے لئے كركيال وموعر ربي مي جبد داش كي آئے ي اس کی شادی ہوئی تھی۔

"بياتسورين ديكه كركوني ايك پيند كراو\_" نفیسہ خالون نے اسے کہا جو کسی فائل میں کم تھا "امي آپ کوئي ايك فاعل كريس آپ كي پندمیری پندے وہ تابعداری سے بولاتو وہ عل

و مجھے و سمجھ بیس آر بی سب بی اتی بیاری ين - وه يو كلاني موني مي تو حماد تحور اشرير موا "سب بى كة كين آب." وهسرات موس بولاتو البول في مرير بلكي ى چپت لكانى كماى دوران مريم اعدرداهل موتى

"فالدآج كيايكانا ٢٠ "اس في وجعا-كوديلهواور بتاؤكون ى لاكتهاري بعاجي بن كر الحجى كيك كي-" انبول في تصويرين مريم كي كود يس والس

" خالہ میں کیے بتا سکتی ہوں بھلا بھیا ہے رہ جھیئے آخر کو انہوں نے شادی کرنی ہے۔" وہ

"اب او مریم بی فائل کرے گی کیوں ای-"حمادشاید بهت خوشگوارمود می تقااس لئے مريم كوجرت بولى ورندوه تومريم سے بات كرنا مجى پيندنه كرتا\_

''ہاں کیوں نہیں آخر تمہاری چھوٹی بہن ے، حق بنا ہے بہوں کا بھیائیوں پر پھر تو تمہاری بوی آجائے کی ہمیں کہاں ہوچھو کے۔" انہوں نے اسے چیزالودہ جذبالی موکیا۔

2010 )

کی عادت بھی تو ہے جمیں تک کرنے کی " وہ دل بی دل میں اس سے مخاطب ہوئی، پھراہے سوچے میں جا رہے۔ نیندی آفوش میں جل

公公公

دالش نے وہاں سی کوری سے شادی کر لی محی، پینجرنفیسه خانون پر بیلی بن کرگری تھی، اس کی استے دنوں کی لاتعلقی کے پیچے میراز جھیا تھا، مريم توبيان كربالكل مم مم موكرره محي تحى ، كوتي اتن

جلدی بدل جائے گا سے لفین ہی نہ آتا۔ روروكراب توآنسونجي حتم ہو گئے تھے جبکہ نفیسہ خاتون بستر کی ہو کررہ گئی، بھلا ان کی محبت يس كيال كى رە كى مى جوده يول ديار غيريس

يرائے لوگوں كى محبت ميں گرفتار ہو گيا تھا، وہ مريم مےسامغ شرمندی سے جا بھی ہیں رہی تھی۔

"حاد ای او کے نے مجھے رسوا کر دیا۔"

تفيسه خاتون روني جاني محى\_

''امی صبر کریں ، اللہ کی کوئی مصلحت شامل ہو کی '' وہ مال کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا ورنہ

حقيقت ين اسے خود بھي دالش يرشد بدخسه تھا۔

"كاش ميسات جانے بى ندوي، ميس تو مريم كاسوچى مول اس معصوم كے دل ير ته جانے كيا بيت ربى موكى-" أليس بس مريم كى قر

کھاتے جارہی گی۔

"ای دائش دنیایس آخری لاکا توجیس ب نہ ہم کوئی اور اچھا سالڑ کا دیکھ کرمریم کو بیاہ دے من "وه ای کوسلی دینے لگا۔

"مين ذرا مريم كو ديكه لول آپ آرام ر یں۔ " وہ مریم کے کرے میں چلا آیا جو بھرے بالوں کے ساتھ سوں سول کر رہی تھی، حمادكواسے ديكھ كرافسوس موار

"مریم بیرکیا حالت بنار کی ہے۔" کڑے

"ای میں دائش میں ہوں جو ...." اے ایک دم احساس ہوا کہوہ کیا کہنے جار ہاہے فوراً دانوں تلے زبان دبائی جبدمریم شرقمه ك سے ر جھکائے وہاں سے اٹھ کئی تو نفیسہ خاتون نے آ تھيں دکھائي۔

"سوری ای-" وہ شرمندگی سے بولا اسے وافعي عي خود ير غصه آيا ورندم يم كو وه بهت عزيز ر کھتا تھالیکن اظہار کے معاملے میں تنجوی تھا۔

公公公

خالد کی طبیعت اچا تک سے بگڑ گئی تھی، وہ يريشاني مي بغير دوي كے حماد كے كمرے كا دروازہ بجائے گی۔

" بھیا خالہ کو دیکھے کیا ہوا ہے۔" متورم چیرہ ،سوجی آنکھیں اور کیکیا تا لیجہ تھا، جماد بھی نورا بھاگا ، مال کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد اس نے سکون آورانجکشن لگایا تو وہ سوکٹیں۔

''جاؤئم بھی جا کرسوجاؤ، بیں امی کے پاس

ہوں۔''اس نے مریم سے کہا۔ ''نہیں بھیا آپ آرام کریں میں خالہ کا خیال کراوں گی۔" مریم نے آئل کیج میں کہا تو حماد کچمدریراس کود میمتار باجو بہت پریشان تھی کچھ در جل، لیکن اب نفیسہ خاتون کی طرف سے اطمینان نے اس کوحوصلہ دیا تھا۔

"او کے میں جارہا ہوں کوئی مسئلہ ہواتو مجھے بتادینا۔' وہ واپس چلا گیا تو مریم بھی اینے بستر پر آ کئی، جبکہ ذہن دالش کی طرف تھا، گنے دنوں ے اس نے فون بھی مہیں کیا تھا، اس کو گئے ایک سال ہو گیا تھا،شروع کے چھے مہینے وہ لگا تا تارفون كرتا تفاكر پر آسته آستهاس نے رابط كم كرديا تفااوراب ایک مهینه ہو گیا تھااسے دالش کی آواز ے،اس کا دل عجیب وسوسوں کا شکار ہور ہاتھا۔ د شاید بهت زیاده مصروف بوگا اور پھراس

کرتی۔''یوا بیکم نے شکوہ کیا۔ ° 'بس چھ بجھ ہی نہ آیا کہ کیا کروں پھر تمہارا تمبر بھی بند ہو گیا تھا، تو تمہارے سے رابطہ کیے ہوتا۔'' نفیسہ خالون نے کہا تو ہوا بیکم کو یاد آیا کہ انہوں نے وہ سم اپنی بھا بھی کو دی تھی جواس نے توڑ دی، ابھی وہ لوگ باتوں میں مصروف تھے کہ حمادومان چلاآيا اور بواجيكم سے ملف لگا-"مادي شادي کي بے يا اجمي تك كنوار پر رہاہے۔' بوابیم نے حماد کا جائز ہلیا۔ ' دبس ابھی تلاش کررہی ہوں اچھی سی لاک تہماری نظر میں کوئی ہوتو بتانا۔'' نفیسہ خاتون نے

جواب دیا۔ ''لو کے تہاری عمر میں تو نوید (شوہر) کے جار ہے ہو چکے تھے۔ "وہ کھینا کواری سے بولی تو حماديس ديا\_

"خاله آب لوگ آ كر كهانا كها ليس" ا چا تک سے مریم اندر داخل ہوئی تو ہوا بیگم کے ذبن میں کوندا سالیکا تؤوہ تفیسہ خاتون کے قریب آ کر بیشے کی اور نہایت سر کوئی میں بولی۔

"اريم لو فضول من بريشان مور بي موه مريم كے لئے اتا اچھا بر كھريس موجود ہے اور تم باہر ڈھوٹڈ رہی ہو۔" جماد نے سننے کی اوسش کی مر اس کے کچھ ملے نہ پڑا تو وہاں سے اٹھ گیا ،اب وه دونول ومال اليلي موجود سي

"كيسى بالتيس كرتى موتم بهي، وهمريم كوجهن ک طرح سجمتا ہی مبیں ہے بلکہ بھائی بن کر دکھایا مجھی ہے اور ان دِونوں کی عمر میں دس سال کا تو فرق ہے، حماد تو مجمی جمی مہیں مانے گا۔" نفیسہ خالون نے بوا بیکم کو مجمایا۔

"بس كردو بحائى سعيد بھى توتم سے يورے ا مفارہ سال بڑے تھے، مرکبیں سے بھی نبیس لکتا تھا، بلکہ تم بوی لکنے لکی تھی اورالا کیوں کو بوصنے

تیوروں سے یو چھا گیا وہ کرنٹ کھا کرا چھلی۔ "بھیا وہ میں ....." اے چھ مجھ نہ آیا کیا

" نمّا نٹ سے اپنا حلیہ ٹھیک کرواور نیچے جا كراى كے ساتھ باتھ بٹاؤ، بتا بھى ہے كدوہ كتى ياررين بن مرتم تو كمره نفين موكرره في مو-" حاداے اس م سے تكالنا جابتا تھا اس لئے اس طرح في موكر ربا تفاجيع وكه مواى ميس مريم ئے فوراً بیڈ کو چھوڑا تھا اور منبہ ہاتھ دھوکر خالہ کے یاں چلی آئی جوافسر دہ ی بیٹی تھیں، اسے دیکھ کر ان کی آمسیں پھر سے بحر آئی۔

میری بچی مجھے معاف کر دینا۔ ' وہ مریم كسامن اته جوزت موسة يولى تومريم ن سرعت سے ان کے ہاتھوں کو تھام کر چومنا شروع

" فالدآب عجم كول كنكاركردي بين اس میں آپ کا کیا قصور ہے چر مجھے کوئی فرق تہیں برتاء شايداس سے بہتر ہوميري قسمت ميں "وه اسيخ آنسوول كواندرا تارت بوع محراكر بولى تو خالہ کواس کے حوصلے پر دشک آنے لگا۔

"بہت برنصیب ہےوہ جوتمہاری قدرنہ کر سکا، میں تو مال ہول اس کی بد دعا بھی تہیں کر على-" نفيسه خاتون افسرده ي بولي تو مريم نے آ کے بڑھ کران کو ملے لگالیا۔

زہرہ نفیسہ خاتون کی بحیین کی دوست تھی، جنہیں اب سب بوا بیکم کتے تھے، شادی کے بعد ده دوسرے شہر رخصت ہو کر چلی گئی تھی ،اب بہت عرصے بعد دائیں کراچی آئی تو نفیسہ خاتون سے ملنے چلی آئی جہاں آہیں نفیسہ خاتون کے تعرے حالات كاپية چلاتو ده دكھي ہوگئي۔

"م اتى بمروت تكلى كم ازكم جُر تو

لئے میں نے سوچا ہے کہتم اس سے نکاح کرلو، نفیسہ خالون کی بھی بھی خواہش تھی وہ تو اللہ نے انہیں مزید مہلت نہ دی ورنہ میری جگہ آج وہ تم سے کہدر ہی ہوتی۔'' حماد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا

''خالہ آپ ہے کیا کہہ رہی ہیں، میں ہر گز ایبانہیں کروں گا، اگر ایس بات ہے تو میں کوئی اچھاسالڑ کادیکھتا ہوں۔'' وہ بدک گیا۔

" برخوردارتم لڑکا دیکھو کے جب تک مریم کواس گھر میں تمہارے ساتھ تنہا رہنا پڑے گا، میں ضرور اسے ساتھ لے جاتی گر یوں جوان جہال لڑکی کی ذمہ داری افغانا کوئی آسان کام نہیں کل کو پچھاو کچے ہوگئی تو تب بھی تم میرا گریان پکڑو گے۔" بوا بیکم تو گویا ارادہ کرکے ہی آئی تھی کیا ہے مناکر ہی دم لے گی۔

''خالہ آپ جو بھی کہنے مگر میں ایسانہیں کر سکتا، پھر مریم بالکل بچی ہے نہ میں بھی اے اس نظرے دیکھا ہے، میرے لئے تو وہ دانش کے حوالے سے عزیز تھی۔'' حماد نے بہ مشکل خود پر

" " نام مت لواس کم بخت کاوہ اس قابل ہوتا لو رونا کس بات کا تھا، اس تھے کو ہیرے کی قدر ہی نہ ہو تکی۔ "بوا بیکم افسر دہ سی بولی۔

''خالہ آپ اسے ساتھ کے جائے میں جب تک کوئی اچھا سالڑ کا دیکھالوں گا۔'' حماد نے حتی فیصلہ کیا۔

" محیک ہے میاں میں اسے ساتھ لے جاتی ہوں، سلیم (بیٹا) ویسے بھی میرے ساتھ آیا ہے، مولوی کو بلا کر نکاح پڑھوا لیتی ہوں، کل کوتم کوئی الزام نہ دو۔" خالہ نے خفکی سے کہا اور وہاں سے جانے کئی تو حماد کی نظروں میں ان کا مخبابیٹا تھوم گیا جو تین بچوں کا اما تھا اور باتی تھی خالہ کے میں کون سا وقت لگتا ہے۔'' وہ بھی پولی تو نفیہ خاتون سوچنے لگی۔

''بین آج ہی حماد سے بات کرتی ہوں۔'' ''بات نہیں کرنی تھم سنانا ہے۔'' بوا بیگم نے تی سے کہالو انہوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ ''خالہ کھانا شنڈا ہور ہاہے۔'' مریم دوبارہ چلی آئی تو وہ دونوں کھانے کی میز پر جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی۔

公公公

نفیسہ ڈاتون کو بات کرنے کا موقع ہی شال سکا ، رات جوال کے سینے میں در داخوا وہ اس قدر برھ گیا کہ جہتا ہیں در داخوا وہ اس قدر برھ گیا کہ جہتال جانے کا موقع ہی شال سکا اور اس طرح انہیں تمام تکالیف سے نجات مل گئی، مربی کولگا وہ سیح معنوں میں اب یے سائیان ہوگئی ہے ، خالہ اس کے لئے سب کچھتھی ، دانش اتنا بد نصیب تھا کہ مال کے جنازے کو کندھا دیے بھی نما سکا۔

سوئم کے بعد بوا بیگم کوبھی جانا پڑر ہا تھا ان کی بہوامید سے تھی اور جلد ڈلیوری متوقع تھی، گر وہ جانے ہے پہلے مریم کا مکمل بندوبست کرکے جانا جا ہی تھیں۔

" ' دیکھو تماد میاں پہلے کی بات اور تھی کہ مریم تمہارے ساتھ رہتی تھی، گر وہ اب تنہا تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ " بوا بیکم نے تماد سے کہا تو وہ بؤسر جھکائے بیٹھا تھا ایک دم سیدھا ہوا۔

''خالہ کیا ہو گیا ہے، آپ کو وہ میری بہن ہے۔'' حماد نے کچھ بختی سے کہا تو خالہ نے سر جھٹکا۔

''میاں کہنے سے بہن نہیں ہو جاتی، پھروہ تمہارے لئے نامحرم ہے، بھلےتم اچھے انسان ہو لیکن لوگوں کی زبان کوکون جب کروائے گاءای

منا (148) دسمبر 2016

ے مسلسل معنی کی آواز پر وہ جلدی سے دو پشہ اوڑھ کر درواز و کھولئے آئی، جہاں حماد خونخوار تورول کے ساتھ محورر ہا تھا۔

"كانول مين روكي ۋال كرسوكي تقي كيا\_" وہ غصے سے بولاتو وہ سر جھکا کررہ کئی جبکہ وہ کڑی نگاہ ڈال کر اندر چلا آیا وہ بھی دروازہ بند کرکے واليس آئى جہاں کن سے كھٹ بث كى آوازيس آ ربی تھیں،وہ یقیناً جائے کا سامان نکال رہا تھا۔ " مم ..... ميس بنا ديني جول " وه انك

اعك كربولي تواس في چزين واي ركودي-"مہریاتی ہوگ، جائے کے ساتھ سر دردک فيلك بعى لي المامس اي كر على مول وہ طنز کرتے ہوئے بولاتو اس نے لب کو حق ہے بینے لئے جائے بنا کر وہ حماد کے کمرے میں دافل ہوئی جوآ عصیں بند کے ہوئے تھا،اس نے بلكاسا دروازه بجاياتواس نے آتھيں كھولى\_ یہ چائے اور فیبلٹ ۔ " اس نے جلدی سے سائیڈ تیل پر رکھی اور خودوہاں سے تکل آئی۔

حادثو سنح كاكيا رات كووايس آتا اوروه پورے کھر میں بولائی بولائی چرتی، کھر کا کام بی كتنا موتا تقابس كل دوافراد تقيمنوں بين كام منت جاتا وو کام حتم کر کے تصول سوچوں میں کھوٹی رہتی ، بھی اتنا دل بھر آتا کہ کھنٹوں تک رونی رہتی، اے لکتا جیے وقت رک سا گیا ہو، یروس میں بھی ایسا کوئی جیس تھا جس کے کھر آتی جانی، وه می اورازیت بعری تنهائی\_

公公公

'' کھانا کھالیاتم نے؟'' حماد جوابھی لوٹا تھا

مریم سے پوچھنے لگا۔ ''جی۔'' وہ مختصر بولی ، کھانا بھی وہ بس اتنا

كهاني كيزنده ره سكے در نہ تو اب جينے كى خواہش

ہیے شادی شدہ تھے۔ 'نحیک ہے خالیہ مجھے منظور ہے۔'' وہ خفا خفاسا مان گیا جبکه خاله کھل اتھی ،ان کا نشانہ ٹھیک لگا تھا۔

公公公 سادگ سے تکاح کی رسم ہوگئی تھی ،مریم کوتو معلوم بی ندہوا کہاس کا نکاح کی سے ہور ہاہے وہ تو ابھی تک خالہ کی موت کے عم میں ڈولی تھی، عین نکاح کے دفت جب اس سے پوچھا گیا تووہ بوا بیکم کی طرف فکر فکر دیکھنے گئی، بوا بیکم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھاتو وہ ہوش میں آئی ، دل جاہا کدا تکارکردے کراس میں ہمت بی کیاں می سر كوا ثبات من بلايا تو برطرف مبارك كا شورا تفا ادروہ عرصال م كرنى چلى كئى، جانے سے يہلے بوا

الماس كمريس على آئى۔ ''اب بیر کھر تمہارا ہے ایسے سنجالو، نفیسہ خاتون اتنی ہی زندگی لے کر آئی تھی، پھر ہم سب کو ہی اپنا وقت بورا کر کے جانا ہے، یہی اللہ کی رضا ہے، رہی بات حماد کی تو اب وہ تہارا شوہر ہے،آہتہ آہتہ وہ بھی اس حقیقت کو تبول کرلے گا۔''بوا بیلم نے اسے آسٹی ہے سمجھایا۔

" خاله کچھ دن اور رک جا تیں، مجھے بہت ڈرلگ رہا ہے۔ "وہ روہائی ہوئی۔

" میں ضرور رکتی مرجبوری ہے اور ڈر کی بھی تم نے خوب کی حباد ہے تمہارے یاس تو ڈرکس بات کا۔" وہ تھوڑ احفلی سے بولی تو مریم سے سر ہلایا ورنہ دل جاہ رہا تھا کہ انہیں بتا دے کہ حقیقتا اسے ماد سے بی ڈر لگ رہا ہے، وہ فالہ کو رخصت كر كے سر دردكى شيلت لے كر كمرے ميں آئی، یائی کے ساتھ البیس نگلا اور علیے پر سرر کھ کر مختلف سوچوں کے ساتھ سوگئی۔ اسے خبر ہی نہ ہوسکی کددہ کتنی دیر سے سور ہی

منا (١٩٥) العصير 2016

يهليه جو مجھ روشي كا سهارا تھا وہ بھی حتم ہو گيا تو وہ اندهرے میں بیٹے کرزور وشورے آنسو بہانے کی، وہ رونے کے حفل جاری رکھے ہوئے تھی کہ اجا تک کی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ڈرکے مارے چیخے لگی۔

"میں ہوں حماد بے وتوف " وہ م کھے غصے ہے بولاتو وہ حماد کا سہارا یا کراس کے سینے ہے جا کلی اور رونی بی چلی کی جبکه حادثو بو کھلا گیا، وہ جانبا تو تھا كەمرىم ايسے موسم سے خوفزدہ ہو جاني ے مریباں آ کراہے ایکی طرح اندازہ بھی ہو کیا تھا،اےاس کی بے وقو فی برخصہ بھی آیا۔ "استويد ميرا كريبان تو مجورو" وه اس کے سینے کے ساتھ لکی ہوئی تھی جبکہ وہ بجیب سے احساس میں کھر رہا تھا، تھاد کے احساس ولانے م وہ شرمندہ ک الگ ہوئی۔ ''سوری۔''وہ آ ہستگی سے بولی۔

"حماد بھیا پلیز آپ آج ادھر ہی سو جائیں۔" وہ شدید ڈری ہوئی تھی جبد حماد نے اے نا کواری ہے دیکھاء ایک تو آج ہا پھل میں اتے سارے کیس تھے سارا دن سر اٹھانے کی فرصت بھی ندرہی تھی تھلن حد سے سواتھی اور

"من جرنيثرا آن كردية ابول تم سوجاؤ\_" وه

ہےمیدم مریم کی بے تی فرمائش۔ مپليز حماد بھيا آپ يمال سوجا تين، مين بالكل آپ كونك تبين كرون كى \_"و د منت بحر \_ کہے میں بولی تو نا جار حماد کو ماننا پڑا تو دہ صوفے پر آ کر لیٹ گیا تو مریم نے اس کے چٹان جیے وجودكود يكها جوصوفے يربي آرام مور باتھا۔

"آپ يمال بير يرسوجاس مين صوف يرسوجاؤل كى-" دەاتك اتك كربولى توحمادىمى غاموتی سے بیڈیر جلاآیا کیونکہ وہ خورجھی صوفے

"اجمى مجمع بأسوال جانا بياتوتم دروازه الچھی طرح سے بند کرلواور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت تبیس، کوئی مسئله ہو تو مجھے کال کر دینا۔'' وہ اپنی کہدکر اٹھ گیا تھا، جبکہ وہ بے کیا ہے آنسو بهائے کی دن میں تو وہ وقت گزار ہی لیتی تھی مگر رات میں تنہار بہنا اس کی جان ہوا ہونے گی۔ ''حماد بھيا پليز آپ رک جائيے، جھے ڈر لكتا ب-" حماد جوجانے لكا تفامريم كى التجاءير اس كاوماغ كلوم كيا-

" میں تمہارا نو کر نہیں ہوں جو تمہاری پہرہ داری کرنا کھروں، عجیب مصیبت ہے۔ وہ بحرُّك الله الوريم كي آنسو بينے لكے، جبكہ وہ بغير اس کی طرف دیکھے نکل کیا تو ده دردازه بند کر کے اہے کرے میں جلی آئی لیکن ابھی اسے تعوری يى دىر موكى مى كددوبار ومنى بى ، وه درتى درتى دردازه کھو لئے گی۔

"میں ہوں جاد! دروازہ کھولو۔" اس تے جلدی ہے چٹلی گرائی او وہ اندرآ گیا۔

''جادُ جا کرسو جا دُ اینے کمرے میں۔''اس نے مریم کوکھا تو مریم چھ در جرت سے مری ربي مكر جب حماد كوخود يرتظرين جمائ ويكها تو بھاگ کئی، حماد کوتھوڑی دور جا کرہی اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعی ہی اسے مریم کو بوں رات کے وقت چھوڑ کرہیں جانا جا ہے۔

\*\*\*

نہ جانے رات کا کون سا پہرتھاء اس کی آنکھ عجیب ی آ دازوں سے کھی، وہ اٹھ کر کھڑ کی کے یاس آئی تو بادل زور ہے کرج رہے تھے، بارش کی بوندس عجیب ارتعاش پیدا کررہی تھیں،اسے ہیشہ سے ہی ایسے موسم سے خوف آتا تھا، اب بھی کمبل میں دیک کر بیٹھ گئی،معا بیلی بھی چلی گئی،

2016 minuted (150)

"وہ بھے آگے ایڈ میشن لینا ہے تو فارم اور
کتابیں لینی ہیں۔" وہ مجھ کیا کداسے پہنے چاہے
تو اپنا والث نکال کر اس کی طرف بھینکا جو اس
کے پاؤں پر آگرا جبکہ وہ بغیراس کی طرف دیکھے
چلا گیا، مریم نے اپنے قدموں کے پاس پڑے
ان نوٹوں کو دیکھا تھا اور اسے لگا جیسے وہ ذلت

میں گرتی جارہی ہے۔ ہیں گرتی جارہے ہیں جاتے ہیں تو اس کی ہوتے ہیں، گراس کی اوقات تو نقیر سے بھی برتر تھی، اسے ہزاروں کے نوٹ دیئے گئے تھے گر اسے لگ رہا تھا گویا اسے کے منہ پر تمانچ مارے گئے ہو بچقیراور ذات کے احساس نے اس کی آتھوں میں مرجیس ہی بجر دی تھیں، دکھ اس قدرتھا کہ جب رات کو جماد واپس لوٹا تو اس نے والٹ اسے واپس لوٹا دیا، جبکہ دہ کندھے اچکا کر رہ گیا، گویا ہے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو، اس رات

公公公

وه آنسو بهالی رای گی-

آج کل حماد بہت زیادہ خوش رہنے لگا تھا، نہ جانے کس کے خیالوں میں کم ہوتا جو شکرانے لگتا، مریم حیرت سے اسے دیکھنے گتی، اس وقت بھی وہ موہائل میں نہ جانے کس کے ساتھ خوش کہیوں میں مصروف تھا۔

''نیم چڑھا کر بلا۔' وہ بزبڑائی، آج چونکہ سنڈے تھااس لئے وہ گھر پر تھا، کیان اس کا گھر پر ہونا نہ ہونا برابر ہوتا تھا، وہ سر بھٹلتی اپنے کام میں معروف ہوگئی تھی کہ اس دوران دروازے پر بیل ہوئی وہ کچھ دیرانظار کرتے ہوئے گھڑی رہی کہ شاید حمادا ٹھ جائے مگروہ نہ جانے کس کے ساتھ مگمن تھا، وہ اسے کوستے ہوئے خود دروازے کے باس جل آئی اور ساسنے ہوا بیگم کو دیکھ کر اس کے ر ب آرام ہور ما تھا، بیڈ پر لیٹتے ہی اس کے ملکے
ملکے خرائے کو نجنے گئے، شاید آج بہت زیادہ
ملکے خرائے کو خبتے گئے، شاید آج بہت زیادہ
ملک خوائے کو بستر پرسرر کھتے ہی بسدھ ہو گیا
تھا درنہ اے اپنے کمرے کے سوا نیند کہاں آئی
میں ،مریم بھی اس کی طرف سے اطمینان کرکے
سوگئی۔

مسلح اس کی آنکھ کھی تو ہے در وہ اردگردکا جائزہ لیتا رہا، شاید اپنے کمرے کے علاوہ اجنبی جگہ کو دیکھا تھا، پھر رفتہ رفتہ دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو رات کا واقعہ ذہن میں انجرا وہ سر جھٹک اٹھ کھڑا ہوا، بے ارادہ ہی نظر مریم پر جا بردی، کچھ در جماداس کے نازک وجودکو دیکھتا رہا گھڑے جا درا تھا کراس پر ڈال دی اوراس کے کمرے پھڑے ارائی کے کمرے سے نگل آیا۔

نماز آدا کرنے کے بعد وہ لوٹا تو مریم جاگ چکی تھی اور ناشتہ بنا رہی تھی، حماد کو دیکھ کر پھرتی سے ہاتھ چلانے گئی، دہ اخبار اٹھا کر پڑھنے لگا تھوڑی دیر بعد اس نے ناشتہ رکھا تو وہ چائے کے سیپ لینے لگا، ناشتہ کممل کرکے اپنے کمرے میں چلا آتیا، آج صبح چونکہ اس نے شاور نہیں لیا تھا تو

ارادہ تھااس وقت کے لے۔

"اف اس لڑی کی وجہ سے آج سارے کام آگے چھے ہور ہے ہیں۔"وہ بربرایا۔

شاور لے گر وہ شرف نکالنے کے لئے الماری کی طرف آیا تو مریم جونہ جانے کسی کام سے آئی تھی اسے بغیر شرث کے دیکھ کر بو کھلا گئ جبکہ جماد نے قبر بھری نگاہ اس پر ڈالی اور جو ہاتھ میں شرف آئی بھن لی۔

یں رک ہیں ہیں ہیں ہو یوں منہ اٹھا کر چلی آئی۔'' وہ اس پر برسا جو نگا ہیں جھکائے شرمندہ سی کھڑی تھی۔

" اب بولوكيا موا؟ " وه خصيهوا

منا (15) دسمبر 2016

کو چھ ماہ ہوئے کو آئے ہیں اس دوران تو میاں
ہوی ہیں اچھی خاصی انڈراسٹینڈ نگ ہوجاتی ہے،
جبکہ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے تم لوگوں نے بھی
ایک دوسرے کو مخاطب نہ کیا ہو، بیرشتہ سب سے
زیادہ مقدس ہوتا ہے، اس کی قدر کرو اور اسے
احساس دلاؤ کہ تم اس کی ہوی ہو۔'' ہوا بیگم اسے
سمجھاری تھی جبکہ وہ خاموثی سے س رہی تھی۔
سمجھاری تھی جبکہ وہ خاموثی سے س رہی تھی۔

دروازے پر ہونے والی مسلسل بیل پر وہ دروازہ کھولنے کئی تو سامنے نہایت خویصورت سی لوکی تھی۔

''ڈاکٹر جاد گھر پر ہے۔'' اس لڑکی نے پوچھااور مریم کاتفصیلی جائز ہلیا۔ ''منہیں۔'' وہ محتصر ہولی کہ اسی دوران ہوا

بیم چلی آئی آواس لاک نے جہٹ سلام کیا جبکہ بوا بیکم نے چشے کے پیچھے ہے اسے محورا۔

اندم سے سے سے سے ایک اندر کیاتو وہ اندر چلی اندر کیاتو وہ اندر چلی آئی اور بوا بیٹم نے کہاتو وہ اندر چلی آئی اور بوا بیٹم اس کاتنصیلی انٹر ویو لینے کے لئے بیٹر کی اور ان کوچائے دے کر آئی اور ان کوچائے دے کر جانے کی تو اس لاک نے اچا تک یو چھا۔ ان کی خوال ہے ان کی تعارف کسی سے کروایا جھی جانے جماد نے اس کا تعارف کسی سے کروایا جھی تھایا نہیں وہ بوا بیٹم کوا سے بارے جس بتانے سے تھایا نہیں وہ بوا بیٹم کوا سے بارے جس بتانے سے

روکنے گئی۔
''اپ حماد کی منکوحہ ہے۔'' بوا بیگم مزے
سے بولی وہ کانی مجھدار خانون تھیں فورا اس لڑکی
کود کیھ کر بھانپ گئی کہ معاملہ کچھاور ہی ہے۔
''تمہارانا م کیا ہے؟''بوانے پوچھا۔
''ڈاکٹر ژالے۔'' وہ مختصر بولی ورنہ دل چاہ رہا تھا یہاں ہے بھاگ جائے، مریم کو وہ حماد رہا تھا یہاں ہے بھاگ جائے، مریم کو وہ حماد کے گھر میں دیکھ تھی کہاس قدر حسین لڑکی اور وہ بھی جمادے گھر میں دیکھ تھی کہاس قدر حسین لڑکی اور وہ بھی جمادے گھر میں کیا کر دہی ہے۔

چہرے پر پھول تھل اٹھے، بوا بیگم اس سے پرتیاک سے کمی، تماد نے بھی بوا بیگم کی آواز کو سنا تو فوراً کال ڈراپ کر دی اوران سے ملنے لگا، بوا بیگم نے ان دونوں کا تفصیلی جائز ہلیا۔ دد کر کردی کردی ہے۔

''ارے مریم تمہارے پاس بھی سوٹ ہے کیا، ذرا اس کا رنگ تو دیکھوٹس قدر پھیکا پڑگیا ہے۔''بوا بیکم نے کڑے توروں سے پوچھا جبکہ وہ شیٹائی تھی اور وہاں سے تھیکنے کی گی۔

وہ شیٹائی تھی اور وہاں سے تھکنے کی گی۔

''جلو وہ بگی تو گھر سے تکلی بی نہیں ہے گر
میاں تہمیں تو خیال کرنا چاہیے، بیوی ہے تمہاری
اور پھر حقوق ہیں اس کے تمہارے پر،میاں اپنی
ذمہ داری کو بورا کرنا سکھو۔'' وہ لگنا تھا سارا
حساب کتاب آج بی کرنے آئی تھی، تماد تو صحیح
معنوں میں بو کھلا گیا تھا۔

"فالدالي بأت نبيس بي" وه به مشكل

رو برخوردار بیل سب دیمی پیلی میل میس دیمی پیلی مولی، خضب خدا کاتم دونوں میال بیوی بوگر این گفت نیس میل بیوی بوگر این گفت نیس میل دوسرے کو جانتے بی نہیں، مریم کو دیکھو تو صدیوں کی بیار لگ ربی ہے، سہالنیں یوں بیوتی ہیں بطلانہ کانوں میں بالیاں، نہناک میں لانگ ہاتھ کی کلائیاں بھی سوتی ہیں، نہناک میں لانگ ہاتھ کی کلائیاں بھی سوتی ہیں، پرائیس کس چزکائم منارہے ہوتم لوگ۔ وہ برجم پرائیس کس چزکائم منارہے ہوتم لوگ۔ وہ برجم پرائیس کی جماد کی بھی بولی ان کے سامنے برختی برختی برگھی بھروہ ان کا بہت احترام کرنا تھا۔

''خالدآپ مریم سے باتیں کریں میں ذرا آتا ہوں مارکیٹ ہے۔'' وہ دہاں ہے اٹھ گیا، ورنہ بعید ہیں تھا خالداس کومزید بے عزت کرتی، اس کے جانے کے بعد مریم دہاں چلی۔ ''دیکھومریم یہ جو مرد ہوتے ہیں نہ آہیں جب تک عورت اپنے وجود کا احساس نہ دلائے نہ یہ بھی بھی اس پر توجہ ہیں دیتے تم لوگوں کی شادی جانے کے بعد اسے بلایا تو وہ چو لیے کی آنچ کم كرك وبال آكئ\_ "جى خالە كىيا ہوا؟"وەمسكرا كر بولى\_ ' بیرحماد اس وقت کہاں گیا ہے''' انہوں نے پوچھا۔ ووروسی کام سے گئے ہیں ایک مھنٹے تک آ سنت سازی کا

جائیں مے۔'وہ رہار ٹایا سبق بنانے لگی۔ ودكسي كام وام سے نہيں سے ضرور اس ڈاکٹر سے ملنے گیا ہے، مریم کچھ عقل کے ناخن لو اوراس سے پوچھو کہ وہ کہاں آتا جاتا ہے۔ ' بوا بیکم نے اسے کہا تو وہ خاموتی سے وہاں سے اٹھ كراي كرے ميں چل آئی،اے اپنے ہے كى يررونا آنے لگاء بھلااس نے كہاا سے بيان ويا تھا کردہ اس کے محول کا حساب لیتی پھرے، بھلا اس ہے بھی زیادہ کوئی احمق ہوسکتا تھا۔

公公公 وہ سر جھکائے شرمندگی ہے بیٹھا تھا، جبکہ ڈاکٹر ڈالےاس پر برہم ہورہی گی۔ " ڈاکٹر حماد میں مہیں سب سے الگ جمی تھی مرتم بھی انہیں مردوں جسے نکلے ہو، بہت يرے لكتے ہيں مجھے وہ لوگ جو دھوكر دے، اگر میں اس دن تنہارے کھر نہ جاتی تو تم نے مجھے ایسے ہی بے خبر رکھنا تھا۔'' وہ مسلسل بول رہی

''الی بات نہیں ہیں ڈالے میں تمہیں بتائے ہی والا تھا۔ " جبکہ ڈاکٹر ژالے نے اس کی مات کاٹ دی۔

''وافعی تم مجھے بتانے والے تھے کہ تمہارے کھر میں ایک حسین دوشیزہ رہتی ہے، میں تواسے د میلینتے ہی تھنگ کئی تھی بھلا اتنی حسین لڑکی وہ بھی تنها تمهارے ساتھ کیے رہ عتی ہے، ظاہر ہے کوئی مضبوط رشتہ ہوگا تب ہی وہ وہاں موجود ہے، جر "بیٹائم نے شادی میں کی بس جلدی سے ب شادی کرگو- "بوا بیگم بظایر مسکرا کر بول رہی محى مران كى بالول ميں چھے مقبوم سے مريم اور ژالے اچھی طرح واقف ہور ہی تھی۔

"اجھا مریم تم ان کے یاس بیفو میں ذرا تماز ادا کرلوں۔ ' بوائیکم اپنا کام کریے وہاں سے جا چی می ،جبد مریم این الکلیال مسلے لی شاجانے

اب کیا ہو۔ ''میں چلتی ہوں۔'' ڈاکٹر ژالے وہاں سے ''میں چلتی ہوں۔'' ڈاکٹر ژالے وہاں سے اٹھ کئی اگر وہ مزید تھوڑی دیر وہاں بیھتی تو یقیناً اپنا صبط کھودی ، جبکہ مریم کوئی فکرنے آ تھیرا کہ نہ جانے حماداس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ 444

حماد آج لوٹا تھا تو خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، کچھ جوتے اور کیڑے تھے جودہ مریم کے لئے لے آیا تھا، مرمریم نے آئیں اٹھا کرالماری کےسب ے نیلے تہدخانے میں ڈال دیا بھلاجب دل میں جكهنه بوتوان چزول كاكياكرنا\_

حماد شاور لے کر ہاہر تکلا آقہ نہ جانے کس کی كال تھى،موبائل اٹھا كر ديكھا تۇ ڈاكٹر ژالے كا نام جكمگار با تها بمحول مين اس كامود خوشكوار بهو كميا

"جم الجي مل كت بين كبين " واكثر ژالے نے سنجید کی سے کہا۔ "بالكل مين الجعي آتا ہوں \_"اس نے كال ڈراپ کی اور مریم کے پاس آیا۔

"میں جا رہا ہوں ایک کام سے ایک کھنے تك لوث آؤل گا۔" مريم نے اثبات ميں سر ہلایا، بوا بیکم نے تک سک سے تیار جماد کو بغور د یکھا پھر مریم کی طرف دیکھا جے کوئی فرق ہی مہیں پڑا تھاءاہیں شدیدترین غصہ آیا تھا۔

"ادهرآؤ ذرامريم-"بوابيكم في حمادك

2016 2000 (153)

جنبش کی تو دہ ہولے ہے سکرا دیا۔ " حتم تو ذرا بھی جیس بدلی و کسی بی ڈر بوک ہوسین ملے سے زیادہ خوبصورت ہوگئ ہو۔ " وہ ہیشہ ہی بے تکا بول تھاء مریم نے کس قیدر نا گواری ہے اسے دیکھا تھا، بھی وہ سوچا کرتی تھی كر بھى زندكى ميں اس كا دائش سے سامنا مواتو وه ھیجے کی چلائے کی مراس کی ذات بالکل پرسکون تھی،اے دیکھ کراس کے اندر کوئی بھی جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا کو یا کسی اجنبی کو دوبارہ دیکھ لیا ہو۔

"كيا سوچنے لكى ہوتم، اتنے دنوں بعد آيا ہول اورتم اداس صورت کے کر کھڑی ہو۔" وہ بول باتیں کر رہا تھا جیسے کے ہوا بی نہ ہو مروه خاموش رہی یا پھر اس نے ضروری ہی تہ سمجھا اے جواب دینا۔

وه مزيد تجھ بول كه بوا بيكم إي سامان سمیت حماد کے ساتھ آ رہی تھی، دانش کو دیکھ کر مجددر کے لئے وہ ساکت رہ کئے پھر دالش ہی ان ے خود ملے الله بوا بیلم نے س فدرنا کواری ے اے دیکھا تھا۔

"آ مجئة م" انہوں نے رو کھے سے لیج

" فاله مجھے تو آنا ہی تھا، پھر برائے دلیں میں کہاں وفا ہوتی ہے، جینی نے جھی مجھ سے بے وفائی کی اور دوسرے مردے شادی کر لی او میں نے بھی اس پر لعنت بھیج دی اور واپس لوٹ آیا۔''

" ننمیاں اس نے تم پرلعنت بھیجی ہے جمی تو تم يهال آئے ہو۔ "وہ بھی بوا بيكم تھی كى كا ادھار نه رکھنے والی محر دانش کہاں شرمندہ ہونے والا تھا

کلاکربنس دیا۔ ''اچھا جھی حماد میں جارہی ہوں لیکن مریم كا خيال ركهنا ذراء بهر بهليكي مات اور محى كين

آج ہے ہارے رائے الگ الگ ہیں۔ عاد نے گہرا سائس لیا تھا، اے کون سا ڈاکٹر ژالے کے ساتھ دھواں دارعشق ہوا تھابس وہ اسے انھی کی اور زیادہ ہاتھ تو ڈاکٹر ژالے کا تھا جواسے ڈ اکٹر حماد پیند آیا تھالیکن حماد کو بہت افسویں ہوا تھا جودہ اس پر یوں بے اعتباری ظاہر کردہی تھی۔ اسے رخصت کرکے وہ گھر پہنچا تو مریم کو اس نے آواز دی تو مریم دھڑ کتے ول کے ساتھ

اس کے کمرے میں چلی آئی۔ "دختہیں بیخوش ہی کب سے ہونے لگی کہتم میری بوی ہو۔ " کڑے توروں سے یو چھا گیا

° جي کيا.....؟" وه صور تحال کو بيجھنے گئی۔ " ڈاکٹر ژالے سے نضول بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی۔'' وہ غرایا تھا، جبکہ اسے سجھنے میں در جبیں لکی تھی، وہی ہوا تھا جس کا سے ڈر تھا حالانکہاس نے بوا بیکم کو بتانے سے کتنامنع کیا تھا مکروہ بوا بیکم ہی کیا جو مان جائے۔ " میں نے چھنیں کیا۔" وہ منہائی تھی جبکہ

وه زور سے چلایا۔ "دفع ہو جاؤیہاں ہے، نہ جانے کیوں مسلط كرديا كيا بي مهيس تنك آحميا مول تمهاري صورت کو دی کھ کر۔ "اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا تھا، وہ اینے وجود کو مسیقی ہوتی اینے کمرے میں چکی آئی اور خالہ غالو کی تصویر اٹھا کرروئی چکی

公公公 وہ سے بوروں کو یائی دے ربی تھی، جب سی سے اے کی نے آواز دی ملے تو وہ اس آواز كواينا ويم جي مكر جب دوباره اس كا نام ليا گیا تو وه پلنی محی ، بلاشیدوه و بی تفا۔ "داش-"اس كے موتوں نے بے آواز

پر ہوجہ ہوں، کاش ای ابو آپ جھے چھوڑ کرنہ جاتے، کاش اللہ میاں ان کی جگہ جھے اٹھالیتا، ہماد میں ہے ہے اٹھالیتا، ہماد دی گئی ہوں پہلے زندگی میں آز مائیش کم تھیں جو دائش مزیداضا فہ کرنے آگیا، جب دیکھو میرے دائش مزیداضا فہ کرنے آگیا، جب دیکھو میرے پہلے کھوم رہا ہوتا ہے، دل چا ہتا ہے کہ اسے نکال کی بھول ہیں گر پھر بھی جماد کواعتر اض ہوگا آخر کو پینیوں کہیں گر پھر بھی جماد کواعتر اض ہوگا آخر کو میرے لئے جھے بہاں سے در بدر شرک ناور شیل میرے لئے جھے بہاں سے در بدر شرک ناور شیل کرور دری تھی جماد جوم می کو کے اس پہر بلک بلک کرور دری تھی تھاد جوم می کو اپنی کہا ہوگا اسے خوات کے اس پہر بلک بلک کرور دری تھی تھاد جوم می کو اپنی کہا ہوگا اسے خوات کے اس پہر بلک بلک کرور دری تھی تھاد جوم می کو اپنی کہا ہوگا گراہے خوات کے اس پہر بلک بلک کرور دری تھی تھاد جوم کی کو اپنی کہا ہوگا گراہے خوات کی اپنی کو اپنی کی جائے ہوئے گر دری تھی۔ اس کی جاگے ہوئے گر دری تھی۔ اس کی جاگے ہوئے گر دری تھی۔

\*\*\*

مریم جو سے اٹھ جاتی تھی، آج اپنے مریم جو سے کھیرا، کمرے سے نظی تو حماد کوتشویش نے آن گھیرا، وہ اس کے کمرے بیل آیا تو دروازہ اندر سے لاک تھا دو تین باروستک دینے پر بھی نہ کھلاتو اس نے ماسٹر کی سے کھولا اور اندر داخل ہوا، جہال مریم بخار بیل جل رہی تھی، وہ شختہ ہے یائی کا باؤل لے کرآیا اور اس کے ماشھ پر بٹیال رکھی تو باؤل کے کا بھی آئکھیں کھولی اور حماد کو اپنے تر یب یا کر وہ مرعت سے آئی۔

'''آرام سے اٹھو، بخار ہے جمہیں۔''وہ بولا تو وہ بزبزائی۔

"بخاربی ہےندمری تونہیں۔" حماداس کی بوبواہث پرمسکرایا۔

"زورے بولو۔" وہاس کاباز و پکر کراس کا بخار چیک کرنے لگا تو اس نے اپنا بازو چھڑوانا اب تو وجہ بھی ہے۔ 'بوا بیکم نے گہری بات کی تھی گرحماد کچھ نہ سمجھا تھا، بوا بیکم کے جانے کے بعد مریم تو اپنے کمرے میں چلی آئی جبکہ حماد کے پاس دائش آ کر بیٹے گیا، حماد نے کس قدر منا پہند بیرہ تظروں سے اسے دیکھا تھا۔

''اے مریم ایک کپ چائے تو بنا دو مجھے بھی۔'' مریم جو کچن میں چائے بنارتی تھی وائش کی طرف دھیان دیتے بغیر چو لیے کی آگ مجھی زیادہ کرتی بھی کم۔

''ویسے مریم اب میں بہت بچھتا تا ہوں جو تاحی حمہیں اتنا بڑا دکھ دیا ، لیکن اب میں آگیا ہوں نہ تو دیکھنا تمہارے تمام دکھوں کا ازالہ کر دوں گا۔'' مریم کا دل چاہا کہ کوئی چیز اسے اٹھا کر وے مارے کیں قدر چیپ انسان تھا۔

" مریم جمہیں ایک آپ جائے کا کہا تھا اور تم یہاں ندا کرات کرنے لگ گئے۔" حماد جو اتنی دیر سے جائے کا انتظار کررہا تھا چلا آیا، دائش کو مریم کے پاس دیکھ کراہے نہ جانے کیوں پر انگا۔ " بیلیں۔" وہ اس کے سامنے جائے رکھ کر وہاں سے جلی گئے۔

" بھیا آپ کے پاس کچھ پسے ہوں گے، اصل میں یہاں میرا دوست ہے جھے اس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے۔" دائش نے آ جھی سے کہا تو جماد کوغصہ تو بہت آیا مگرخود پرضبط کیا۔

"فی الحال تو میرے پائس خود پیمیوں کی کی ہے۔" دائش کو تکا سا جواب دے کر وہ جائے اٹھا کراپنے کمرے میں آگیاءاسے مجھ آگئی تھی کہ دائش خالی ہاتھ لوٹا ہے اور اب جب پیمین ہے تو بھائی یا دآیا ہے۔

公公公

" يا الله تو محصه الله كول نبيس ليتا، بيس ب

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یوا بیکم کی نصیحت یاد آئی تھی ، جوا سے مریم کا اس قدر خيال ركفني كالمهم في تحيس اور وجه يقيينا والش

"بھیا آج آپ گھر پر ہیں۔" وائش نے حمادكود مكه كركها\_

"بال میں کیریر ای ہوں، طرح کہاں غائب تنص كم از كم حمهين اين بعابعي كابي خيال كرنا چا ہے تھا۔" ماديے کھ ير جي سے كما۔ "د بھاتھی۔" وہ تا بھی سے حماد کود میصفے لگا تو حاد مجھ گیا کہ مریم نے اے اس رشتے کے بارے میں کھیس بتایا۔

" ہال تنہاری بھا بھی سریم منع سے بخارے ہے شکر ہے میں نے ویکھ لیا۔" وانش کا دماغ سامیں سامیں کرنے لگا تو مربم اور حماد .....اف اوروه كيالمجهور بانقاءكس فندرشرمندكي موربي تفي اسے، وہ سر جھکانے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا گھر تحور ی دم بعدلونا تو ہاتھ میں اپنا سامان اٹھائے

" كهال جاربي مو؟ " حماد في يو تيما-" بھيا ميں باسل جار با ہوں ، اگر ہو سکے تو مجھےمعاف کردیجئے گا، میں بہت براہوں بھیا، نہ جانے مریم بھابھی نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا، پتائمیں کیا کیا کہددیا ان سے۔"وہ وافعی بی بہت زیادہ شرمندہ تھاتو حماد نے اسے مح لكاليا\_

" ركويس الجلى آتا ہوں۔" حماد نے كہا اور چر كمر بي جاكر چيك يرسائن كياورا سالا

کر خمادیا۔ ''بیر کھلو۔'' حماد نے کہا مگروہ واپس دیے لگاتو حماد قدرے عظی سے بولا۔

"رکھلو ہمیشہ ای بی کرتے ہواور نقصان ا تھاتے ہو، اس سے اپنا کاروبار شروع کرو پھر چاہا۔ "مائنڈ ابٹ محترمہ میں ایک ڈاکٹر بھی مول ۔ ' وہ کھ حق سے بولاء تو وہ حقی سے اسے يضي كلى محى جبك جياد بهى ايت بى ديكيوريا تفاءاس نے تھبرا کراپنی پلیس نیچ گرالیں، وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر باہر گیا تھا چروالی آیا توٹرے میں دودھ، ڈیل رونی کے چندسلان اور ٹیبلٹ موجود تھیں۔ ''چلواباچھ بچوں کی طرح پیکھاؤ پھر دوا بھی کینی ہے۔' وہ پیار سے بولا تو مریم نے صاف انكار كرديا\_

"ا تھے نے ضدنہیں کرتے، شرافت سے کھا لو ورنہ بھے اچھی طرح سے کھلانا بھی آتا ے۔ "وہ چھرعب سے بولاتو وہ چ کئے۔ "د بی تہیں ہوں سے " وہ تاراضکی سے يولي تووه بس ديا\_

"د کیر ماہوں کہ ایے تم واقعی ہی بوی ہوگئ ہو،لو بیکھاؤ۔''اس کے دیکھنے کا انداز اسے پزل كرريا تحادل جاه ريا تخاكه وه يبال سے چلا جائے یا پھروہ ہی اس کمرے سے نکل جائے مگر افسوس کہ وہ کسی بھی بات پر عمل نہیں کر سکتی تھی، ایس کئے خاموتی سے دودھ کا گلاس بی کر شیلت لی تھیں ،حاد نے اس پر کمبل ٹھیک کیا۔

"ابتم آرام كرو، كارمز يد تمهاري طبيعت تھیک ہونے پر کلاس کی جائے گے۔" وہ گہری نظروں ہے اس دیکھتا باہرنکل آیا، واقعی ہی ڈاکٹر ژالے تھیک کہتی تھی کہ مریم کو دیکھ کر اگلا بندہ ضرور تعیک جاتا ہے، وہ مسکرا دیا تھا، دل کی دنیا بدل تی شاید۔

\*\* دالش آوارہ كردى كركے واليس لوثا تو مريم کو آوازیں دینے لگا جبکہ حماد نے نا کواری سے اس کے انداز کو ملاخطہ فرمایا تھا، اسے پچھے دن قبل

2016 September (156) 1-95

"ادهرا كريملي ميرى بات سنو-"اس نے زبردی مریم کویاس بٹھایا۔

"ديلمومريم يه كى بات ہے كه مارے درمیان جورشتہ تھا اسے میں نے بھی اہمیت ہی جيس دي،لين يرجي ع ب كرآستدآستدم میرے دل میں کھر کرتی گئی ہو۔' وہ مزید بولتا عرمريم فروراس كابات كاث دى۔

وجمجى تو دُاكرُ والے آپ كى زندكى ميں چلی آئی۔'' وہ نرو مجھے بن سے بولی، جیکہ وہ ہنتا

اى جلاكيا-میں۔ ''ہاں میدوجہ بھی کہ سکتی ہوں مگر وہ صرف وقتی ابال نظاء اصل وجہتم ہی تھی میرے لئے بہت مشکل ہو گیا تھاممہیں اپنی منکوحہ کے روپ میں قبول کرنا کیونکہ میں نے مہیں ہیشہ والش کے حوالے سے وزیر رکھا تھا، شاید میں اس حقیقت کو اب مجمی قبول نه کرتا اگر داش کی دوباره آمد نه موتى، مجمع بالكل بهى اليها تبين لكنا تفاجب وه حمبارے ارد کرد کھومتا تھا، کی احساس مجھے یاور كرداكيا كرتم توكب عيرے دل مي جكيدينا چى موبس مين بى تشكيم نبيل كرر ما تفار "وه آمستكى سے ساری حقیقت اسے بتار ہاتھااور مریم کے دل سے بوجھ بٹتا جار ہاتھا۔

" پھر بھی آپ نے مجھے اتنا رلایا۔" وہ نورا شكايت كرنے كى۔

"میں دیکھ رہا تھا کہتم بھی مجھ سے محبت كرفي مويا-"ووشوخ مواتو مريم كواين كال لبوچھلكائى محسوس مونى\_

" پليز حماد بھيا.....

''افلزکی اب تو بھیا کہنا جھوڑ دو۔'' حماد نے حقی سے کہا تو اسے بھی احساس ہوا کہ اس نے اب تک بھیا کہنائہیں حجبوڑ اتھا، وہ جھینے گئی

تمہارے کئے کوئی اچھا سارشتہ ڈھونڈتے ہیں۔'' حماد نے کہا تو والش نے رکھ لیا چر دونوں بھائی م اور داش محروبال سے جانے لگا جبکہ اس کے لئے یمی بہتر بھی تھا۔

"اچها میں ذرا تنهاری بھابھی کو دیکھ لوں، حالانکہ بخارتو اتر چکا ہے پھر بھی کمرہ تشین ہے۔' حاداس کی کمر تفیقیاتا ہوا مریم کی طرف جانے

\*\*

وه اندر داخل مجوا تو جرت زده ره گیا مریم بیک میں اپنے کیڑے ڈال رہی تھی۔ ''پیکیا ہورہا ہے؟''وہ حماد کی آواز پراچل

يردى كيكن نوراستجل بفي كئ\_ "سامان بيك كري مول" أواز كافي ير

ں۔ ووکس لئے، ہم تو کہیں نہیں جا رے۔ 'وہ سجیدگی سے بولا۔

"میں نے بھی اپنی یات کی ہے۔" وہ بھی سجيد كى سے بولى۔

"بوا بیکم کے پاس-" وہ بوا بیکم پر زور دیے ہوئے بولی

"خبر دار جو کھرے یا دُل بھی نکالا۔" ایک یل میں اے عصد آیا تھا، اس نے سارا سامان نکال کر باہر پھنک دیا تو وہ رونے کی۔

" آخر کیا جا ہے ہیں آپ، بھی کہتے ہیں میں آپ پرمسلط کر دی گئی اور آب جب آپ کی خواہش کو بورا کررہی ہوتب بھی آپ کو تکلیف ہو رى ہے، آخر كيا كرول؟" وہ زور وشور سے رو

نکایف تو ہوگ جھے۔"اس نے حماد کی بات پرسراٹھایا تھا جو گہری نظروں سے اے دیکھ

2016

کرآ نکھ کھولی تو ایک مل کواسے یقین ہی نہ آیا کہ سامنے کوری اوی مریم بی ہے، ہمیشہ سادی میں رہے والی کی آج جیب بی فرالی تھی، وہ اٹھ کر اس کے پاس چلا آیا۔

"بہت بیاری لگ رہی ہو، مریم آج میں چاہتا ہوں کہ تمام پرانی باتوں کو بھلا کر ہم ایل زندگی کا آغاز کریں ، امی ابو کے جانے کے بعد بهت اكيلا ير كيا مون ، بهت أوث كيا مون ، كياتم مجص سیث لوگی۔" مریم نے اثبات میں سر بلایا تفاحاد نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا تو مریم نے اس کی آعموں میں دیکھا جہاں پیار کا ایک جہاں آباد تھا ہم میم زیادہ دریاس نظارے کی تاب تبیس لاسکی تھی اور نظریں جھکا کی کہائی ووران باہر بادل برسنا شروع ہوئے تھے، مریم جواس کے ہاتھ یر اپناہاتھ دینے سے تھبرا رہی تھی، باداوں کی گر گراہش س کراس کے سینے سے جا کی جبكه ممادكا تبقيه بسياحة تقار

"تم لو تؤياري عي، آخرالله كو محمد بررهم آ كيا-" وه اس كے كانوں ميں سركوتى كررہا تھا، جَبَه وه چھوئی موئی بنتی جا رہی تھی، باہر بادل دهرتی کوسراب کررے مجے جبکداندرمریم اس کی محبت میں سیراب ہورہی تھی اور چوڑ یوں کا شور برهتا جارما تفاء آخر دو خالف سمت ميس ريخ والے آپس میں ال کے تصاور دور افق برجاند ان کے ملن برمسکرا دیا تھا۔

\*\*

'' بجھے نہیں بتا تھا کہتم اتن جلدی مان جاؤ گے۔ "وہم یم کوخود سے قریب کرتے ہوئے بولا تو مريم بو كھلائى گئى۔

''زیاده تنگ نه کرے۔'' تو وه بنس دیا۔ "چلواب ابناسامان ميك كرلو" ممادنے كبالوجرت ساس ويكف كل

"کیا بغیر سامان کے میرے کرے میں شفٹ ہونا ہے۔'' اس کی بات پر وہ شرما کرایے ہاتھوں میں چرہ چھیا گئی، جبکہ حماد کواس کی ادار ا بنا دل بے قابو ہوتا محسوس ہوا، پھر دونوں نے مل كرسارا سامان شفث كيا، پھروہ مريم كاماتھ پكڑ كر فيح سيرهيال اترف لكا، ليكن كمرے ميں جانے سے پہلے اس نے اسے روگ دیا چر ہاتھ میں ایک شایک بیک لے کروہ اس کے یاس جلا

مريم پليز آج بيتم زيب تن كرو-' حاد نے میلی بارفر مائش ک می تو مریم نے اثبات میں سر ہلا کراہے کو یا مان بخش دیا۔

وه واپس او برآئی اور بیک کو کھول کر دیکھا تو ڈیپ ریڈکلری ساڑھی موجودھی، اس کے ساتھ میجنگ جیولری، چوڑیاں اور سینڈل وغیرہ بھی موجود تھیں، وہ تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ساڑھی کوا تھا کر ہا ندھتے لگی ، پھر بالوں کو کھلا چھوڑ دیا، جیولری مینی اور دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہنی، ملکے پھیلکے میک آپ میں وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ خود بھی جیران رہ گئی، آ ہمتنگی سے سیرصیاں اترتی وہ حماد کے کمرے میں لوٹ آئی جوآ تھیں بند کیے لیٹا تھا اسے مجھ میں نہیں آیا کیا کرے، کھ در یونمی کھڑی رہی مر آہمتی سے اسے باتھوں کو ہلایا تو چوڑیاں ارتعاش ما بدا كرنے كى عاد نے توسيد ھے ہو

2016 (158)



مہرین اور محرش نے کتا سمجھایا تھا کہ مت کرواس کے ساتھ غماق مگر عنادل سدا کی شرارتی اور عمروں کی تفریق کیے بغیر ہر کسی سے غماق کرنے والی بیمجی نہ سوچ سکی کہ اس کے ایک غماق سے اظہر کیانی کی زعر کی کیسے بدل جائے گی۔

فاطمہ بیکم اور عبد الجید (مرحم) کی تین اولادی تھیں، سب سے بڑے افضال کیائی اس سے چھوٹے الدین کے جار کیائی اور سب سے چھوٹے والدین کے لاؤلے اور چینے ظمیر کیائی شے، فاطمہ بیکم نے اپنے بیٹوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا، جب عبد الجید صاحب کی دفات ہوئی تو فاعران کے کئے لوگوں نے کیا تھا کہ اولادا بھی چھوٹی ہے آپ شادی کرلیں گر دون سہ ان اس کی ایک بدی دجہ یہ تھی کہ دو آسانی سے مانی اس کی ایک بدی دجہ یہ تھی کہ دو آسانی سے ان چھوڑ کے شعے کہ دو آسانی سے ان چھوڑ کے شعے کہ دو آسانی سے اپنے بونہار سے افضال کی شادی آئی بیٹی طاکلہ اپنے بونہار سے افضال کی شادی آئی بیٹی طاکلہ اپنے بونہار سے افضال کی شادی آئی بیٹی طاکلہ اپنے بونہار سے افضال کی شادی آئی بیٹی طاکلہ اپنے بونہار کے افضال کی شادی آئی بیٹی طاکلہ اپنے بونہار کی شادی تحمیر اسے جبکہ قمیر نے اپنی اپنے سے دوہا سے شادی کی۔

عادل اور سحرش افضال صاحب کی اولادی بین جبد صاحب کی اولادی بین جبد صاحب کا ایک بی بین اظهر کیائی اورظمیر کیائی کی ایک بی بینی میرین ہے، میرین جب آتھ سال کی ہوئی تو زوم بیلم اے اورظمیر کیائی کو چھوڑ کر خالق حقیق ہے جا گی، قاطمہ بیلم بیوکی جدائی بیٹے اور ہوتی کا تم پرداشت نہ کرسکی اوردو ماہ بعدی وہ بھی آئیس چھوڑ کئیں۔

قاطمہ بیگم کی وقات سے تو محریش ایک کہرام کی حمیا تھا، وہ اپنی بہودُں کے لئے اچھی ساس اور پوتے پوتیوں سے محبت کرنے والی دادی تھی لیکن وقت کا کام گزرنا ہے سودہ گزرتا حمیا اورسب کومبرآ حمیا۔ شایدای کومکافات عمل کہتے ہیں ہی آیک وجہ ہے جس سے بادشاہوں کے دل بھی زم پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ کی نہ کی دن پکڑ ہونی ہے اور جب اللہ کی ذات فیصلہ سناتی سے تو .....

آج ای مکافات عمل کے دور سے عنادل گزرری تھی، جس نے بھی کی کوچونی سے ذیادہ اجمیت نہ دی تھی ہے ہوئی سے ذیادہ اجمیت نہ دی تھی اور آج وہ تقدیر کے سامنے بے اپنی ساری زعر گی ایک معذور تھی کے ساتھ گزارے گی، اس نصلے پر قائم رہنے کے لئے گزارے گی، اس نصلے پر قائم رہنے کے لئے منادل کی تھا، جو منادل کے پاؤں کی زنجی حبد الحمادی تھی تھا، جو منادل کے پاؤں کی زنجی حبد الحمادی تھی تھا، جو منادل کے اپنی اس لئے آج عنادل نے اپنی در سامندی سے قدرت کے نصلے پر سر تسلیم تم

المن المنظمان المنظمان المنظمان المنظمان المنظم ال

بھی گھوم آتا۔ مہرین کمرے کے دروازے بیں کھڑی دیمتی رہی لین دوسری طرف کوئی تبدیلی نہ ہوئی اوروہ ہے ہوتی ہوتے ہوتے بی کیونکہ اظہر کیائی تو ہندے کی آمدے در منٹ قبل ہی چونکنا ہو جاتا تھا، آج دیں منٹ گزرنے کے باوجود وہ مجھے نہ محسوی کرسکا، ای لیمے دکھ کی لیرنے اے اپنی مرف میں لے لیا، ہنتا مسکراتا زعر کی کوانجوائے کرفت میں لے لیا، ہنتا مسکراتا زعر کی کوانجوائے مرف اور صرف ایک غراق کی وجہ سے حالاتکہ

من 160 دسمبر 2016

\*\*\*

اس نے چاتے بنا کے ابو بی کو دی اور دو پہر کا کھانا بنانے لگ گئی، کھانا میز پر لگا کے وہ عنادل اوراس کی دوستوں کو بلانے چلی آئی لین اے کرے ہانا پڑا، حالا تکہ اس کی عادت نہ تھی دوسروں کی یا تیں سننا، گرید کیا اغراقو زیر بجٹ تی اس کی ذات تھی اس لئے وہ سننے پر مجبورہ و کئی، عنادل کی دوست سمعیہ بولی۔ سننے پر مجبورہ و کئی، عنادل کی دوست سمعیہ بولی۔ سننے پر مجبورہ و کئی، عنادل کی دوست سمعیہ بولی۔ سننے پر مجبورہ و کئی منادل کی دوست سمعیہ بولی۔ سننے پر مجبورہ و کئی منادل کی دوست سمعیہ بولی۔ سننے پر مجبورہ و کئی اس کی دوست سمعیہ بولی۔ سننے پر مجبورہ و کئی اس کی دوست سمعیہ بولی۔ سننے وہ تمہاری کڑن اس سارے گھر پر چھا گئی سانے وہ تمہاری کڑن اس سارے گرید چھا گئی سانے وہ تمہاری کڑن ان الم سندی دیکھتی رہائے۔ سنا کے اور تم پھر گئی دیکھتی رہنا۔ "منا

دونہیں ایسی کوئی ہات جیس ہے میرین بہت انچھی ہے اور میرا تو وہ بہت زیادہ خیال رقعتی ہے اور رہ کی ہات اظہر بھائی کوتو جھے کیا جس نے ان کواس نظر سے بھی تیس دیکھا اور آگر میرین اور اظہر بھائی کی شادی ہوگئی تو جھے کوئی افسوس شہو گا۔'' عنادل نے تفصیلی جواب دیا۔ گا۔'' عنادل نے تفصیلی جواب دیا۔

عنادل کو مبار کمباد دینے اس کی دوشیں آ ری تھیں جبکہ میرین کی عنادل کے علاوہ کی سے دوئی نہ تھی، مہرین نے جائے بنائی اور ساتھ بھی کیک پسکٹ اور رول وقیرہ لے کر عنادل کے کمرے بیس آئی جائے بنا کے اس کی دوستوں کو دی انجی بیٹھی ہی تھی کہ اظہر نے آ واز لگائی۔ دی انجم بیٹھی ہی تھی کہ اظہر نے آ واز لگائی۔

دوستوں سے معقدرت کرتی باہر آگئی۔
"جی ۔" گلانی رنگ کے کیڑے پہنے تکھری
کھری میرین اس کے سامنے تھی چند کھے کے
لئے تو وہ بحول بی کیا تھا کہ اے کیا جا ہے۔
"جی کچھ جا ہے آپ کو۔" میرین کی آواز
اے ہوش کی دنیا میں لائی۔

"او ..... بال جائ ل جائ كى وه يمي كام كرد با تفاكدا جا كك يتصح جائ كى طلب بوكى تو يمى في سوج .....

تویں تے سوچا .....؟

"آپ جا کر کام کریں اس جائے لاتی موں۔" مہرین جلدی اس کے اظہر کی بات کا انظر کی بات کا انگری کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کا انگری کی بات کی با

"اچھا ٹھی ہے کمرے میں لے آنا۔" اظہر کہ کر کمرے کی طرف چلا گیا، وہ چائے دے کر پھر کمرے میں آگی ابھی جیٹی بی تھی کہ ظہیر کیائی نے اسے بلالیا۔

"جی ابوجی۔" مہرین مود ب ی باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ "موائے مل سکتی ہے۔" وہ آفس ہے

" جائے فل علی ہے۔" وہ آفس سے سید مع کمرای لئے آئے تھے کہ اٹی بیاری بی کے ہاتھ کی بن جائے ٹی سیس-

"وائے نائ ڈیٹر تی ۔" میرین جب لاڈ میں ہوتی تو ڈیٹری کہتی وہ چائے بنانے کے لئے کچن میں جل گئے۔

2010

"بس کروتم یوی آئی اس کی چگی،اس کے ساتهده ره كرتم بحى اس جيسى موكى مواب ميرى باتوں میں ٹا مک مت اڑانا۔" عادل نے جو ليح ش كما اور جى كى-" حرش مرادل بهت مجرار اب محصال ہے چے ہونے والا ہے۔ "مہرین اور حرثی چھت ر بیمی می جب مرین نے کھا۔ " كويس موتاء آني آپ كي طبيعت خراب موری ہے ملیز خود کوسنمالیں۔" حرش نے اس كى يكونى حالت وكيدكركها\_ 'پيڌ ہے بحرش جب ميري اي فوت ہوئي کی ناں تو میری حالت ایسے ہو گئ می مجھے لکا ے بھیوں ..... "اس کے ماتھ وہ روتے گی۔ "مرو .....مرین آنی۔" حرش اے جب كانے لگ گی۔ مجدور بعد حيد وه كل سب خريت حلى یکیس موا تا دو ایکی تک یک سوی رس می ک اس كاول اتنا كميرا كون رباتها-\*\*

مہرین اور بحرش لا دُنٹے میں بیٹی ہو کس تھی جب فون نے اشا، مہرین نے بحرش کے انجھنے کا انظار کیا، مگر وہ نہ آئٹی تو مجبوراً اسے خود تی اشتا پڑا، سلام کے جواب میں اسے جوخبر کی اس نے تو مہرین کے ہوش تی اڑا دیجے تھے۔ دونہیں سے بیش ہوسکا کہ۔۔۔۔۔ کہدریں

ریجھوٹ ہے۔'' ''مهرین آئی کیا ہوا ہے ادھرفون جھے دیں میں بات کرتی ہوں۔'' سحرش اسے ایک طرف بٹھا کے خودفون کی طرف آگئی،اس نے بھی جوسنا اس کی حالت بھی کم و بیش وہی تھی جومہرین کی تھی ،ان کی چینوں پر سمارے گھروالے انتھے ہو متى كوئى بنى اس كے يوں اچا نك بيار ہوجائے كى وجہ نہ جاتا تھا، صرف اور صرف عنادل كى جو اس كے دلى جند ہاتا تھا، صرف اور صرف عنادل كى جو اس كے دلى جند ہوں ہے آگاہ كى اور مہرين اس كے دلى جند ہوں ہے آگاہ كى اور مہرين اس اور شايد بنى ايك ہات تھى جو عنادل نے مان كر مہرين كى ذات پر احسان كيا تھا، عنادل مہرين كو ہات بہ بليك ميل كرتى كو اگرتم نے ميرا بيد كام شرين كو ہر يا داس كو بنا دوں كى ، اى وجہ سے مہرين كو ہر يا داس كا ساتھ و بنا پڑتا۔

المرق والربارات ما الدرج والما المرسام والمرسام والمرسام والمرسام والمركز المرسام والمركز والمركز المركز ا

ران دنوں کی بات ہے جب عنادل اور اظہر کی محلق کو چھ ماہ گزر گئے تھے، اظہر اپنے مہرین سے کہا۔ مہرتال کما ہوا تھا،عنادل نے مہرین سے کہا۔ مہرتم نے اظہر کو کال کرنی ہے اور کہنا ہے

کے عتادل ہیں ہے۔'' '''میں، عتادل میں ایسا نہیں کروں گی ہے خلا ہے جبوٹ تو جبوث ہوتا ہے چاہیے نما آل میں بولا جائے۔'' جانے کیا بات تکی کہ میرین نے اے متع کر دیا حالا تکہ وہ جانتی تھی اب وہ اسے جمکی دیا۔ مسکی دیا۔

دسمی دےگی۔ "ابتم اپی تصحین کے کرنہ پیٹے جانا تھیک ہے جیس کرنا تو نہ کرو میں خود کچے نہ پچھے کرلوں گی۔" عنادل نے ضعے سے کہا اور کمرے میں جانے کے لئے کھڑی ہوگئی کہ محرش کی بات اسے تیا گئی۔

"دل آلي امر آلي أيك كدران عداق

منا (162) نسبر 2016

سب کے سروں برگرا تھاء کی کواس بات پریفین نہ تھا محر عنادل کیے اور کیوں جوٹ بول عتی

آج کی کیس کے بارے میں تمام ۋاكٹرول كى مينتك تھى، جس ميں اظهر كوبھى بلايا میا تھا، میٹک حتم ہونے سے پہلے عی اس کا موبائل نے اٹھا، انجان تمبر دیکے کر اس نے کال یک کرنا ضروری خیال نه کیا اور کال ڈسکیوٹ کر دی، مرتموری در بعد چرکال آگی اس کے دوست عمال جعفرنے کیا۔

"بوسكا بيكونى ضرورى كام موتم من لو-" سباس في معقدت كرتے ہوئے كال اثينة كى الرجوفرات سنفادهی اس نے تواس کے ہوش اڑا دیئے تھے، اس کی متقری آواز من کرعنا دل کو اجمالگا کہ وہ اس کے لئے پریشان ہے، اظہرنے سرے معذرت کی اور بتائے گئے ہیتال کی طرف روانه موكيا طرراست ش عي وه سب موكيا جس كالفوركي كوندتفا\_

" محرث تم كي كونه بنانا كدا ظير كواس حال یں کس کی فون کال نے پہنچایا ہے۔ " مہرین اور محرش کن ش کھانا تیار کردی گی۔

"مرآنی آپ پريشان نه مول مي سي کو جیل بتاؤں گی۔" حرش نے کہا اور باہر کھڑے جارصاحب سوچ کے رہ کے کہ جرین نے ایا کوں کیا ہے، وہ باہرے ای آواز دے کر کھانا محكواليا، جب وه يطي كي توسحرش يولى-"مهرآنی آپ ای ایکی کون بی برکی يك لئے۔" حرث كے ليج من سائش ى سائش

" تحريب ائن اللي تهين مول جنني تمنے مجولیا ،بس کوشش کرتی موں کہ کی کے راز کوراز ركاسكول كيونكه الشاتعالي بحي توجاري كتني غلطيول

کتے اور جب سب نے مدخرسیٰ کداظر کیانی کا ا يكيدنث مو كما به توسب كي حالت إيك جيسي محی سوائے عناول کے جو بیسوچ رہی محی کدائی جان کیے بچائی جائے۔

سببيتال بي كن تصواع ميرين اور سحرش کے ان کے کہنے پر بھی عنادل البیس ساتھ ميس لاني مى مب كاتب تقدير كالكما مجد كرجي تے کہ اظہر کے دوست عثان جعفر کی آید اور اس کی بتانی سیائی نے سب کمر والوں کو مستعل کر دیا تھا، سب ہی سوچ رہے تھے کہ فون کال کون ی

عناول نے کمال ہوشاری سے آواز بدل کر اظهر تک می خبر پہنیائی تھی کہ منادل اس وقت میتال میں ہے، اب عنادل ای جان بھانے كے لئے كوئى اور منصوب بنارى كى۔

" يس سوي روا بول يعاني جان كه وه كون ی لڑی ہوستی ہے جواظمر کو کال کرکے بیرسب کے۔" جار صاحب نے یہ سوج اعداد میں افتال ماحب ہے کھا۔

"من می کی کی سوچ رہا ہوں ہوسکا ہے عنادل كى كوكى دوست مو" افضال صاحب في جی سوچے ہوئے جواب دیا، عنادل جو باہر کھڑی بیسب من رہی می جلدی سے اعدا تی اور

" جاچ جی میں بتا سکتی ہوں کہ بیسب کس نے کہا ہے۔ ''دل آپ سب کھے جانتی ہو جمیں متایا خرید زیرس کیا کیوں میں ، بتاؤ کون ہے وہ جس نے بیرسب کیا ے؟"جارماحب بتالي سے اولے۔ "حاج بيرب ميرين نے كيا تھا اس نے جھے ہے جی کہا کہ اظہر کوفول بناتے ہیں میں نے منع بمي كما محروه ندماني " أيك طوفان تفاجوان

منا (163) دسمبر 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ر بردہ ڈالتے ہیں۔ "جوش سے اس کی آواز بلند ہوگئی۔

"آپ بالکل ٹھیک کہ ربی ہیں آئی مگر سب کا ظرف انٹا ہوائیس ہوتا کہ کوئی آپ سے آپ کی سب سے اہم چڑ چھین لے پھر بھی آپ اس کی بردہ پوٹی کریں۔" سحرش میہ کہہ کر کمرے میں چکی گئی اور مہرین جمران پریشان اس کی کھی بات برخور کردی تھی۔

\*\*\*

مہرین کے بار بار کہنے پر بھی کوئی اسے ساتھ لے کر میں ال بار بار کہنے پر بھی کوئی اسے ساتھ لے کر میں البتہ محرش دوبار آئی تھی وہ بھی زیردی، مہرین نے بیہ سودی کر زیادہ احتجاج نہ کیا کہ گھر میں اظہر کے لئے پر چیزی کھانا وی بناتی تھی۔

پر چیزی کھانا وی بنائی تھی۔ اظہر کا یاؤں کھمل طور پہ کیلا گیا تھا جس کی وجہ ہے اس کے یاؤں کو کاٹ کر معنوی نگایا گیا تھا، یہ بات سب گھر والوں کے لئے پریٹان کن تھی اور مہرین کے ساتھ افرت میں اور اضافہ کر

آج اظہر کیانی کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا،
مہرین اے دیکھنے کے لئے کچن کی کھڑکی ہیں
کھڑی تھی جب وہ ابواور جاچ کے سہارے چا
ہوا آیا مہرین کے قدم خود بخو د باہر کی طرف کے
گروہ پھروا لیس آئی ، اظہر کے لئے سوپ بنایا اور
باہر آگئی، ڈراکنگ روم میں بیٹھے تمام افراد نے
اسر آگئی، ڈراکنگ روم میں بیٹھے تمام افراد نے
سام کرتی اظہر کے یاس آگئی۔
سلام کرتی اظہر کے یاس آگئی۔

" و بیالہ لے کر اللہ بے بیالہ لے کر سائیڈ ٹیمل پر رکھ دیاء اسے بیسوپ ٹیک بینا تھا کہ کے کہ سائیڈ ٹیمل پر رکھ دیاء اسے بیسوپ ٹیک بینا تھا کہ کے کہ والوں کی زبانی سن چکا تھا کہ اسے کال کرنے والی لڑکی

مہرین کے لئے انجیئر کارشتہ آیا ہوا تھا تمام گھر والے اس رشتہ پر سورج و بچار کر رہے تھے ایک حد تک کسی کوجسی کوئی اعتراض نہ تھا، اب گھر والوں کی مشتر کہ رائے ہی کہ جنتی جلدی ہو تکے مہرین کی شادی کر دی جائے ، لیکن یہاں پر بھی عنادل سے مہرین کے لئے بیا چھا رشتہ ہضم نہ ہو سکا اور اسے اپنے نام کروائے اپنی ماں کے پاس چلی آئی ، سلام دعا کے بولی۔

\* \* \* \*

"ای میں ساری زندگی اس معذور کے ساتھ خبیں گزار سکتی، پلیز آپ کچھ کریں۔" ساتھ خبیں گزار سکتی، پلیز آپ کچھ کریں۔" معسوم می شکل بنائے کہدری تھی اور اعرر آتی سحرش کے تن بدن میں آگ لگ گی، وہ پرتکارتی ہوئے کمرے میں آئی اور بولی۔

"عناول آئی ..... بیرآپ کیا کیدری ہیں آپ تو اظہر بھائی سے محبت کی دعوید ارتھی تا کہاں محقی آپ کی محبت اور مت بھولیں کے آمیں اس حال میں پہنچانے والی بھی آپ ہیں۔"

'' چپ گروتم ش' اری زندگی ایک معذور مخض کے ساتھ نہیں گزار سکتی اور آج تم نے ہے بات کمی ہے آئندہ کمی کئی تو تمہاری زبان مجھ لوں گی۔'' عنادل غصے سے بولی۔

"آنی! بھے تو آپ جب کروالیں گی محر مت بھولیں کہ چائی بھی بیس چھی رہتی، ایک شہ ایک دن سائے ضرور آتی ہے اور اپنی کی ہوئی غلطی کا اقرار آپ خود کریں گی۔" سحرش بھی جوابا غصے سے بولی اور چلی گئی۔

"دل .....ي حرش كيا كهدى تحى كياتم نے

"ای کوچیل ایے بی کہدری ہے اپی لاڈلی مہرین کی ملطی کو چمپانے کی کوشش کرری سے۔ اعزادل بھی کہدکر کرے سے کال کی پھر

ميرين ۽ ا

معروف گزرے تیرے دن وہ ایے محر والوں ے کئے کے لئے ان کی طرف آئی، کھدور بعد اس کی دوسیس بھی اس سے مخت کئے۔

آج سندے تھا تمام افراد کو خصوصاً مرد حفرات كولو آج كمر مونا جائي تفاطر اظهرك سوا مردول مين كوني نه تفاء اظهر لان مين بيشا جائے فی رہا تھا جب میرین نے اے آواز دی وہ جاناتين جابتا تما مر مرسوجا كرآج تك اسن بھی آواز بیس دی ہوسکتا ہے کوئی ضروری کام ہو اس لئے وہ كرے كى طرف آ رہا تا كدلاؤن ے آئی آوازوں اوران علی ایتانام س کے رک

"واه عنادل كيا جال جلى إ اظمر كوخود على اس حال تکِ پہنچایا اور خودی چھوڑ بھی دیا واہتم تو یوی دین تکی بی مسمعید مسکرا کے عنادل کی تعریف

ی تی۔ "باں تو اور کیا کرتی ساری زعر کی اس معذور کے ساتھ گزار دی۔" عنادل کے لیج ش تقارت عی تقارت کی۔

"ویے یار کیا کمال موشیاری سے تم نے اظر کوکال کی محی اوروہ کیے بھاگا تھا، ویے یار حميل اس كى محبت يرجى ترس ندآيا تعار"اب معيد كى بجائے قديل نے كما تفار

" یا با تا ترس کما کے ای ساری زعری يرباد كرني مى مارى زعرى اس كى توكرانى بن ككراردي، ووميرين بناس كي توكراني وه عی تھیک ہے دیسے یار مہرو اظہر سے بہت بیار کرنی ہے اچھا چھوڑو اپنی یا تیں کرتے ہیں۔ عنادل نے بوے فرے اپنی سوج بنائی تھی اور تقدیراس کی باتوں مسکرار بی تھی۔

كيا مواقعا وكحم كو حيس ندى يما زنونا تعا طرده أتعين ينزيك ال سفاك حقيقت كوخرور 2016

مہرین کے ساتھ دی ہوا جو بیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے سین مہرین اس بار اداس ہونے کی بجائے خوش می اے اظہر ل کیا تھا اس زعر کی کی سے بری خوشی محروہ کول نہ خوش ہولی۔ كامران (الجيئز) كارشة عنادل كے لئے متكور كرليا حميا اوراظهر كياني تؤسدا كالقاعي مهرين كاس لے وہ اى كا ہوكيا ، رشتے كى بات يراغلير نے کھ اخلاف کیا تھا لیکن پر بدوں کے معجمانے پر مان کیا، اظہرنے کہا تھا کہ مقلی کی بجائے تکات کیا جائے، ادھر عنادل کے سرال والے بھی شادی پر زور دیے رہے تھے اس لئے محمر والول في فيعلد كما كم على كا يجاع دونول کی شادی کر دی جانے اس طرح ایک مهیدی ملیل مت مس عنادل کیانی سے عنادل کامران ین کی اور میرین کیانی سے میرین اظہرین گی۔

\*\*\* شادی کے بعد عنادل ایے شوہر کے ساتھ دوی میں سید ہو گی اور میرین نے اظیر کیانی کی خدمت می دن رات ایک کر دی کیلن جواب يس پر بھی اظهر کی حظی اور غصے کا بی نشانہ بلتی پھر بحى دەخۇش رىتى اوراس وقت كااتظار كررى مى جب اظہر کو اٹی علمی کا احساس ہوتا شادی کے ویوے سال بعد کامران کو کام کے سلسلے میں یا کتان آنا پڑا وہ بھی صرف پندرہ دن کے لئے، وہ اینے ساتھ عنادل کو بھی لے آیا حالا تکہ اس نے كها بحى تفاكه يس جين جادُن كي طروه بولا\_ "دل میں تمہارے بغیرایک منٹ بھی تہیں روسكايار، يورے بدره دن كيے ربول كائم بس چل رعی ہومیرے ساتھ اور ہال اینے کمر والول ے عل لیا۔" کامران کی اس بات نے اے محروالول كى يادولا دى مى اس كے وہ ياكتان آنے کے لئے تاری بہال آکرای کردودن

كه كيے كر را كر جوانى كى دائير يد قدم ركتے عى یں نے تہارے کئے مجھ خاص محسوں کیا تھا مر اس سے سلے کہ بی محدومات بڑ می سے اس سے سلے ی انس کا اورا کیا مری مطنی عدادل سے كردى في اوريس ان محسوسات كووفي كشش مجه كر بجول حميا اور بقول ميرے اينے من عناول ے محبت کرنے لگا اور جب مجھے بتایا گیا کہ مجھے كال كرنے والى الوكى تم موراق تمبارے لئے ايك نغرت كالبرمير إعدر بيدا مونى مراول عامتا تفاكه ش سارى دنياجى جس كردول، جرعادل ے مری معنی ختم کر کے تم ہے کا تی اس مجركهنا طابتا تفا مرعناول كي خيال سے كدوه ساری زعر کی ایک معذور کے ساتھ کیے گزارے کی یں جب ہو گیا اور تہارے کے کی سزاکے طور برحميس قول كرليا اورخود ع عدليا كدم ساری زعد کی بیری محبت کے لئے ترسوی مطلق کی بجائے می نے تکاح کا کیا، شادی کے بعد میں نے بار ہا تمہارے کے وی محسوس کیا جو پہلے کیا کا تا مرمرے برجذبے پر تہاری سزا کا جذب بعارى موتا چلا كيا اور باوجود كوسش كيم ے نفرت کرسے اور نہ بی محبت، بس ایک مدردی كا جذبه تفاجو بحى بحارتهارے لئے بيدار مو جاتاء دراصل بيه مدردي جيس محبت مي ليكن مي ائی نادانی میں اے مدردی عی جمتا رہا وہ بھی اس وقت جب مہیں دن عركمرے كامول على الجعا جواياتا اورآج حقيقت جان كريش تمهارك لے مدردی کے جذب سے بڑھ کر مجت محسوں کر ربا ہوں اب تم بتاؤ کہ میں کہاں غلط تھا یا ہوں بال ایک علمی میری ہے کہ میں نے بھی تھ ہو چسے ى كوشش نبيل كى-"اظهر كاسالس چەدرا تفاظر مرجى وه يول كيا اوراب اس كے جواب كالمحظم

سوچ رہا تھا، اظہر ش صت عی شہ ہوئی کہ وہ كرے يل جاتا اور ميرين كا سامنا كرتا آج وہ اینے آپ کو بہت چھوٹا محسوں کررہا تھا اس عظیم الوكى كے سامنے، كيا ميرين جھے سے اتنا بياد كرتى ہے کہ میرے بارہا الزام لگانے پر بھی می ورسی بولی اور نہ عی بھی مجھے جائی بنانے کی کوشش کی ہے، وہ وہیں سے والی آگیا۔ مبرین مجدور اس کا انظار کرتی ری مروه

"جائے کوں آج میرا دل خوش فیم ہو چلا تھا کہ میں آواز دول کی اوروہ طلا آئے گا وسے ای انظار ش ہو۔ "مہرین نے بہت دکر تل سے

پروه کچن ش گئ سوپ بنایا اور لان ش گی، اظہر کے سامنے سوپ رکھا اور والی کے لتے مرحی مراظم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ جران عي توره كي مي بالاع سم اب وه كهد باقعا كر" بينيو" وه جراتل كے عالم على بيني كا-

"مهر ..... شل تم" بهت دار تک اظیر سوچتا رہا کہ کیا ہولے بالآخر بولنا شروع کیا جی تھا کہ مہرین نے اسے چپ کروا دیا۔ " پليز اظهرايك من پہلے مجھے يہ خوتی

محسوس كرنے دوكرتم نے مجھے يكارا ہے۔" ميرين كى بات اساورشرمنده كركى-

"مرين پليز آج مجي كنے دو جوش كها عابتا ہوں۔"اظہر نے شرمندگی سے کہااور میرین اے دیکھ کے روفی کہ آخراس نے کہنا کیا ہے۔ "ممر بليز مجے روكتاتيس اور جو يك يس كبول اعفور سے منتا اور مجھے بتانا كه يس كمال ينظم مول "اے يولئے كے لئے لب واكر ح و كيدكركها اوردوباره كهناشروع كيا-

"میریس ڈاکٹر اظمر کیائی بھین کا تو ہے تیں

عائق مي كركيع؟ كونكه بياوازل سے طے ب کراگرکوئی کی کے ساتھ براکرتا ہے واس کے ساتھ بھی برائی ہوتا ہے ویے بھی بنانے والوں نے کیا خوب مثال بنائی ہے۔ "جوبودُل كروى كالوك\_" عنادل سويي ري مي كه كاش ش اظهركياني ے شادی کر لیتی کم از کم وہ خود چل چراو سکتا ہے جبكه كامران جلنا كرنا تو دوراي ويرون يركمرا بحى نبيس موسكا تفاءآج وه سوي توري مى سيكن وه بھی غلاطریقے سے جب اظہرتھا تی مہرین کا تو وواس کا کیے ہوجاتا اورو یے بھی کئے ہیں تا۔ اب چپتائے کیا جب چیا کی می

\*\*\*

ا پھی آتا ہیں بڑھنے کی عادت اردوکی آخری کتاب ..... خارگندم..... 🖈 دنيا كول بي ..... : آواره گردک و انزی ..... تند این بطوط کے تعاقب میں ..... 🏠 طلتے ہوتو چین کو طلتے ..... محری محری براسافر..... 🖈 بتى كاكوچى سىسىدىن طاعر کر .....

"اظرتم نے جو بی اعمی ہیں میں ان تمام كو بعلادينا جائى مول سوائ اس كے كمتم زیادہ خوش بس اظہر میں تم ہے بھی بھی کھوں کی كهآؤاك في زعركي كي شروعات كرتے بيں پھيلي تمام باتوں کو بھلا کر۔ "وواظمر کے سامنے ہاتھ پیلائے عبد ما تک رہی تھی اس نے بھی خوشی خوثی میرین کا ہاتھ تھام لیا۔ عنادل واپس چلی گئی تھی اور اس سے رابطہ

مجمى بس شيليفونك كي حد تك رو كميا تفا كيونكه سب ا فی جان کئے تھے اور کوئی بھی اے معاف کر نے پر تیار کیل تھا،سب کا خیال تھا کدا گراس نے ایک علطی کی ہوتی تو تھیک تھا لیکن اس نے جیوٹ بول کر مروالوں کے دل میں میرین کے طلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ ا قابل معانی جرم ہے لیکن یہاں پر بھی مہرین سے بیسب برداشت نہیں ہوسکا اور اس نے سب وجيوركيا كهعنادل كومعاف كرديا جات ادر سحرش ایک بار پھر اس مقیم لڑکی کی مقلت و کھ کےرہ گی۔

\*\*

عنادل نے ایک ہیے کوجنم دیا تھا، سے ممان کا نام عناول اور کامران دونوں نے مل كے عبد المادى ركھا، بادى ش عنادل كى جان تكى وہ ایک منك بھی اس سے دوری پرداشت بيل كر عتى تحى، كچه ماه بعد كامران كا ايكسيْرنيك مو كميا جس میں اس کی دولوں ٹائلیں ٹوٹ کی ہیں، عنادل كاتب تقذير كاس فصلے يرفكوه كنال مونا جائت مى مركيے ہوتى۔

اس نے اظہر کو چھوڑا تھا کہ وہ معذور ہے اورآج جباس کے یاؤں کی بیٹری ہادی بھی تھا تب تقدير في اس كساته كيا كيا تفاوه وجنا جلانا

2016 January (167) 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



ناياب جيلاني

### اكيسوين قسط كاخلاصه

امام عشيد كے كہنے برنيل بركى مددكرتا ہے اور اسے اپ ساتھ لے كرشمر كے ليا لكانا ہے،رائے میں صندر خان کے آدی امام پر حملہ کر کے شدید زخی کردیتے ہیں اور نیل بر کو والیس صند برخان کے پاس لے آتے ہیں، جہال سرا کے طور پرخان بابا کونیل برگی شادی جہا ندار ہے كرنى برتى ہے، جہاندار، نيل بركواب ساتھ ايك سنسان مقام پر خالى حويلى ميں لےكرة تا ہے۔ حمت کوامام کے زخی ہونے کا پتا چاتا ہے تو وہ شدید پریشان ہو جاتی ہے، دوسری طرف فرح انتهائی افراتفری میں نشرہ اور ولید کی شادی کا کہتی ہے اور مکان نشرہ کے نام کرنے کو کہتی ہے۔

# Devinleaded Fie SOM BUY



عشیدا ہے کیندتوز نگاہوں سے محور یک تھی اور بہام کونی الوقت عشید کی ہولنا ک نگاہوں سے بيخ كے لئے دوكر زمين بھي نہيں ال رہي تھي، وہ باہر عروف كى كلاشكوف نظروں سے في بيجا كرا ندر آيا تھا،مورے کے میزائل اور بارودی سوالوں سے بھا گا تھا، پی جرنبیں تھی، ایک محاذیبال جھی تیارتھا، وہ کہراسانس بعرتا ٹوئی متوں کو جوڑنے لگاءاس بل صراط سے تو گزرنا ہی تھا۔ "درا اوا مک تمبارے دماغ میں کیا خناس سایا؟ یہ کون سے ڈرا مے کا ڈراپ سین ہے ہیام! تم نے میرا دماغ چکرا کرر کھ دیا۔ "وہ جتنا چکھاڑ سکتی تھی، چکھاڑ چکی تھی، جی کہ ملے میں خراشیں پر گئی تھیں، ہیام نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کے بوی بہن کو پیش کیا تھا، جے نظر انداز کرنے وہ دوباره چلانی هی۔ "ذرا آسته چلاؤ، ورندميري كلاس لينے كى بجائے، مجھے تمياري شر شمنث كرنا ير جائے گا۔" ہیام نے جان بوجھ کر ہلکا پھلکا انداز ابنایا تھا، وہ ماحول کی کثافت کو کم کرنا چاہتا تھا۔ 'ہیام مجھے موضوع سے مت ہٹاؤ۔ 'عصیہ کا انداز اب کہ دارنگ دینے والا تھا، ہیام نے مہم 'بتایا تو تھا نون یہ، پیونیشن ہی ایس تھی، مجھے اسامہنے کہاا دریش انکارنہ کرسکا۔'' " تم نا مجھ نے تھے نا، جونورا تیار ہو گئے ، د ماغ چل کیا تھاتمہارا۔ "عشیہ جلائی تھی۔ " بن يري مجه لو" بيام كي منهناتي آواز آئي-"جمہیں انداز ہے، تم نے کیا کیا؟"عشیہ کو مارے طیش کے چکر آ رہے تھے اور ہیام جیسے ساری نزا کتوں کو بھلائے معصومیت سے اسے بتار ہاتھا۔ "جي بال كها الداز وقوع، تكاح كياع على في "شث اب بهام! بكواس مت كرد، به جانة بوئ كركتنا برا كارنامه مرانجام دے كرفخر ے کھر چلے آئے اور ساتھ اسے بھی اٹھالائے۔ "عشیہ کا مارے تھر کے برا حال تھا۔ "تو"ات" كمال چورا تا الحربى تولانا تقار" ميام في سابقداندازى ابنايا، عصيه كرس اسے کین تو زنظروں سے محور نے گی تھی۔ حجب جھیا کرشادی کرنے کا مطلب سجھتے ہو؟"عضیہ کی تیوری چڑھ گئ تھی، اے آنے والا وقت ہولائے دے رہاتھا، جب مورے کوخبر ہوتی یاعدیہ عروفہ کو، تو ایک تہیں کی طوفان آتے دیر نه لتى اوراس احمق كوا حساس تك تهيس تھا۔ " كيے مجھ سكتا تھا؟ اس تجربے سے گزروں كا توسمجھوں كا-"بيام نے دھيمي آوازيس كما تھا، و وخود بھی سخت متوحش تھا، تا ہم اپنی پریشانی کوعیال نہیں کرنا چاہتا تھا، اے انداز و تھا، اس تعریس کئ محاذین ، جواے سر کرنے ہیں ، ہرمحاذیر وضاحت دیلی ہے اور دوبدومقابلہ بھی نہیں کرنا ، اے مرصورت بسيائي اختيار كرناتهي-" بيام! من حمتين اتنااحق نبيل محقى تقى ،كى كى مصيبت كواسي كلي من دال كرات، تمبارے دوست کوکوئی اور الومبیں ملاتھا پورے لاہور میں؟ "عشیہ نے جیسے انگارے دانوں تلے

## 2016 - 2010

چیا ڈالے شے،اے اسامہ پہمی فصر آرہا تھا، کوئی دوئی کے پردے میں اتنامطلی بھی ہوتا ہے، اپن مصیبت کی گاتھ کو دوست کے سریدلا ددے۔

جود المرسمجھ لو، میں احتی ترین مخلوق ہوں ، کیونکہ محبت کرنے والے زیادہ عقل مند ہوتے بھی نہیں۔'' اتنی دہر میں بیر پہلا اقرار تھا، جو ہیام کے لیوں سے بے ساختہ پھسلا تھا اور عشیہ جیسے مجونچکی روگئ تھی۔

" محبت؟" اے برازور کا چکرآیا تھا، تو گویا کہ بیمعاملہ تھا اور خاصالمبیمرتھا،عشہ لحد بحرکے

لئے کچھ بول ہی نہ کی ،اب کہنے کو پچھ تھا ہی نہیں۔

"اب بیمت کہنا، سوچ سمجھ کرمجت کرتے ، بلکہ سرے سے کرتے ہی نا۔" ہیام نے پیشگی ہی حد بندی کرنا جا ہی تھی ، پچھ کہنے کولب کھولتی عشیہ نوری طور پر منہ بند کرکے بیٹھ گئی۔

سے بدیں رہا ہوں ہا مبلی ہے۔ رہا ہے۔ رہا ہوں سے بیری رہا ہے۔ کے دہر بعد ہیام بھی اس کے قریب کھسک آیا تھا اور اب وہ بہن کے گھٹنوں یہ ہاتھ رکھے ساری دنیا کی بیسی چہرے یہ سچائے مدد کا طلب گار دکھائی دیتا تھا،عشیہ نے گہرا سانس بھرااور اپنے اعصاب ڈیسلے چھوڑ دیتے تھے۔

ہیام دھیرے دھیرے اسے نشرہ کی کہائی ، اس کے سابقہ حالات اور مظلومیت کا تصد سٹاتا ۔ شخت ز دور نج تھا، بس رونے کی کمبر ہاتی تھی ،عشیہ کے دل پہنجی رفت طاری ہوگئی تھی ، پھر جب ہیام چپ ہوا تو وہ آ جسٹگی سے بولی تھی ،اس کا لہجہ گہراسوچ آلود تھا۔

'''نتم نے اسے ایک ہزرخ سے نکال کر دوسرے دوزخ ٹن لا پھینکا ہے، کیاتم اپنی ماں اور بہنوں سے ناوانف ہو، وہ اسے کپاچباڈ الیس گی، یتم نے کیا کیا ہیام ۔'عصبہ نے اپناسر پکڑ لیا تھا۔ ''نو پھر کیا کرتا؟ لا ہور میں کہاں رکھتا؟ پھر دو گھر کا خرچہ اٹھانا مشکل تھا، ابھی تو عمکیہ کی

شادى والاقرض بحى نبيس الراء" وه مندانكا كركهدر بانها\_

''جب سب حالات تنهارے سامنے تنے تو ٹھراتی جذبا تیت کا مظاہرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔''عشیہ اب اسے جھڑک بھی نہیں عتی تھی۔

''تو کیا کرتا؟ نشره کو گھو دیتا؟'' ہیام کی معصومیت پہکون قربان نہ ہو جاتا ،عشیہ بھی اسے دیکھ کررہ گئی تھی۔

"اب آئدہ کا کیا لائح مل ہے تہارا؟"عشید نے کھ در بعد مری سانس فارج کرتے موے یو چھا تھا۔

'' بتا تو چکا ہوں۔'' ہیام مطمئن تھا اب دل کا بوجھ لا ڈلی بہن کے سپر دکرتے ہوئے وہ اتناہی پرسکون ہوجا تا تھا، اے امید تھی،عشیہ اب کوئی نہ کوئی حل ٹکال ہی لے گی۔

"فی الحال اس کا تعارف پوشیده رہے گا، حالات ساز گار دیکھ کر بتا دیں گے ہم بھی اس ڈیل

پاربندہوجاؤ۔"عشیہ نے اسے احتیاط سمجمایا تھا۔

" '' کوشش ضرور کرتا ہوں، وعدہ تہیں کروں گا۔'' اسکے الفاظ اس نے دل میں کیے تھے، منہ پھاڑ کر بہن کے سامنے کیسے کہددیتا،نشرہ کوجان بو جھ کراسے نظرانداز کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، وہ اسے مجزاتی طور پر ملی تھی، وہ نشرہ کو کسی قیمت پرنہیں کھوسکتا تھا۔

WWW.2016 Jan. Com Y.COM

اگر ولید کالالح نکارج سے پہلے نہ کھانا تو نشرہ کا لمنا ہمیشہ کے لئے مشکل تھا،نشرہ اس کی زندگی میں خوش نصیبی بن کرآئی تھی۔

" د کیم لومورے کو بھنگ بھی نہ پڑے، ورنہ جانتے ہونا، سب کا جینا محال ہو جائے گا، وہ

تمہارے کئے لئنی وہمی ہیں۔"عشیہ نے جاتے جاتے بھی اسے مجھایا تھا۔

"اب اٹھوا ورنہا دھولو، میں اس نے جاری کودیکھتی ہوں، نیٹنی طور پر نیچ کی نے اسے پانی تک نہ پوچھا ہوگا۔" وہ ملائمت سے بھائی کے بال سنوارتی آتھی تو ہیام نے اس کا ہاتھ پکڑ کرنری سے بوسدیا۔

"اس سپورٹ کے لئے بہت شکرید"

"ا پے لفظوں کو بے مول مت کرو، تم ہمارے لئے کتنے فیمتی ہو، اس بات کا انداز ، کرلوتو خود پہناز کرتے نہ تھکو۔ "عشیہ نے محبت سے جوابا اس کی پیٹانی چوم لی تھی۔

'' نازلو اب بھی بہت کرتا ہوں،خود پہنیں تم پہ،عشیہ تم میری بہن نہیں میرا باز وہو'' ہیام

کے اظہار نے عضیہ کی آنکھوں کوئم کر دیا تھا۔ '' میں پمیشہ تمہارا باوز ہی رہوں گی بتم دیکھ لینا ہیا ، میں تمہارے لئے کیا پہنہیں کرتی ،خود کو تربان کرتا پڑا تب بھی ،تمہارا کھویا ہوا مقام اور اٹائے واپس نہ لائی تو بجھے عشیہ نہ کہنا ، پھر تمہیس کئے نئے کے لوگوں کی چاکری کرتا نہیں پڑے گی ،تمہارا ای بہتی میں اپنا ہمپتال ہوگا یہ میرا خواب ہے ہیا م۔'' وہ نم آنکھوں سے سوچتی ہوئی نیچے اثر رہی تھی ، اس حال میں کہ عشیہ کے ارادے چنانوں کی طرح مضبوط تھے۔

\*\*\*

اسے پہلی نگاہ میں وہ ایک کمزور دہلی، تبلی خوفزوہ ہی ہی ہرنی کی طرح کی تھی۔
یچ تو بہتھا،عشبہ کواے دیکے کر مایوی ہوئی، ہیام کی بیوی کا ایسا تصوراس کے ذہن میں نہیں تھا، وہ اس خاکے پہ تطعی طور پر پورانہیں اتر سکتی تھی، اسے تو ہیام کی بیوی پر اعتماد، دبنگ اور دلیری لڑک چاہیے تھی، جسے بولنا اور اپنے حق کے لئے آواز اٹھانا آئی ہو، اس بے چاری لڑکی نے اپنے حق کے کئے آواز اٹھانا آئی ہو، اس بے چاری لڑکی نے اپنے حق کے کئے آواز اٹھانا آئی ہو، اس بے چاری لڑکی نے اپنے حق کے کئے آواز اٹھانا آئی ہو، اس بے چاری لڑکی نے اپنے حق کے لئے آواز اٹھانا آئی ہو، اس بے چاری لڑکی نے اپنے حق کے کیا بولنا تھا؟ اسے تو بولنا ہی نہیں آتا تھا، عشیہ کوخوف سا ہوا کہیں بے زبان نہ ہو، لیکن سے بے خوف بس عارضی سا تھا، وہ صرف ضرور تا بول سکتی تھی، یا پھر جھجک رہی تھی، دراصل مور سے کے لئے چوڑے انٹرویو نے ہی نشرہ کوچواس باختہ کر دیا تھا۔

'' ماں باپ کیے مرے؟ باقی رشتے دارکہاں ہیں؟ کوئی خالہ، پھیو، چاجی کیوں نہیں؟ اسکیے کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ تنہارے کزن نے کیوں بھیج دیا؟'' اس طرح نے سوالوں نے اسے

بولهلا كرركه ديا تها\_

عشیہ آئی تو اس کی گلوخاصی ہوئی تھی، وہ اسے اٹھا کر ایک کمرے میں لے آئی، پہیں اس گا سامان بھی رکھ دیا تھا، کمرہ چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا، ایک کھڑکی کی تھی جو تھن میں کھلتی تھی،عشیہ نے اس کھڑکی کو بند کر دیا تو شھنڈی اوا بھی رک گئی تھی۔

" وتم عا وواو نهالو، عامولو آرام كراو، من كهانا بناتى مول، تب تك حمهين آرام كرليما عايد،

2016 دسمبر 2016

ا تنا لمبا سفرتو و یسے بھی تھکا ڈال ہے، میں ابھی کر ما کرم می جائے بجواتی ہوں۔ "عشیہ کا انداز دوستانہ تھا اور وہ مورے سے بہت مختلف کلی تھی ،عروفہ سے تو وہ قطعی طور پر مختلف تھی ،نشرہ کو ڈ ھارس ى پېچى ، ورنه جس طرح بيام اسے اپنى مال بهن كرنے بيس چيوژ كر بھاگ كيا تھا،نشره كواپنادم محتا ہوامحسوں ہونے لگا تھا، دراصل اسے ہیام سے ایسی برولی کی امید بی نہیں تھی، پٹھان قوم اور اليي بزدلي؟ اين بيوي كااصل تعارف بي نه كرواسكا\_ کو کہ وہ ہرشم کی مصلحت کو جانتی تھی پھر بھی اسے یقین نہیں آتا تھا ہیام اپنے اور اس کے رشتے کوایک دم سوالیہ نشان بناڈ الے گا؟ ا پنوں کی ڈی نشرہ کے لئے بیصدمہ معمولی نہیں تھا، وہ ایں بڑے دھیکے ہے ابھی تک سنجل جبیں رہی تھی، وہ جس کے بھرو سے پیرساری کشتیاں جلا کرآئی تھی وہی اگر رنگ بدل جاتا تو اس کا کیا بنتا؟ وہ جواس ہے محبت کا دعو بدارتھا، اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے اورنشرہ کے رہتے کو ہی بتا نہ کا اے ایک اجنبی بنا کر پیش کر دیا اور اپنے چے بھی اجنبیت کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ جانے نشرہ کب تک ان الجھی سوچوں کے درمیان ہیام سے بدیگانی کی اینیس اٹھا اٹھا کر عمارت بناتی ،عشیدی ایک مرتبه پھر آمد نے اسے اِن تو کیلی سوچوں سے پچھ بل کے لئے آزاد کر دیا تھا، وہ اس کے لئے کر ماگرم کڑک ی جائے اائی تھی بشرہ کی بند ہوتی آئیسیں جائے دیکھ کوکل ی می تھیں ،اس نے ممونیت بھرے احساس سے مغلوب ہو کرشکر ہے کہا۔ ''اس کی ضرورت جبیں ،تم چائے پی کرآ رام کر عتی ہواور سنو، پریشان نہیں ہونا ، جب میں اور ہیام تمہارے ساتھے ہیں، اگر وہ مہیں یہاں اپنے گھر لایا ہے تو تمہارا جائز میقام بھی مہیں ملے گا، تھوڑے سے انتظاری ضرورت ہے۔'وہ مجبت سے اس کا ہاتھ تقیمتیا کر بول تھی، اس انداز میں کہ پہلی مرتبہ نشرہ کے اندر کوئی امید کی کرن جا گ تھی۔ اس کا مطلب تھا،عشیہ کو ہیام نے سب مجھ بتا رکھا ہے، اس کے بل مل اندیثوں میں دھڑ کتا دل کچھ پرسکون ہو گیا تھا،اس نے اثبات میں سر ہلا کر چاہے کی پیالی پکڑلی تھی۔ ' پیسب میرے لئے بھی بہت سر پرائز نگ تھا، میں بھی شاکڈ رہی، باقی لوگوں کا سوچوں کیا حشر ہوسکتا ہے۔''عشیہ کے سمجھانے پرنشرہ کواس نازک صورتحال کا مزیدا حساس ہو گیا تھا۔ ''اب ایک دم تو مورے کو پچھ بتانہیں سکتے ، وہ بیار ہیں اور ہیام کے لئے بہت کی ، پیان کے لئے ایک عظیم دھی ہوگا ہوگا، بہر حال ایک مال کے ار مان تو ہوتے ہیں۔ "عظیم دھی کس قدر علیمی ے اس کے اندرلکتی گرہوں کو کھول دیا تھا،نشرہ نے پیتو سوچا ہی نہیں تھا،ا پ اے احساس ہور ہا تھا، بیاجا تک شادی ہیام کے گھروالوں کے لئے بھی قطعی نا قابل قبول ہو سکتی تھی۔ نشيره كواس كمريس سب اچها كردارعشيه كالكاءوه بيجيها يك بهت الصيحردار كوچهوژكر آئي تھی، وہ تحص جو ہمیشہاس کے لئے ڈھال بنار ہاتھااورا ہے آگے بھی ایک ابت اچھا کردار ملاتھا، جوآئے والے دنوں میں ہمیشداس کے لئے ڈھال بنار ہتا۔ خدا ہر جگہاں کے لئے کسی نہ کسی سپورٹر کا انتظام کر دیتا تھا، اس لحاظ ہے و وکتنی خوش قسمت ی اے اپنی ناشکری یہ ناسیہ آیا تھا اور جائے منے کے دوران بیام کے اسال کے دل میں منا (۱۰) دسمبر 2016

موجود گلے بھی جاتے رہے تھے، ہیام کواپنی جگہ پدر کھ کرسوچا تو دہ اے حق بجانب نظر آیا تھا۔ ۱۲ ۱۲ ۲۲

ا ہام کا زندہ نج جانا بلکہ دوسری دفعہ زندہ نج جانا ایک مجمزہ تھا۔ اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا، تا ہم اس کی دونوں ٹانگوں پہ پلستر چڑھا تھا، وہ ایک لیے عرصے کے لئے بیڈیپ پینچ چیا تھا اور بیاس کے لئے کسی دھچکے سے کم ہیں تھا۔

وشنی کی اندهی کولیوں نے اس کی دونوں ٹانگوں کا نشاندلیا تھا،اس کی دونوں ٹانگیس فریکچر تھیں

اوروہ ایک کے عرصے کے لئے بیرونی دنیا سے کشنے والا تھا۔

پہلے پہل تو اسے شک گزرا تھا، کیا وہ معذور ہو چکا تھا؟ کیونکہ وہیل چیئر کو دیکھ کراہے ہے بناہ خوف آیا تھا۔

تب ہمان نے اسے تسلی دی تھی ، اس کی دونوں ٹانگوں کے آپریش ہوئے تھے سودہ چلنے

کچرنے ہے ابھی قاصرتھا۔ اسے زندہ سلامت دیکھ کر اس سے وابستہ لوگوں کی انگی سانسیں بحال ہو چکی تھیں، خالہ، شامزے، کومے، ہمان وہ ان کی بےلوث محبتوں کامقروض تھا، خالہ نے تو ہپتمال میں ہی اس سے وعدہ لےلیا تھا۔

" تم توکری سے ہرصورت ریزائن کررہے ہو۔"

وہ خالہ کو بتا ہی نہ سکا ، وہ بھی آئی ٹانگوں یہ چلے گا تو نوکری کاسو ہے گا ، ابھی تو آٹھ دس مہینے ڈاکٹر نے بختی ہے منع کیا تھا وہ چلنے تو کیا اٹھنے کی بھی کوشش نہ کرے۔

ان دنوں امام پہ تجیب تی قنوطیت طاری تھی اورا نہی مایوں کن لمحات میں اکثر جب اسے حمت کا خیال آتا تو اندر ہا ہرروشنی کی بھوٹ پڑتی تھی۔

وہ اپنے ان بد کئے جذبات کو مجھتا تھا، یہ محبت نہیں تو اور کیا چیز تھی؟ جس نے امام سے اتنابڑا فیصلہ کروایا تھا، نیل برکی مدد کا فیصلہ، جس کی بدولت آج وہ اپنے کمرے کے بستر پہ پڑا تھا، ٹانگیں چھلنی کروا کے اور کیا حمت جانتی تھی کہ امام زندہ ہے یانہیں؟ اس کا دل حمت کے لئے بے قرار ہو

۔ وہ حت جس کے نقوش کو مے سے ملتے تھے، کو مے جوامام کی بہن تھی، کتنا جیران کن تھا، یہ معاملہ؟ کیا دواجنبی لوگوں میں اتنی مماثلتِ ہوسکتی ہے؟

وه جنا سوچنا، اتنابی الجمتنا اورائے کی گہری المجھن میں جنلا دیکھ کر پلوشہ سوپ کا باؤل لاتی

کھے چونک کئ تھیں، پھروہ اس کے قریب آسکیں۔

'''سسوچ میں ہے میرا چا ند؟'' انہوں نے ملائمت سے پوچھا تھا،امام ہےا ختیار چونک گیا تھا اور پھرا بچھی نظروں سے پلوشہ کو دیکھنے لگا، کو ہے ہو بہو پلوشہ کی کا پی تھی،امام یا ہمان سے اس کی فیچرنہیں ملتے تھے،اس کا مطلب تھا،حمت کی شکل اور نقوش ان دونوں سے جیرت انگیز حد تک مشابہت رکھتے تھے۔

ادرایام نے جانے کی روش اپنی ای الجھن کا ذکر کر کے بلوشہ کوایک بزار والث کا کرنث

منا (174) دسمبر 2016

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ہماں دیکھی تم نے وہ لڑکی؟'' بلوشہ حواس باختہ ہی پوچید ہی تھیں ،امام ان کی اڑتی رنگمت پہ حران ہوتا ہولا۔ '' وہاں بیال میں۔''امام کے اگلے الفاظ نے پلوشہ کے جسم کا جیسے سارا خون نچوڑ ڈ الا تھا۔ '' بیال میں، کک .....کس جگہ؟'' وہ کپکپاتی آواز میں پوچھر ہی تھیں، امام ان کی حالت پہ قدرے يريشان موكيا تھا۔ "الك سركارى سيتال مين " كه باتين اس في جان بوجه كرسنسركر دى تعين، بلوشه چکراتے سر کے ساتھ اسے دیکھتی رہ کئیں۔ "اس كا بھلاسركارى سپتالى ميں كيا كام؟ ايے برے حالات تونہيں ان نوابوں كے-" وولكى ہے سوچے ہوئے سر جھٹک کررہ لیس ۔ "ا کے ای تہیں خیال گزرا ہوگا، ویے بھی دنیا میں کہیں نہیں کی نہ کی کا چرہ دوسرے سے مماثلت رکھتا ہے۔ "اب وہ قدرے برلے ہوئے کیج میں کہ رہی تھیں۔ ے رها ہے۔ اب وہ مدر سے بہت ارت ہو گئے۔ ''پر اتنی مما ثلت؟'' امام بولتے بولتے ٹھنگ گیا تھا، وہ پلوشہ کو نام بتانے کا ارادہ بدل کر موب كى طرف متوجه بوكيا\_ اسے حمت کا ذکر یہاں کرنا جا ہے تھا؟ اپنی پندیدگ؟ محبت اور پھرنیل برکی مدد کے بعد ملنے والابدانعام؟ وه بتائے یا شہتائے؟ فیملہ ہو چکا تھا، اس نے پلوشہ سے سب کھے چھیالیا تھا، اگر کھے نہ کھے بتا دیتا تو پلوشہاسے قيامت تك بحى حمت كانام نه لينے ديتيں۔ کا ملک ما مسامان است کے است کے میں اور اس بستی کے مکینوں سے نفرت تھی ، جس کا نہ کوئی شار تھا نہ کوتی حدظی

ملا ہملا ہما نیل براس بوی حویلی میں اکیلے رہ رہ کے اکتا سی گئی ہی، وہ ایک پارہ صفت لڑکی تھی، جسے ایک جلاد نے قبید کر کے رکھ دیا تھا۔

حویلی میں کرنے کو بہت کام تھے گرنیل برکوکرنے آتے تب نا۔ کچھ دن فردوی بابا کی پوتی صفائی دھلائی کا کام کرتی رہی، نیل براور جہا ندار کے کپڑے دھل دھلا جاتے تھے، وہلڑ کی کھانا بھی بنا جاتی تھی، فردوی بابا باہر کا کام کردیتے۔

کھریوں ہوا کہ غربی بیار پڑگئی ،غربی کے بیار پڑتے ہی پوری ہو کی کا نظام چو بٹ ہو گیا تھا، نیل برکواس مجے بوی شدت سے اپنی فراغت کا خیال گزرا۔

وہ فارغ رہ رہ کرا کتا چکی تھی، اے امید نہیں تھی، اس کی مصروفیت کا اتنا مضبوط انتظام بس چند گھنٹوں میں ہونے والا تھا۔

اگرائے خبر ہوتی تو وہ ڈرتے ڈرتے بھی جہا ندارے باہر گھومنے کی اجازت نہ کیتی۔ جب اس نے رات کو جہا ندار کی واپسی کے بعد اپنی فراغت کا ذکر کیا تو اس نے کھا جانے

والى نگاہول سے اسے دیکھا تھا '' مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی خیریت مطلوب ہیں ، جان بوجھ کر آگ میں ہاتھ ڈالنا جا ہتی ہو،سنو نیل بر! مجھے بار بارمجبور مت کرو کہ میں تمہاری اوقات یاد دلاتا پھروں ، پرانے نخرے بھول کراس کھر میں میری مرضی کے مطابق زندگی کے دن گزارو، جب تک میں جاہوں۔''وہ نخوت سے دیکھتا ہوائیل برکویل دویل میں دوکوڑی کا کرے رکھ گیا تھا۔ " رائے شاہاندانداز بھول جاؤ، ابتم سردار ہو کی بیٹی ہیں، جہاندار فریدے کی بیوی ہو، سنا تم نے۔''اس کاعلیض بحرالہے ٹیل بر کوجھاگ کی طرح بیٹھا گیا تھا۔ اس عزت افزائی کے بعد بھلائس کی مجال تھی جوفراغت کا رونا ڈالٹا؟ ویے بھی جہا ندار کو دو بل میں اے ذکیل کرنا آتا تھا اور اب تک نیل بر کو ذلت پروف ہو جانا جا ہے تھا مگروہ اپنی شاہی فطرت كالجعلا كما كرتى؟ حالانکیداس کی حیثیت اب کسی معز ول شنمرا دی کی سی تھی ، جس کا تحت و تاج سب چھن چکا تھا اوروہ کسی فائح کی ملکیت میں مال تنبیت کی سیشیت رکھتی تھی ،اس کے باوجوداس کا شاہی تخرہ بھی مجھی انگڑائی لے کرجاگ جاتا۔ جیے کہ رات کو جب جہا ندار نے نیل برے سر دبانے کے لئے کہا تو وہ بدک کر چارفقرم دور "لعنی نیل برکیراب سکام بھی کرے گی؟" ا ہے تو چکرما آگیا تھا، کین اصل چکرا ہے اپنے انکار پہ آیا تھا، جب جہا ندار نے تکمیدا تھا کر ''ایک ہی دفع میں بات تمہاری عقل میں نہیں ساتی ، میں تمہیں بار بار ہر گزنہیں بتاؤں گا مجھے ا تكاركا مطلب بهت بھيا تك "اچھا.....کیا کرلو کے تم بہیں دباتی، میں تمہای نوکرانی نہیں ہوں۔" نیل برنے تک کر جواب دیا تھا، وہ لمحہ بحر کے لئے اپنی اور جہا ندار کی حیثیت کو بھول گئی تھی، جس کا خمیازہ اسے بھکتنا یرا تھا، جہاندار کا دماع جیسے بھک ہے اڑ گیا تھا، وہ لینے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آج اس کی طبیعت بھی خراب تھی ، اس کئے سریس درد ہور ہا تھا، اوپر سے نیل برکی بکواس نے سر در دکودو چند کردیا تھا۔ ''ا بنے الفاظ دوبارہ دوہرا مکتی ہو؟''جہاندار کا لہجہ بلا کا تبہا ہوا تھا، نیل پر نے تخوت سے سر " دہرا سکتی ہوں ، مرد ہراؤں گی نہیں ، مجھے بھی اپنی بات دو دفع کہنے کی عادت نہیں ۔ "اس نے جہاندار کے الفاظ ای کولوٹا دیتے تھے، جہاندار اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس کے جارحانہ تیور دیکھتے

ے جہاندار کے الفاظ ای تولوٹا دیتے تھے، جہاندار انھ کھڑا ہوا تھا اور اس سے جارہ انہ ہور دیسے ہی نیل پر کوا بی غلطی کا احساس ہوگیا تھا اور پھر ساری طراری بھول گئی تھی۔
جہاندار کو اپنی طرف آتا دیکھ کرنیل پر بو کھلا گئی تھی، اب وہ کیا کرے گا؟ دو تین تھیٹر تو ضرور مارے گا؟ نیل پر تھیبر او ضرور مارے گا؟ نیل پر تھیبر ان کی جہانداوان کے قریب آکردک گیا تھا، نیل پر سے پیجیبے ہمنا بھی محال مارے گا؟ نیل پر تھیبر ان کی جہانداوان کے قریب آکردک گیا تھا، نیل پر سے پیجیبے ہمنا بھی محال

منتا السمبر 2016

ہوا۔ اس کی تو وہ حالت تھی ، آئیل جھے مار۔

اس کالو وہ حالت میں ، آئیل جھے ہار۔ اور اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، سو کرتی کیا؟ اپنے الفاظ کی زیادتی کا احساس ہوا تو رونگھیے

کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا ضرورت تھی جہا ندار ہے منہ ماری کرنے کی؟

اس كے اندر خانز اديوں والى خوبو جاتى بى نبيس تھى۔

"اس بدتمیزی پر میں تمہیں سزا دے سکتا ہوں ، ایک آ دھ تھپٹر تو معمولی بات ہے۔" مجھ ہی دیر بعد جہانداراس کے قریب کھڑا پھنکارر ہا تھااور نیل پر کے حواس اڑار ہا تھا۔

''لیکن کیا ہے کہ میں جہیں تھیٹر نہیں ماروں گا، بیہ میری شان کے خلاف ہے، میرے پاس تمہارے لئے اس سے بہتر سزاموجود ہے، ذرامیری قربت کا عمّاب جھیلوتو پہا چلے، اپنے شوہر سے اس کہج میں بات نہیں کرتے اور بیوی وہ شوہر کی رانی ہوتی ہے جواس کی من چاہی ہو، ان چاہی بیوی شوہر کے لئے رانی نہیں نوکرانی ہی ہوتی ہے۔'' جہاندار نے لفظوں کے بم گراتے ہوئے اس کی کلائی مردڑی اور بیٹک کی طرف دھکا دیا تھا، وہ کئے ہوئے شہتر کی طرح بیٹک کے جج میں گر

'' آئندہ جھے ہے بات کرتے ہوئے مختاط رہنا، ورنہ پھر جانتی ہونا مجھے'' وہ معنی خیزی ہے مسکرا تا ہوانیل برکواپنے حواسوں پہ چھا تامحسوس ہوا تھا،اس حال میں کہاس کی نداحمت کرنے کی مہر بھی نجو گئے تھی

مت بھی نجر گئی تھی۔

'' میں سر دہاتی ہوں۔'' اس نے تھٹی تھٹی آواز میں التجاء کی تھی اور خود کو بھٹکل اس کے بھلنج سے آزاد کروانے کی ناکام کوشش کی تھی، جہانداراس اداپہسر شارسا ہو گیا تھا۔ ''آں۔۔۔۔۔ہاں۔۔۔۔۔اپ اس کی ضرورت نہیں۔''اس کا لہجہ خمار آلود تھا۔

'' پلیز جہاندار!'' وہ کھٹی کھٹی آواز میں بولی تھی، جہاندار کی ٹمتا خیوں پہنیل ہر کی آواز خود بخو د دب گئی تھی اور اس کے ہونٹ، گال چہرہ کسی دیکھا نگارے کی طرح گرم شخصاور ان پہ جہاندار کی ختیوں کے نشان ثبت ہوئے تھے، وہ جیسے سرایا بے بس ہو چکی تھی۔

جہاندار نے اس پرائی گرفت کو بخت کیا آور ہاتھ ہو ھا کربی گل کر دی تھی، ٹیل ہر کوایک مرتبہ پھرائی ہے بسی پرونا آگیا تھا، ہمیشہ ایسے ہی تو ہوتا تھا، جہاندار اپنا حق وصول کرتا اور اجنبی ہو جاتا ، رات کے کسی پہر عموماً اسے ٹیل ہر پہ بیار آئی جاتا تھا اور ٹیل ہراس کے بیار کی اس شدت پہ بندھ باندھنے سے قاصرتھی۔

\*\*

پری گل نے ایک مرتبہ پھرا پناوعدہ نبھا دیا تھا۔ وہ نخیا سا برزہ حمت کی جھیکی پہ دھرا تھا اور اس کا دل سو کھے پتے کی مانندلرز رہا تھا، وہ اس وقت بالکونی میں کھڑی تھی، بالکونی سے ہیرونی منظر واضح دکھائی دیتا تھا، اس وقت صند مریخان کی جیپ دکھائی نہیں دے رہی تھی اور جہا ندارتو تھا ہی نہیں جس کی مخبری کا ڈررہتا، یا اس کی آس پاس

موجود کی کا خطیرہ محسوس ہوتا۔ لی جانا پ کہیں تعزیت کے لئے گئی تھیں اور زبردی سیاخانہ کوساتھ لے گئی تھیں، اس وقت حت اور بری گل کے علاوہ کوئی بھی موجود جیس تھا، بابا تو کوشد تھیں تھے، اس طرف کم بی آتے، اسے قدرت نے برای اچھا موقع فراہم کیا تھا، وہ اسے گنوانانہیں جا ہی تھی۔ اس نے موبائل نون کی اسکرین روش کی تو مجھی پری گل پیچھے سے بھا گئی ہوئی آ گئی تھی ،حت كاول الجل كرطلق مين آكيا-"تم نے تو ڈراکرر کودیایری کل۔ "بات کھالی ہے، تم فون کو .....ادھرر کھ کے جاؤنی لی ،شاہوارخان تم کو بلار ہاہے۔ "بری كل كي ا كل الفاظ في حمت كو براسال كرديا تها، وه تيزي ميموبائل اس بكراني دويشه سيدها "لالا كب آئے؟ مجھے تو بتا ہى نہ جاا۔" وہ سرب مارتى تيزى سے سير حمياں اتر نے لكى تھى، جانے وہ اپنے خيالوں ميں كہاں تك كھو تي تھى، اسے شاہوار خان كى آمد كا احساس تك نہ ہوا تھا، اب دل میں بزار خدشات لے کر نیچ آئی تو لالا خاصے خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے، جت کی جان مي جان آلي "كيسي موحت؟" شاموار نے مسكراكراس كى خيريت يوچھي تو حت كوچكرسا آگيا۔ '' ٹھیک ہوں لالا ''اس نے مودب انداز میں جواب دیا تھا۔ " كيا بور با ہے آج كل؟" و و فرى سے يولا تو حمت كوش آنے لگے تھے ،اس درجہ توجہ كا اس مگان بی نہیں تھا، اس کھر میں حمت کا وجود جو حیثیت رکھتا تھا، اس بات ہے کوئی بھی ناوا قف نہیں تھا، پھرصند مر لالا اور شاہوار لالا بھی اس سے لاسلق ہی رہتے تھے، اب اگر اس نے سالوں بعد حت کی خبریت ہوگھی ہی تھی تو وہ کیسے جیران نہ ہوئی۔ " مجھ خاص مبیں۔"اس نے آہمتگی سے جواب دیا تھا۔ " بور مبیں ہوتی تم ، کھر میں فارغ رہ رہ کے ، کوئی نہ کوئی ایکٹویٹ تو ہوتی جا ہے۔" شاہوار نے آج اسے بے در بے جھکے لگانے کا سوچ رکھا تھا، حمت کی آسمیس کھل کئیں۔ "جيَ-" وهيمينسي فينسي آوازيس بولي هي-" بہلے ایسانہیں تھا، نیل پر بمیشہ کھے نہ کھے کرتی رہتی تھی، اس کے ساتھ مصروفیت میں پانہیں چانا تھا، وفت کیے گزر گیا۔ 'وہ روانی میں بولتی بولتی ایک دم اٹک ی گئی میل برکا ذکروہ کہال کر ربی تھی؟ شاہوار لالا کے سامنے، حت کا دم رک ساگیا، جانے لالا اب کیا کہیں؟ لیکن شاہوارنے اسے کچھی جیس کہا تھا۔ "نیل برکوایڈو نچرز کا شوق تھا جھی اپنی زندگی کے ساتھ بردا ایڈو نچرکر گئی تھی۔" شاہوار کے تبرے نے اسے جیران کر دیا تھا۔ "ا تناجيران کيوں ہوتی ہو؟" و واس کی آنکھوں میں پھیلی جیرا گلی کو پڑھ کرمسکرا دیا تھا۔ "آب کوشل پر کے نام پر معسر بین آیا ہے لئے وصدر الله وقت تو میری کردن بی اڑا

من (178) دسمبر 2016

دیتے۔" شاہوار کے لیجے کی زمی محسوں کر کے حمت کی ہمت بندھی تو اس نے کہدی دیا تھا۔ " نیل بر کے نام پی خصبہ کیوں آئے گا بھے؟ اس نے جو بویا وہ کا الله جب آپ ایک غلط قدم اٹھاتے ہیں تو اس کی سر ابھی کائن پرنی ہے۔ "شاہوار کا اعداز نرم بی تھااور اس کے چرے پ نا كوارى بھى تبيس تھى۔ " وہ غلط بیں تھی، بیں اسے صند ہر لالا کے فیصلوں پر سر جمکا نانہیں آتا تھا۔ "حت نے ہمیشہ ک طرح اس کی سائیڈ کی تھی۔ " موں ''شاہوار نے ہنکارا بھرااور بات بدلتے ہوئے بولا۔ "تم شام کوکیا کردنی ہو؟" م نہیں ۔'' وہ جیران ہوئی اور شاہوار کی تقلید میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی ، شاہوار نے جیپ کی چابیان افعالی اور بولا<sub>-</sub> ''اچھا پھر، رات کو تیار رہنا، مطلب مغرب کے بعد، میں تنہیں کی سے ملواؤں گا۔''جانے ہے پہلے اس نے تاکید کی محی اور پھر نی جاناں کا پوجھے بغیر چلا گیا اور حمت جران پریشان بت بی اے جاتا دیستی رہی تھی،معاری کل نے اسے چونکا دیا تھا۔ '' خان چلا گیا، ابتم نون پر بات کرلو نی بی، ام بابر کوشاد مکتا ہے۔'' پری گل کے احساس دلائے برحمت بھر بالکونی کی طرف بھا گی تھی، پری گل نے نون بھی واپس کرنا تھا، سوحت کوجلدی 20 مار میں کورٹی کہ داک درورہ ا الى بات كے لئے خود كو تيار كرنا يرا تھا۔ بہت سے وسوس کے سرگنڈوں کو دباتے ہوئے اس نے جیسے بی تمبر ملایا تو دوسری طرف جاتی بیل نے اسے وصلہ دیا تھا، امام نے نمبر بندنیں کیا تھا،جیت کو جی بجر کے تملی ہوئی تھی بھر جب امام نے کال ریسیو کی تو حت کی ساری صد جواب دے می تھی، اب سجھ بیس آرہا تھا، بات کرے دوسری طرف امام ہیلوہیلو کرتا شاید بیزار ہو کرفون رکھ بی دیتا جب اچا تک اس کے ذہن میں کھے کلک ہوا تھا اور پھراس کے دل کی بدلتی دھڑ کنوں نے بھی اسے چو کنا کر دیا ، وہ دوسری طرف کی خاموشی ہے ہی سمجھ کیا تھا کہ فون کے اس بارکون ہے؟ امام نے مجرا سانس بحرا اور کال ڈراپ کر کے خود کال کی تھی، حمت نے کال ریسیو کی تو امام زم مرخفا خفا آواز مين بولا-''اگرفون کرنے کی ہمت کر ہی لی ہے تو خیریت بھی پوچھلو، ویسے تبہاری تسلی کے لئے بتا دیتا موں، ابھی تک مرانہیں ہوں، البتہ بستر پہ معذوروں کی طرح پڑا ہوں۔ "امام کے بتانے پر حت کے دل کو دھکا سالگا تھا، موبائل اس کے ہاتھ میں لرز سا گیا تھا۔ " كيے بيں اب؟" اس نے بھيكى آواز ميں يو چھاتھا۔

ا تم نے یو چھلیا ہے تو تھیک ہوں اور تمہاری آوازی کرمز ید تھیک ہوجاؤں گا۔ 'وہ زیادہ درم تك ليج كواجني نه بناسكا تقاءحت كى آوازس كراس كادل موم كى طرح نرم بوكيا تقا، ووحت كے کئے خود کواتنا ہی فرم یا تا تھا۔

2016 (179)

''میری دجہ ہے آپ کو اتنی تکلیف ہے گزرنا پڑا، اس کے لئے۔'' حمت بھیکی آواز پر بشکل قابو پا کربول رہی تھی بھی امام نے اسے ٹوک دیا تھا۔ "اب معذرت كرنے كى كوشش كرے مجھے تكليف سے دوجار نے كرو، بدزخم مير بے نصيب کے تھے، سو بچھل گئے، بیر بتاؤنیل برکیسی ہے؟ "امام نے ملائمت سے تفتگو کارخ موڑا تو وہ اس کی اعلیٰ ظرفی پیمزیداس کی گرویدہ ہوگئ تھی۔ "ا ہے کس حال میں ہونا جا ہیے، اس کی شادی کر دی گئی ہے۔" حمت نے گہرا سائس بھرا اور بنا دیا، دوسری طرف امام چونک گیا تھا۔ "نیل برکی شادی؟ صندر خان نے اس کی شادی کر دی، اوف بس کے ساتھ؟" امام کولگا اس كے سرب بہاڑ آ كرا ہے،اس كى ساري تيسيا بيكار كئ تھى اور نيل بركى برنصيبى وہ بكڑى كئ تھى۔ مجها ندار کے ساتھ ''مت کے اگلے الفاظ نے امام کا دماغ بھک ہے اڑا دیا تھا۔ '' وہی جہاندار جو خاصا پر اسرار بندہ تھا؟'' '' جی ہاں ، کیکن وہ خنک خان اور اس کے بیٹوں سے بہتر ہے۔'' حمت نے مزید تفصیل بتائی توامام في مجه كربنكارا بمرافقا\_ میں جران موں کے صندر خان ، جہاندار کے لئے مان کیے گیا؟" امام سے اتنی بوی حقیقت مصم بيس موربي هي ''لالا نے اے راہ ہے بٹانا تھا، وہ کوئی بھی ہوتا ، لالا اے اس گھرے نکالنا جا ہے تھے،سو انہوں نے نکال دیا۔ " حمت نے ثم آواز میں بتایا تھا۔ '' ظاہری بات ہے، سردار بٹو کی اکلونی بیٹی کو بے دخل کر کے وہ پوری اسٹیٹ پے قابض ہوسکتا تھا،اس نے اچھا جوا کھیلا ہے۔ "امام صند ریے خان کی شاطرانہ پلانگ کوسرا ہے بنا نہ رہ سکا تھا۔ وہ صند مریخان کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، اسے نا جائز جائیدادیں بنانے کا کریز تھا، ہر بیرکاری نیم سرکاری اراضی پداسنے بچا کی طرح قابض ہونا جا ہتا تھا، اب بھی اس نے بوگ کیم ملیلی صى اوراپنے چچا کوہى پچھاڑ ڈالانھا۔ مجھے جیرت ہے تم ان لوگوں کے درمیان رہتی ہواور ان سے کتنی مختلف ہو۔'' امام کی آواز اسے سوچوں کے کنویں سے نکال لائی تھی۔ '' تو پھر کہاں جاؤں ،میرا اور ہے ہی کون؟''حمت کی پاسیت بھری آواز نے امام کو بے چین كرديا تھا۔ "جہارے والدین؟" "وه وفات با چکے ہیں۔" حت کی آواز بھیکنے لگی، امام کوشد بدافسوس ہوا تھا۔ "اچھا، تم عم نہ کرو، میں بہت جلد حمہیں وہاں سے تکال لاؤں گا۔"امام کے ایکے الفاظ نے ا برتا یا سشندر کر دیا تھا، حت کے ہاتھ میں موجود موبائل کیکیا گیا تھا، بیرچارلفظ نہیں تھے، بیر ایک وعدہ تھا جوایک دینے کی طرح روش تھا اور جے امام نے حمت کے ہاتھ میں تھا دیا تھا،حمت کی بھیکی آئکھیں اس دینے کی لوسے روش ہورہی تھیں۔

2016 January (180)

ورمیں اس تمبرے تم پدرابط کرسکتا ہوں؟'' کچھ در بعد وہ پوچھ رہا تھا، حمت نے فورا تھی میں سر ہلایا۔ "نہیں، پیمیرانمبرنہیں ہے۔" "بہتو میں تھی جانتا ہوں، منبرتمہارانہیں۔"امام کا انداز پرسوچ تھا۔ "کیاتم بیموبائل خرید ہیں عنی، اسے پہنے دے کر۔"امام کی تجویز پہھت کی آٹھیں چک " ال بدايها موسكتا ہے۔ '' تو پھر در مت کرو، کیکن احتیاط ہے۔'' امام کا انداز سمجھانے والا تھا۔ '' تھیک ہے لیکن پلیز آپ اپنا خیال رکھنے گا۔'' حمت نے سوجان سے کہا تھا۔ " آن ، ہاں میں خود کا خیال رکھوں گا جمہاری خاطر۔ " وہ مسکرا دیا اور نون بند ہو گیا، حت کے ا عدر باہر بیال کے بیلے کنارے پھولوں کے ان گنت باغات آگ آئے تھے، اے این جہارسو خوشبوى خوشبومحسوس موربى مى-پہ خنگ رو تھے اور بے جان سے دن تھے۔ کوے کا ان دنوں کا لیج اور گھر کہیں دل نہ لگتا تھا، نہ وہ شانزے کی طرف جا رہی تھی، نہ شانزے ان کی طرف آری تھی، شانزے کی اپنی کالج کی مصروفیات تھیں، اسے وقت ہی نہ ملتا تھا اوركو عارا دن يولاني يولاني محرتي محى-من میں بجیب ی آگ کی می ، یوں لگنا جیے کھ ہو کررے گا۔ این دنوں مان بھی کسی آفیعلی لا تک کورس پہ ملک سے باہر چلا گیا تھا، تو تھر میں مزید ویرانی اتر آئی تھی،امام سارا دن اینے روم میں پہتا، یا بھی ڈاکٹرز کے ہاں آنا جانا لگار ہتا۔ بلوشدان دنوں مہمانوں میں بزی محیں جوامام کی عیادت کے لئے آ رہے تھے ورنہ وہ کو ہے کی بدلتی کیفیت بیضرور چونک جا تیں۔ کوے اس وقت لان میں جھولے یہ بیٹی تھی جب اس کے سیل فون کی ب بی ، دوسری طرف کون تھا؟ کو ہے کا دل دھک ہے رہ کیا۔ اس نے حق سے آمسیں بھی لی تھیں اور موبائل کود میں گرا دیا تھا۔ وہ صند برخان سے مزید کوئی رابطہ رکھنا نہیں جا ہتی تھی ،اس کیے باوجود وہ اسے روز انہیج کرتا تھا، وہ کو ہے سے ملنا جا ہتا تھا مرکو ہے اس سے اختیاط برت رہی تھی ، کو کہ بیمشکل تھا، مروہ اپنے بهاني كو كلوناتهين جامي كلي-بر بے کی تب سے اے لاحل تھی ، محبت سے آکھیں جرانا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ ابھی اتی سمجھدار تبیں تھی، جوخود کوسنجال لیتی ،ای لئے اندر بی اندر ٹوٹ رہی تھی ،لیکن خود سے کے عبد کی یاسداری کرنے میں وہ بری ہمت سے کام لےربی تھی۔ صند مرخان کی ان گنت فون کالز اور ملیجز کے بدلے میں اس کی بھر پور خاموثی یقیناً اسے بھی 2016 العام (181) المحبر 2016

مشکوک کر سکتی تھی ، کیا خبر غصہ ہی دلا دیتی ،لیکن یہال متائج کی پرداہ کسے تھی ، وہ چھوٹی سیاڑ کی اپنے حقیقی رشتوں کی خاطر اپنے روپہلے جذبوں کافل عام کرنے پہتیارتھی اور اس کوشش میں بری طرح ے نرحال تھی۔ فون کی بی ابھی بھی نے رہی تھی لیکن کوے نے موبائل سامکنید موڈ پدلگا کراہے کان اور آ تکھیں بند کر لی تھیں ،معابلوشہ نے اندرونی جھے سے اسے آواز دی تھی۔ " كرن الفن يها، جلدى سے آؤ، موبائل كمال ركھا ہے؟ وہ فون كركر كے تھك چى ہے۔ بلوشہ نے اے دیکھ کرخفتی ہے کہا تو کو مے خفیف نظروں سے میوبائل کودیکھتی فون تک آگئی تھی۔ كرن اسے كى ٹرب كے بارے ميں اطلاع دے رہى تھى ، كومے بے دھيائى سے تتى رہى ، بيكونى تغريجي شربين بلكيمعلوماتي شرب تفاءكو مے كواپني بيزارى كوايك طرف ركھيا بي بيرا اتفار ر کے او عیت معلوم کرنے کے بعد کوے نے فون رکھ دیا تھااورا سے پلوشہ کو پھر تفصیل بتاتی روی کیونکه وه اس کی پریشان صورت د میم کرخود بھی پریشان مور ہی تھیں۔ "الومسكاركيابي متم بهي جلي جلى جانا-" "میرامود میں تھا۔" وہ قطعی طوریہ بیزاری سے بولی تھی۔ "موڈ کا اس سے کیا تعلق؟ جانا تو ہوگا۔" بلوشہ نے سمجھایا تو وہ سر ہلا کررہ کئی تھی، کیونکہ نہ جانے کی صورت میں اس کی پرسٹیج پیاٹر آسکتا تھا، وہ لوگ ایک معلوماتی اسائنٹ پیکام کرنے کے لئے نا درن ابر یاز جارے تھے۔ " كتنے دن كا فرب ہے؟" كيوشداخبارتبدكرتى يو چورى تيس\_ " تنین دن کا۔ " کو ہے کا سابقہ انداز تھا، بیزارسا۔ سی ول کا یہ وقت و موانظام کروا دیے گا، بھائی سے چیے بھی لے لوی پلوشہ نے اخبار اٹھائے ''امام کو بتا دو، وہ انظام کروا دیے گا، بھائی سے چیے بھی لے لوی' بلوشہ نے اخبار اٹھائے اور بھائی کومیڈ لیمِنِ دینے کے لئے اٹھے گئے تھیں، جاتے جاتے انہوں نے کومے سے کہا تھا، کومے جو كمرى سوچ يس كم كى بس سر بلاكرره كى كى-شام کودہ اپن بے کی کا بار اٹھائے شانزے کے پاس پیج می تھی، شانزے نے اس کی بوری بات في اور حقى سےاسے ديميے كى۔ ميرے خيال ميں بيٹرپ تمهارے لئے ناگزير ہو چكا ب،تم حدے زيادہ قنوطی مورى " پانبیں کیوں میرا کھے بھی کرنے کو دل نہیں کرتا۔" کومے نے اپنی بے بی کی وجہ بتا دی " تنهارے دل کاعلاج کروانا پڑے گا۔" شانزے نے اے آڑھے ہاتھوں لیا تھا۔ "بيمرض لاعلاج ب-"اس في جيسة ومجرى مى-"جيس برعلاج كي ميحالي آتي ہے۔" شانزے كا إنداز شابان تفاء كوم يھيكے سے انداز ميں مسكرا دى تھى ،اس كى مسكرا بث بيس تو ئے خوابوں كے كا بچ چين ضرور ديتے تھے۔ "جب دل کے معاملے کوخدا کے سپر دکروگی تو دیکھنا سارے مرکس جاتے رہیں گے۔" کچھ منا (182) دسمبر 2016 ONLINE LIBRARY

دیر بعد شانزے بوے ہی رسان سے سمجھا رہی تھی، کومے کی رنگت زرد بڑنے لگی، ہونٹ کا بینے لگے، وہ ضبط کے جیسے کڑے مراحل سے گزررہی تھی۔

"کیاتم اس مرض ہے نے نیاز ہو چکی ہوشانزے! جے محبت کہتے ہیں۔" کچھ دیر بعدوہ بری یا سیت سے پوچھ رہی تھی ،شانزے کواس سوال کی توقع نہیں تھی ، وہ گہرا سائس بھر کے غاموش سی ہو گئی

"تم نے بتایا تہیں۔" کو مے نے اصرار کیا تھا، شانزے نے اب بھی کوئی جواب نددیا۔

خاموش كيول مو، بناؤنا-"كوے بعند موكى۔

'' کیا بتاؤں؟ جب بتانے کو کچھ ہے نہیں۔'' شانزے کے شنڈے لیجے میں برف ہی برف فی، جیسے وہ دھیرے دھیرے بے حس ہور ہی تھی، کومے نے آ ہمتگی سے اسے یا د د لایا تھا۔

'' وہ تو تب ہی کھوگئ تھی جیب امام نے دیامر کی طرف سفر کیا تھا، کیا تنہیں لگتانہیں؟ اِمام اپنی آتکھیں دیامر چھوڑ آیا ہے،ان آتھوں کی شانزے مہروز کے گئے ایک جذیبے کی بوند تک مہیں کے شانزے کے ایکے الفاظ نے اسے شخر اکرر کھ دیا تھا۔

"" تمہارا بھائی دیامر میں خود کو کھوآیا ہے کو ہے، اب میں سمجت کواس کی آنکھوں میں تلاش كرون؟ "شانزے كى نمناك آواز نے كومے كوسرتا يا آنسو بنا ديا تھا، وہ دونوں رونے لكيس تو چھا جوں چھاج مینہ ہر سے لگا، باہر بھی ایک بارش تھی، اندر بھی ایک بارش تھی، ہرطرف آنسو ہی آنسو تھے، یالی بی یالی تھا۔

آج شايد كلونى مونى محبت كاسوك منايا جار ما تفا\_

وہ محبت جے شامزے سے دور نہیں کیا گیا تھا پھر بھی نجانے کن گمنام رستوں کی بھول بھلیوں گو بھی میں کھوٹی تھی۔

وہ محبت جے کوے سے بھی دورنہیں کیا گیا تھا،لیکن کوے نے خود اس روپہلی محبت کوایے حقيقي رشتول ية قربان كرديا تھا۔

جانے اس نے اچھا کیا تھایا ہیں؟

زندگی میں آ کے کہیں سکھ تھا مانہیں؟

کیمن وہ اپنی کم شدہ محبت کو کھوکر کسی پچھتاؤے کا شکارنہیں تھی ، دل کے چین کے لئے بس یہی احساس كافي تفا\_

انہوں نے برتنوں کے انبار سے نگاہ جرا کر ایک مرتبہ پھر کیلنڈر پہ نگاہ ڈالی تھی، انہیں اندازہ نہیں تھا وہ بہ کام پچھلے ہارہ دن سے کر رہی تھیں اور ایک ایک دن جیسے انگلی کی پور پہ کسی تاریخ کی طرح درج تھا۔

"و آج بارموال دن ہے۔

انبول نے یاست سے سوکھا، بای توس نگلتے ہوئے کر دی جانے کا سیب لیا تھا۔

(183) **(183)** 

''اسامہ نے بوی جلد بازی کا مظاہرہ کر دیا۔'' تائی کی خود کلامی نے بخت پہ اوند مے منہ لوشنیاں لگاتے نومی کو چونکا دیا تھا،اس کے دونوں کان فورا کھڑے ہو گئے تھے۔ "اسامه کون ی جلد بازی کا مظاہرہ کر دیا؟" وہ چو کنا ہو کر ماں کود مجھنے لگا تھا، وہ سو کھے تو س كوبدمزه جائے مين ڈي كرئى سابقه ليج مين بولين\_ "نشر ہ کورخصت کرنے میں۔ ''کیوں؟'' نومی نے آٹکھیں پھیلائیں اور گردن اچکا کرسوپ میں جھا تکا، کالی سیاہ چاہے د کیے کر ابکائی سی آگئ تھی، کہاں نشرہ کے ہاتھ کی بھاپ اڑاتی خوشبو دار چاہے اور کہاں بیسیال " " ما زم کچے وقت تولیتا، یمی ہیام اسے مال باپ کو یہال لاتا، کچھان کی رضامندی شامل ہوتی۔" تائی نے آنکھیں بند کریکے جائے کا کھونٹ بالا خر بحرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، اپنی بنائی عائے بھی طق سے اتارنی مشکل تھی۔ " تب تو دى سال گزر جاتے ، پر آپ خوش سے " ''اب الی بھی بات نہیں تھی۔''انہوں نے خطکی سے کہا۔ ''لو آپ اس جلد بازی کے حق میں نہیں تھیں؟''نومی نے لمی سی جمائی لی تھی۔ " وجه؟" اس نے وکیلوں کی طرح جرح کی تھی۔ "بتایا تو ہے، ہیام کے کھروا لے۔" تائی نے توس فتم کرنے کے بعد مسل کے جواب دیا تھا، نومی کی جرح ان کامور شراب کرنے کے لئے کافی تھی۔ " ہر کر مہیں۔" توی نے لمیا ساہنکا را بھرا تھا۔ " میں اس وجہ کوئیس مانتا۔" اس نے شدت سے سرتفی میں بلایا تھا، تائی نے ہونفوں کی طرح بيني كامنه ويكحا تفار " آپ کی بیخواہش ہوگی،نشرہ چند مہینے یا سال میبیں ہارے پاس رہتی، تا کہ مفت کی ملازمہ سے ہاتھ نہ دھونے پڑتے ،اب دیکھیں تا، جب سے نشرہ کی شادی ہوئی تب سے ہمارے ہاں فاتے چل رہے ہیں، نہ ناشتہ ملتا ہے نہ کھانا ، گھر کی حالت تو سامنے ہے، گرد ، مثی ، بے ترتیمی ، جكه جكه پھيلا دُا،نشره يهال رئتي تو فائدے ہي فائدے تھے۔ "نوي اس طرح سے ان كے اندرائر جائے گا، انہیں گمان تک نہیں تھا، وہ جیسے آئیں یا تیں کرنے لکی تھیں۔ "بے شرم نہ ہوتو۔" انہوں نے بیٹے کو بری طرح سے کھر کا تھا۔ "كيا غلط سوچا تھا ميں نے ،نشره يبين رہتي ، بيام بھي يبين تھا،اسے مال باپ كي خدمت كرتى ، ثواب كماتى - " وه جلے كئے ليج ميں يولى تيس ، نوى برى طرح سے بننے لگا تھا، تائى كامود آف ہو گیا۔ " میں بھی سوی رہا تھا، والدہ حضور کونشرہ سے اتنی محبت کیسے ہوگئی؟" وہ بنس بنس کرلوٹ لوث ہونے لگا تھا، تائی کی تیوری جڑھ گئے تھی 2016 (184)

''میری محبت یہ ہی شک کرتے رہنا، اِس کی پھیپو کا نہیں بتا، جس نے اپنے خون کا بھی احساس تك مبيس، لا يح مين آكر سكى بيجي كوذيل كرديا، بارات واپس يك كلي-" يائى كالوخون کھول اٹھا تھا، نومی نے کان دیا گئے ، تائی کوچھیٹرنے کی علطی خامی بھاری تھی، وہ تو تشکیر کہ اوپر سے اسامہ مودار ہوا اور اس کی گلوخلاصی ہوئی، اسامہ نے آتے ہی ناشتہ مانگا تھا اور تائی کے حواس اڑنے گے، نوی کے پید میں ایک مرتبہ پھر بل پڑر ہے تصاور وہ اس اس کر دہرا ہور ہا تھا۔ "تم کھا کتے ہواسامہ بھائی، بہت کچھ کھا سکتے ہو، ہوامٹی گرد، اس کے علاوہ اگر پیٹ نہ مجرے تو سو کھے توس، بای دلیہ، ملیدہ ی مجیزی۔ "نوی کی زبان فرائے مجرر بی می، ای تیزی کے ساتھ تائی کا جوتا اس کے کندھے سے آ لگا تھا۔ " يشرم مال كانداق الراتا ہے۔" مر الرميس، من تو ي بيان كرر ما تها، كيا ايمانيس ب، مارا شابى خوان نشره كى رفعتى ك ساتھ ہی اٹھ گیا ہے، آج ہار ہویں دن بھی سو تھے توس اور کالی سیاہ ڈیزل پیٹرول ہی جائے ملے گ کھانے کو۔'' نومی نے ایک ہی سانس میں تقریر جھاڑی تو اسامہ نے اس کا کندھا تھیک کر دلاسہ دیا

''تمہارا د ماغ بھو کے رہ رہ کرچل گیا ہے، میری جان، چائے کھاتے نہیں پیتے ہیں۔'' ''تو کیا ہاتھ ٹوٹ پڑے ہیں،خود پکا کرٹھونس لیا کرو۔'' تائی نے جلبلا کر جواب دیا تھا۔

"عینی سرس ک دواہے۔"نوی چیا تھا۔

"اس كى ير هائى كاحرى موتا ہے۔" تائى نے تجامل برتا اور نوى كوفو طے آئے لكے تھے،اب بیٹے بیٹائے اس کی جانے کون سی پر معانی اگ آئی تھی۔

"لو پھر ہم کیا درختوں کے بے کھایا کریں۔" لوی نے چلا کر کہا تھا

" جانوروں کا اور کام کیا ہے؟" عینی بھی اس کار خریس شریک ہونے پہنے می تھی، نوی کی

اسے دیکھ کرجان ہی جل کی تھی۔

"جبتر ہے اپنے لئے کوئی نوکرانی لے آؤ۔" تائی نے جائے کا آخری محونث بحرا اور کے اٹھا كري ديا ، نوى كو عيك سے بجو بيس آئى تھى بھى الجيل كركود برا۔

"مہارانی کے آئیں، لیعی خوابول کی رائی؟ تو کیا آپ اجازت دیتی ہیں والدہ حضور؟" تومی کی چرتی با چیس د کیمکراسامہ نے سر پکڑلیا تھا،اب کے بینے کی باری مینی کی تھی۔

"تو يہلے اسے كانوں كاعلاج كروا، اى حضور نے نوكراني كہا ہے، خوابوں كى راني نہيں۔" اسامہ نے نوعی کا کان مینے کرتازہ گرے ہوئے اخبار کو اٹھا کر جھاڑا اور سرسری نگاہ سے خریں

د میصنه نگاءاد هرنوی شد بدخیالت کا شکار مواقعا.

"مجھے کام دھندالہیں ہوتا۔" تائی نے اعلان کردیا۔

''اپنے اپنے کام خود کیا کرو۔'

" كيول بم الكريزول ك ملك من رجع بين؟" نوى كى جرح تيارهي، تائى في دانت كيكيا كرا عد يكما تو وويكاما ين كرا ين كران وري ايرآن الكي الله

منا (185) دسمبر 2016

"اس سے کچھ مت کروائے گا۔" عینی کودیکھ کرنومی کسل کررہ گیا تھا، جبکہ اسامہ اب اخبار میں کم تھا،ان کی بک بک سے بے نیاز تائی نے اسامہ کا کندھا ہلا کر یو چھا۔ " كُونَى نَيْ خِر بِ يا و بي چورى و كيتي مل كى پراني بلد پريشر برهائے والى خريں " " خاصی افسوس ناک خبر ہے، اسلام آباد کے بھی کانچ کی وین جو کہ نادرن ایر یاز کی طرف الركيوں كا ٹرپ لے كر جار ہى تھى ، اغواء ہو چكى ہے ، پوليس نے وين تو پكڑ لى ، مكر ملزم مفرور ہيں ، دولا كيال بهي لايعة بين، باقي سب ميچرز اوراسٹو ذعش بازياب مو يكے بين -"اسامه كي روح فرسا خرنے کمحوں میں بورے ماحول کوسو کوار کردیا تھا، نوی چونک کراسامہ کی طرف دیکھنے لگا۔ "تمارے کالح کی۔" اسامہ نے جواب دیا اور اٹھ کرفون کرنے چلا گیا، اے بیام سے بات کرنی تھی۔ (جاری ہے)

## سال نوادر سالگره نميز"

حسب روایت ِجنوری کا شارہ سالگرہ نمبر اور سال نونمبر ہوگا، اس میں قار نمین کی دلچیں کے لئے ین سے سروے بھی شامل ہوگا جس کے سوالات میہ ہیں۔

؟ پچيلاسال کيما گزرا کوئي نيااحياس ملاء پيسال بھي يونني گزرگيا؟

2016ء میں پیش آنے والا کوئی خوشکوار واقعہ؟

\_ تخلیق کے سفر میں کیا تھویا کیا مایا؟

س کوئی کرداریا واقعہ جس پرخواہش کے باوجود نہ کھے یائی ہوں؟ ۵۔ کوئی ایسی ہستی جس کی وش کے بناء آپ کواپی سالگر ہ ادھوری گئی ہو؟ مصد

فین سے گزارش ہے کہ ان سوالوں کے جوابات ہمیں 16 دسمبرتک ارسال کردیں شکر ہیں

# (186) دستبر 2016





ال کی اس اضافی سے خوشی ہوئی تھی۔

"اب بیبیں بب بب کیے جاؤ کی یا اس جرے اٹر کرآ کے بیچھے والوں کی چھوں کی صفائی کررہے ہوں گرآ گے بیچھے والوں کی چھوں کی صفائی کررہے ہوں کے اور دیکھو سبزی لے رکھی ہے شرافت سے اٹھ کر ہنڈیا بنا دواور خبردارا گرآج ہنڈیا جلی تو ساتھ ہی تیرے ان نامرادر سالوں کو بھی نا جلایا تو رشیدہ بیگم نام بیں ہے میرا۔" امال کو تھیک تھاک رشیدہ بیگم نام بیل ہوا تھا، آج اس نے ربی سبی مراست سنھا لیتے ہوئے یہاں سے اٹھ جانے یں عراست سنھا لیتے ہوئے یہاں سے اٹھ جانے یں

ہی عافیت بھی حی۔ حصت پہقدم رکھتے ہی اے امال کی بات سے سوفیصدا تفاق کرنا پڑا تیز ہوا سے کپڑے ادھر سے اھ گریں سر خصہ

ے ادھر گررہے تھے۔

''منتقبل کی عظیم رائٹر آج دھوبن بنی ہوئی
ہیں ارے واہ'' وہ جو کپڑوں میں انجھی گرتی
پردتی اتاراتار کر چار پائی پرد کھرہی تھی اس آواز پر
ڈرکرا چھل تھی۔

ڈرگرا چھی ہے۔ ''جہیں ایے گھر سکون نہیں ہے جب دیکھوتا نکا جھا کی لگارتھی ہوتی ہے چاہے کی کا گھر ہو یا کسی کی ٹائم لائن؟''اس نے بھی حساب برابر کیا تھا۔

کیا تھا۔
"مت جلا کرومز بدکالی ہوجاؤگی۔" حنان
نے اس کے سانو لے رنگ پر چوٹ کی تھی اور
حسب عادت اس کی دکھتی رگ چھڑک آتھی تھی،
ابھی وہ جواب دینے ہی والی تھی کہ حنان نے
ایک اور وارکیا تھا۔

'' سائے کی رسالے میں کہانی بھیجی ہے تم نے؟'' اس نے قریب آتے ہوئے شرارت کی تھی لیکن دوسری طرف وہ صدمے سے کچھ بول ہی نا پائی تھی۔ د''تم نے میری ای میل آئی ڈی چیک کی "السلام عليم سلسلے وار ناولز انٹرويوسيكون ميں آج جارے ساتھا يك الي رائٹرموجود ہيں جنہوں نے بہت ہى كم عرصے ميں قارئين كے دلوں ميں اپنامقام بنايا بيكوئى اور نبيں آپ كى اپنى ملاحاد مد جور .."

ويدين-"السلام عليم وئيركيسي بين؟"

تفاہ ..... بید کیا ابھی تو اس نے ضیم الجم کے سوال کا جواب دینے کے لئے منہ کھولا ہی تھا کہ امال کی چیل نے اثر تے ہوئے اس کی کمر کوسلامی دی تھی مؤکر دیکھا تو امال کمرید ہاتھ رکھتے غیض کھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔

'' بیس تمہارے باوا کی ٹوکر ہوں کیا سارا دن کام کروں اور تم مہارانی ان موے رسالوں کو چاتی رہو؟''

" باوا بچارے تو قبر میں تو سکون کرنے دو امال دن میں جتنی بار آپ یاد کرتی ہیں وہ بچارے تو اس آپ یاد کرتی ہیں وہ بچارے تو برا بڑ بڑا کر اٹھتے ہوں گے، کہ بہال بھی بینج کئیں۔ وہ جو خواب میں خود کو تقلیم رائٹر کے روپ میں دیکھر ہی تھی امال کی بے دفت رائٹر کے روپ میں دیکھر ہی تھی امال کی بے دفت آ مدسے جھنج ملا گئی۔

ا کہ ہے ۔ جھلا گا۔ '' زبان ہے کہ کترن کتر کتر چلتی رہتی ہے ہر وقت۔'' امال نے ایک اور ہاتھ جڑا تھا اسے اور وہ بلبلا ہی آئی تھی۔

"کیا ہے اماں دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا کرآپ کی بیٹی بہت بڑی رائٹر ہے گی۔" "ہاں آئی تم بڑی شرین عبید آسکر ابوارڈ حمہیں ہی تو ملے گا۔" اماں بھی آخر اس کی ماں تحمیں وہاں سے بات لا کر نگا تیں کہ سامنے والا بلیلا ہی افعقا۔

"اف بيآج كل كى ماؤں كا نائج ويسے تو اماں آپ بوى سيدهى سادى عاجز ٹائپ كى بنى رئتى بين اور نائج شرين عبيد كاركھتى بيں۔"اسے

جس کی بھنگ جانے کیسے حنان کو پڑھ گئی اب تو ہر آتے جاتے اے علیم رائٹر کے نام سے چیٹرنا اور وہ غصے سے بل کھا کررہ جاتی اور دل ہی دل میں پبلش ہوجانے کی دعا تیں بھی مانگتی کے عزت كاسوال تھا۔

موسم نے رات اپنا سارا غصہ نکالا تھا پہلے آندهی اور فیرطوفانی بارش جس کے بتیج میں سارا کھر جا بجا یانی اور مٹی سے اٹا پڑا تھا، برآ مے کے پلر سے بیل کھاٹوٹ کراور کھے و ہے ہی تجے لنگ رہی تھی دو تین محملے النے پڑے توجہ کے منتظر تھے، امال کن میں مصروف میں اس نے دوید ا تار کر محن میں بندھی تاریر ڈالا جھاڑو پکڑا پہلے كرون كوصاف كيا جريرآمدے اور حن كو چكايا كرے مكا سيد مع كر كے مانى ديا بيل دوبارہ پلر کے ساتھ باندھی ایک ستائتی نظر ڈال کرخود کو شاباش دی اور نبائے عل دی نبا کرنکی بی تھی کہ فون کی جھنگاڑتی آواز نے اس کی توجہ سے لیے۔ "ميلو؟ تم جننا برتميز انسان مي نے نہيں د کھا کتے مسجر کے مجال ہے جواب دے دو۔ ابھی اس نے ہیلو بولا ہی تھا کہ ہانیاس پر چڑھ

د مارمصروف تقی کچه بتم سناو کیسی بهواورفون یہ بکواس کیے جانا میں کہ آ کرمل لو۔ " وہ بھی اسے نام کی ایک تھی۔

" وحميل محضر ب كدؤيث شيث آ محي ب کین نہیں کوئی برواہ ہی تہیں ایسے کرنا اینے پیرز بھی فرحت اثنیات بمرہ احداور داحت جیس سے حل كروانا جن كے ناولز سارا دن جائتى رہتى ہو۔" مانيدكوكم بى غصه آتا اورجب آتا توامال كى طرح اس کے رسالوں اور رائٹرزید طنز کرنے سے بازنہ

ے؟"وہ غصے سے الملائی تو می تھی۔ وجمہیں شرم نہیں آتی دوسروں کے پر سنکو مل محتے ہوئے۔" غصے سے اس کی سمی ناک پورک رہی تھی، دل جا ہا ہے کیا چبا جائے۔ "ارے شرم والی کیا بات ہے اس میں جب سامنے کھلی ہو گی تو کون بے وقوف الی چیز ہے فیض یاب ہیں ہوگا۔" حنان نے اس کے غصے کی چندہ پرواہ نا کرتے ہوئے بوی ڈھٹائی سے بتایا تھا جوابا غصے سے وہ دھپ دھپ کرتی سرهان الركي-

ما با جاوید اینے ماں باپ کی اکلوتی اولا دخمی ، شادی کے ساتھ سال بعد اللہ نے رشیدہ بیکم اور جاوید صاحب کو اولا دے نوازہ تھا، رشیدہ بیلم شروع سے بی تند مراج کی تعین سسرال والوں سے ہمیشہ کم بی بنا کرر کھی کوئی ایک سنا تا تو آ گے ہے اسے جار سانے میں کوئی عار محسوس نہ کرتی تحين جس كا نتيجه بيالكلا كدسب آسته آستيدور ہوتے ملے، ماما ماں باب دونوں کی لاڈلی میں لیکن جاوید صاحب کی زندگی نے وفائد کی اور ماما ک ساری ذمه داری رشیده بیلم الیلی برآن بردی، جوں جوں وہ بری ہورہی تھی رشیدہ بیٹم اس کے معاملے میں انتہائی سخت مزاج ہوئی جارہی تھیں قدم قدم پر بينے كى كى محسوس كرتيں اور ساتھ بى ساتھ سرال والوں سے کی گئی زیاد تیاب یاد آتیں تو انہوں نے را بطے بحال کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہ کی جس کے نتیج میں ان کے جیڑے احمد صاحب كابياحنان احمد چوبيس ميس سے باره كھنے ان کے کھریایا جاتا تھا اور ماہا جورسالوں کی دیوانی تمنى پینٹنگ اور لکھنا جس کا جنون تھا لیکن آج تك كوئى كهاني ممل ناكريائي تحى اب جانے و ماغ میں کیا سانی کرایک ماہناہے میں کمانی لکھ جیجی ر 180 دسمبر 2016 (180 دسمبر 2016 )

SHEELSEDIN

''حق ہاہ۔'' ماہانے سرد آہ مجری۔ ''میرے بس میں ہوتو پیپر ہی ایسا بناؤں میرے ہدم میرے دوست، وہی اک لیے زیست کا،کسی ایک پر تفصیلی روشنی ڈالیس،عمر جہاتگیر کے کردار کی چند خصوصیات بیان کریں، پاکستان میں بھوک ہڑتال اور دھرنے کی وضاحت کریں جوعمر جہاتگیر کے مرنے پہوتو عد پذیر ہوئے۔'' خروری نہیں تھا؟''

''بس بس بند کرواپنا پیمر نامه اور فارس نامه اور کچه دهیان بر هائی پر بھی دو اورسنو ٹائم نکال کے ایک چگر کانج کا بھی لگا آئیں، ریسرچ کے نوٹس رہتے ہیں کچھ'' ہائیہ نے اسے درمیان میں ٹو کتے ہوئے حسب معمول کمی جھاڑی جسے ماہا جاوید نے حسب معمول ایک کان سے من کر

دوسرے سے ہا آسانی نکلنے دیا تھا۔ پھر پیپرز کیا شردع ہوئے ماہا تو گویا خود کو بھی بھول کی لا کھنا ولز کی دیوانی سمی لیکن ہاشم کار دار نے اسے نوکری تو نہیں لکوانی تھی نا، یہی سوچتے ہوئے وہ پیپرز کی تیاری میں جت گئی اور آخری پیپر کے بعد تو الی نیند میں ڈوئی کہشام کی سوئی سم کی خبر لائی۔

رات ممل طور پراپ پرسمیٹ کرغائب ہو گئی سورج نے اپنے پنج گاڑھ لئے وہ بھی سرجھاڑ منہ پہاڑ جمائیاں لیتی امال کے پاس تحت پر آ کر دھڑام ہے کر گئی امال جو تحت پہ بیغی جزیوں کے لئے روئی کے چھوٹے چھوٹے مکڑے کررہی تھیں جھنجھلا گئیں۔

پٹ سے آئکھیں کھول گئی،اماں کے طنز سے اسے باد آیا کہ کانی دنوں سے حنان نظر نہیں آیا تھا اور اس بات کا ہر ملا اِظہارا ماں سے بھی کر دیا۔

ال وہ کچے دنوں سے لاہور گیا ہوا ہے دنوں سے لاہور گیا ہوا ہے دہوں سے لاہور گیا ہوا ہے دہاں کی دہاں کی امال کی ہات مند میں ہی تھی کہ بوتل کے جن کی طرح وہ صاضر ہو گیا۔

''اوکی ماں۔'' اس نے ماہا کو یوں ہے ترتیب طلبے میں دیکھ کرڈرنے کی ایکٹنگ کی تو ماہا کو پہلی ہار اس کے سامنے اتن خجالت ہوئی تھی لیکن ظاہر ہرگز ناہونے دیا۔

" "شیطان کو ما د کیا شیطان حاضر ... " امال ان دونوں کو الجنتا جپوڑ کر مرغیوں کو دانہ ڈالنے اٹھ گئیں۔

''چلوای بہانے تم نے اعتراف تو کیا کہ میری غیر حاضری بہانے تم نے اعتراف تو کیا کہ میری غیر حاضری بین تم یا دہمی کرتی ہو۔'' حنان اس کے سر پر چپت لگا تا سامنے پڑی کری پر براجمان ہو گیا، ماہا کو پید تھا اب بید میاں سے ملنے والانہیں سو تاک بھول چڑھاتی اٹھ گئی لیکن حنان کی پرسوچ نظروں نے دور تک تعاقب کیا تھا آپ کیا تھا تھا آپ کیا تھا تب کیا تھا تا تب کیا تھا تب کیا تب کیا تھا تب کیا تھا تب کیا تھا تب کیا تھا تب کیا تب کیا تھا تب کیا تب کرتے تب کیا تب ک

#### \*\*

آج منگل تھا ایڈیٹر صاحب نے آج ہی کے دن فون کرکے کہانی کے متعلق جاننے کا کہا تھا،اس نے دھڑ کتے دل کے ساتھ فون ملایا اسے یقین تھا کہ جواب شبت ہی ہوگا اور وہ فخر سے سب کو بتائے گی۔ لیکن یہ کیا؟

" ماہا جاوید آپ نے جو کہانی ہیجی ہے وہ نا قابل اشاعت ہے آپ اپنا مطالعہ وسیع سیجے اور دوبارہ سے طبع آزمائی کریں۔" اس کے ساتھ ای خوالوں کا محل زیان ہوں ہو گیا آنسو گالوں کو کی بات کا شتے ہوئے کہا تھا۔
''اس کا مطلب تم ڈر گئیں؟ جو انسان ناکائی سے ڈر جائے اسے کامیائی کے خواب دیکھنےکا کوئی حق نہیں ہوتا۔'' حمّان نے نری سے سمجھایا تھااسے۔

"جوبھی ہے۔" ماہانے تخوت سے سرجھنکا

ور میں اپنی پینٹنگ پر توجہ دوں گی۔'' ماہانے تطعیت سے گہتے ہوئے سیر حیوں کی جانب قدم بیزها دیتے اور حنان سر پر ہاتھ پھیر کررہ گیا۔ میز ہا جہ کہ کہ

لا كولكھنے ہے الكاركرتی كيكن پھر بھی جائے كوں دل للجاتا فيس بك يہ كسى رائٹر كاكوئی چچ ديكھتی تو پھر سے قلم تھام لئى كيكن پوسٹ كرنے كا حوصلہ بيس ركھتی تھی كہ كہيں پھر سے ريجيك ہوگئ تو، يوں جو بجو تھتی يك كركے ركھ ديتی۔

آج کائی دنوں بحد ماہا نے بڑے تایا کے گھر کا رخ کیا تھا، لا دُن میں داخل ہوتے ہی اے لگا کہ وہ غلط دفت ہم آگئ ہے، بڑی تائی خت پر بیٹی سبزی بنا رہی تعین حنان اور واحف نے الگ ہنگامہ بر پا کررکھا تھا، ٹی وی فل والیوم میں چل رہا تھا لیکن اس بے چارے کی طرف کی گئی وجہیں تھی، اس نے واپس ملتنے کے لئے پر نو کے حتان کی موجودگی میں وہ بیٹے تو لیس ملتنے کے لئے پر نہیں سکتی تھی کہ کہیں چر سے اس نے غیاق اڑا یا تو بہیں تائی کی نظر سے اس نے غیاق اڑا یا تو بہیں تائی کی نظر سے سے پہلے بڑی تھی اس پر اور آ واز بھی دے ڈائی، مرو تا اسے اندر آ نا بڑا۔

"آئے آئے ماہا جادید آج کئے ہم غریوں کا خیال آیا۔" حنان کی رگ شرارت پورکی تھی لیکن ماہا نے تائی کے سامنے جوالی کاروائی سے پرہیز کیا اور ان کے ساتھ ہی تخت پر بیٹھ گئی۔ بھوتے چلے گئے چکے چکے روئے کا نتیجہ بیڈکلا کہ شام تک تیز بخار نے جگڑ کیا اور وہ جواس بات کی خبر حنان کونہیں ہونے دینا چاہتی تھی وہ بھی جان گیا پھر تو جواس کا ریکارڈ لگا تو کتنے ہی دن سب کاسامنا کرنے ہے کتر اتی رہی۔

ابھی بھی وہ شام کے بعد جیت پر ٹہل رہی مقی بلکی بلکی ہوا مزاج کوا چھا کرنے میں کامیاب رہی تھی ، حنان کو کافی در سے اسے ٹہلتے ہوئے د کیچے رہا تھا اپنی اور ان کی درمیانی دیوار کو بھلانکٹا ہوااس کے قریب آ کر بلکے سے کھنکارا تھا۔

" کیے مزاج ہیں؟" کین جواب ندارد۔
" تم سے پوچھ رہا ہوں یار۔" وہ یک دم
اس کے سامنے آیا تھا ماہا بروقت بریک نالگائی تو
تصادم بینی تھا گھور کراہے دیکھالیکن وہ ڈھیٹ بنا
مسکرار ہاتھا۔

دوہم سے تو تم ایسے ناراض ہو جیسے ایڈیٹر صاحبہ کو ہم نے پیسے دیئے تھے کہ اس کی کہانی سایکٹ مت سیجے گا۔'' حنان نے مسکرا ہٹ سیٹے ہوئے گھور کردیکھا تھا اسے۔

'' پیے نہیں دیے تھے جواس دن سے میرا نداق اڑار ہے ہووہ کیا؟''

"ارجبتم خود بوتونوں والی باتیں کرو
گاتو ہم تو ہسیں کے بی نا ، ایک کہانی سلیٹ نا
ہونے برتم نے رورو کر سارا گھر سر پر اتھا رکھا
ہونے بہتی ناکای ہی پہلی کامیابی کی ضانت بنی
ہے اگر لکھنے کا جنون ہے تہمیں تو ہار جیت کے
خوف کے بغیر لکھو چھوٹے چھوٹے قدم لے کر
کامیابی کی سیڑھی چڑھواگرتم بیجھتی ہو کہ ایک بی
اڑان بھر کرتم کامیابی کی سب سے او نجی سیڑھی پر
قدم رکھاوگی تو بی غلط ہے۔"

'''کین میں نے سوچ لیا ہے میں اب بھی نہیں کھوں گی۔''اس نے ٹروٹھے بین سے حتان

19D 2016 Marie (19D) 2016

تحقی امال نے اور پھر تائی کے جانے کے بعدیہ عقدہ بھی کھل گیا اور وہ ساکت و جار بیٹھی رہ گئی، وہ اور حیّان بھلا ایسا کسے ہوسکتا ہے، سوچنے پر بھی حیّان کے ساتھ کوئی خوشکوار واقعہ یا ذہیں آیا تو وہ اماں کے سر پر جا کھڑی ہوئی اور امال کوتو اس کی بات س کری پینکے لگ گئے۔

\*\*

جب سے امال نے ڈانٹا تھا اسے تب سے برتنوں کی شامت آئی ہوئی تھی لیکن امال کان کیلئے اپنے کاموں میں مصروف تکمل تاثر دے رہی تھیں کرتمہارااحتیاج نضول ہے۔

برتن دغو کر بوتلیں فرنی میں رکھنے کو جیسے ہی بلٹی دروازے میں حنان کو کھڑے دیکھ کر سارا خصہ فرنج کے دروازے برنکالا۔

''اف یہاں کائمپر پیرتو پچاس ڈگری لگ رہا ہے آج۔'' حنان نے شرارت سے چھیڑا تھا لیکن اس نے جیسے سنائی ہیں۔

''کہیں تمہاری کہائی پھر سے رجکیک تو نہیں ہوگئی؟ سنو ایک کپ چائے میرے لئے بھی۔'' ساس پین چو لیے پررکھناد کی کر حنان نے کہا، لیکن وہ پھر بھی نہیں بولی، فرتج سے دورھ نکالنے کے لئے جسے ہی وہ پکٹی حنان کو بالکل فرتج کے آگے کھڑے دیکھ کر جسخجلاگئی۔

"كيا تكليف ي جهيل مروقت كيول سرير

''ارے وہ ڈرامہ لگاؤٹا عنامیتہاری ہوئی، بھتی کیا کمال کی رائٹر ہیں اپنی صائمہ چوہدری بھی۔'' حنان نے مسکراتے ہوئے چڑایا تھا ماہا کو۔

'' بیجی سے کیا مراد ہے آپ کی۔'' واصف نے بھی لقمہ دیا۔

"ارے کیا پاکل کو ہمارے آس پاس بھی کوئی عظیم رائٹر بیدارہوجائے۔" داصف منہ چھپا کرکھی کی کرنے لگا۔

"مزید کوئی برتمیزی نہیں چلے گی۔" تائی نے اپنے دونوں سپوتوں کو جماڑا تھا اور ماہا تو مارے عصے کے تپ آھی، اسے ان دونوں سے اس قدر برتمیزی کی امیر تہیں تھی۔

اب تو اس نے پکا سوچ کیا کہ بغیر کی ڈر کے اپنا ناول بھیج گی اور جب تک پہلش نا ہو جائے ہمت بہیں ہارے گی بھی سوچتے ہوئے اس نے گھر آ کر اکسی ہوئی کہائی تکالی اور پوسٹ کر ڈالی جہاں جیتنے کاعظم ہو وہاں ہار کے خوف کی کوئی جگر ہیں بنتی اوراسے یقین تھااب کے اس کا یہ جیت کاعظم اسے ضرور کامیا بی کے کنارے تک لے جائے گا۔

دن پردن گزرتے گئے کہ ایک دن تائی کی صبح صبح آ مر ہوگئی اور باہر بیٹھنے کی بجائے کمرہ بند کرکے امال کے ساتھ جانے کون کون سے فراکرات جاری کیے تھے، اس نے بخس طبیعت کے پیش نظر دو تین بار کان لگا کرسننا چا ہالیکن نتیجہ صفر تو وہ بھی تیس سے نال سبی کہتی کی میں چل مفر تو وہ بھی تیس سے نال سبی کہتی گئی میں چل مردی۔

یں تھوڑی دیر بعد اماں کی آمہ ہوئی اسے گلے لگا کر چٹا چٹ پیار کیا اور اسے جائے بنانے کا تھم دے کر پھر سے اندر .....اے لگا امال کی طبیعت خراب ہے ورنداہے اتن عزت تو بھی نہیں دی

2016 منا (192) استعبر 2016

ہوگئی ہے۔' جنان نے اس کے سامنے رسالہ

ہرایا، اہا نے مفکوک نظروں سے دیکھا تو جنان

' پیاری اہا آپ کی تحریر موصول ہوئی جو کہ

دلچیپ موضوع کے باعث سلیکٹ ہوگئی ہے

'' او ائی گاؤی تھے تو یقین ہی ہیں آرہا۔'' اہا

'' او ائی گاؤی تھے تو یقین ہی ہیں آرہا۔'' اہا

'' یقین کر لیج محترمہ عظیم رائٹر بغنے کے

نے آپ نے کامیا بی کی پہلی سٹرمی پہقدم رکھایا

'' اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔'' اہا سے سے

'' اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔'' اہا سے سے

خوشی سنیا لے بین سنجل رہی تھی۔

'' اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔'' اہا سے سے

نیس شکرانے کے توافل پڑھاوں۔''

خوشی سنیا کے بیا کی جا جواب دو۔'' اس سے

پہلے کہ اہا بچن سے بھائی حتان نے بازو پکڑکر

روکا۔

بہلے کہ اہا بچن سے بھائی حتان نے بازو پکڑکر

روکا۔

''اگرشادی کے بعد بھی تم نے چھے تک کیا او؟'' ماہانے مزید یقین وہائی جاہی۔ ''تمہارے کالے رنگ کی نتم نہیں تک کروں گا۔'' حنان نے متبسم کیچے میں کہااوروہ جو حنان کو گھورنے کا ارادہ رکھتی تھی اس کی آٹھوں میں دیکھ ہی ناسکی اور دونوں کا قبقیہ بے ساختہ تھا اور باہر اماں نے ان کا قبقیہ سنا تو طمانیت سے

''بہ بنت آ دم بھی نا دو ہیٹھے بولوں ہے اپنی ضد اپنی انا بھول جاتی ہے، ہوتی ہے ناں بگی۔'' اماں نے مسکراتے ہوئے سرجھٹکا تھا۔

\*\*\*

وجنہیں فصر کس بات کا ہے آج؟ '' ''میں تم سے پوچھ رہا ہوں ماہا کیا پراہم ہے؟ کھل کر بتاؤ جھے، کیا تم اس رفتے پرخوش مہیں ہو؟''

" 'المانبيس مول خوش كر-" مالا في غص سے جواب ديا۔

''او کے وجہ بتاؤ؟'' ''میں کوئی وجہ نہیں بتاؤں گی۔''

الاسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسللام المسلل المسللام المسلل المسلل

''تم جموث کہ رہے ہوناں؟'' ''نہیں میں سی کہ رہا ہوں۔'' حنان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے یقین دلایا تو ماہا سرخ پڑگئی۔

'''''کین جتنائم میرانداق اژاتے رہے ہو عظیم رائٹر کہہ کر وہ کیا۔'' ماہا نے محور کر اسے دیکھا۔

"وہ تو اس لئے تھا کہتم ہمت نا ہارہ بلکہ مستقل مزاجی ہے اپنے ہنر کوآنہ اؤجو کہ یقینا تم میں ہے اور دیکھ لواس کا نتیجہ تمہاری کہانی سلیکٹ

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-





اور ظاہر ہے میرے جذبات کو بیجے طریقے سے
سیجھنے کے لئے آپ کو پہلے میرے حالات جاننا
پڑیں گے،تو چلیں میرے ساتھ،میری دنیا میں،
میری زندگی کے جھرنکوں سے جھانکیے اور پھر فیصلہ
سیجئے گا کہ میں تھیک کہدر ہا ہوں یا غلط۔

سے وہ کہ کہ کہ اول ہے، ارسل تکیم، بس عامی میرا نام ارسل ہے، ارسل تکیم، بس عامی شکل وصورت کا عام سابندہ ہوں، نہ تو خود کو بھی ہیرو سمجھا نہ ہی بھی کسی نے جان جگر بری پیکر کا درجہ دیا، نہ تو چن کا ٹوٹا، ہوں اور نہ ہی کسی نے بری بھی جن ورگے کا خطاب دیا، سوائے میری بیاری امال کے، مجھے لگتا ہے کہ میں اس بھری دنیا ہیں شاید صرف اپنی امال کا بی لاڈلہ اور بیارا رہا ہوں، آخری اولا دجو تھا، بول، آخری اولا دجو تھا، جس وقت میرا اس دنیا میں نزول ہوا، میرے بھی اور بوئی آپا صاحب اولا دہو تھے تھے، بول، آپ اور دوعرد بھانجیوں سے بھیوٹا جا چو،

"میرا پیام محبت ہے جمال تک پہنچے۔"
امجد اسلام امجد صاحب نے بیاتم شاید میرے
لئے ہی کمی تھی، انہوں نے تو محبت کو پیغام کا درجہ
دیا تھا، گر مجھے لگتا ہے کہ میرا سارا وجود ہی محبت
ہے، "غلام محی الدین" اور "بابرہ شریف" کا
صرف نام ہی محبت تھا، گر مجھے لگتا ہے کہ میرا
کلام، میرا مقام، میری صبح وشام، سب محبت ہی

ارے آپ کو یقین نہیں آرہا، میں پیج کہدہ ہا ہوں، بار مان لیں اور وہ جو پر وین شاکر صاحبہ فرما گئی ہیں، ''محبت اک شجر ہے' تو آج کل ہیں خود کواس شجر پر ہیشا ہوا ایک الوہی سمجھ رہا ہوں، جی ہاں الو۔۔۔۔ ارے آپ کھر غراق سمجھ رہے ہیں چلیں کوئی بات نہیں، آپ کا بھی کیا قصور بھلا، جب آپ کو ساری حقیقت کا علم نہیں ہوگا، آپ میرے جذبات کیسے مجھ سکیں کے جھلا؟ ہے نال،

# مكيل شاول

# Devided Fram Palsed Sycom

پیر کے علاقے میں برار گز کا بلاٹ لے کر اس وفت کی ضرورت کے مطابق اسے تعمیر کروالیا اور ہم ال برے سے کن اور عن برے برے ممروں والے کھر میں بوے خوش اور مست ہے رہے گئے، ہمارے کھرکے بالکل ساتھ والا کھر ميمنوں كا تھا، جو محن بھائى كى طرح ماريل كايى كام كرتے تھ،خورشد چابهت مرنجان مربح كمم یے بندے تھے، صنم ان کی سب سے چھوٹی بیگی محى ، لا ڈ لى اس لئے مبيس كيوں كا كريس نے بھى اے اس پوزیش میں دیکھا بی میں تھا، بیشہ كندے مندے عليے ميں، الجمع بلھرے بالوں کے ساتھ جانے کہاں سے مارا کھیل خراب كرنے آن دهمكتي اور عين مير بے ہى سامنے آكر اس طرح کھڑی ہو جاتی جیسے واقعی ہی چھر کاصم ہو،ایک تواس کا حلیہ اور پھراس کا عین کھیل کے درمیان وارد ہونا اور پھرسب سے اہم ، میرے ى سائے آكر جم ساجانا، شي تو جزيز ہوتا ہى تھا، ميرے سارے دوست، بحالي بينے، بھانجيال، جول كرميرا ريكاردُ لكات، ميرا ننها منا، حتى سا وجود ماریے طیش کے اچل اچل جاتا، پرجواس بقرين بفتني كودو باته لكاتا تووه ايكدم عالم بالا ے عالم ظہور میں واپس آئی اور پھر جواینا بھاڑ سا منہ کھول کررونا شروع کرتی ،اس کی امی کے باہر آنے سے ملے ملے، میری امال اور چھوتی آیا ا فاں وخیزاں باہرا جا تیں اور پھر بل اس کے کہ اینے بھائیوں اور دوستوں کی طرح میں بھی غائب ہو یاتا، وہ مجھنی، میری بی ٹاکوں سے لیٹ جائی اور امال امال کہتی چلائے چلی جاتی، بس جی چر میں غریب ارسل ہوتا اور چھوٹی آیا كے دهمو كے جووہ بلاتكلف وہيں كى بيرى بى مجھے جرديتي إورربى امال، وه مجھے غصے سے محورتی، اس روتی بلکتی صنم کی بچی کواشا، چیکارتی ، پچیارتی مامول جب دنیا ش تشریف لائے گا تو بھروہ کس كامن جام اور لا وله وكا؟ اين بوك بهائيول اور بہنوں کے لیے میں ان واعد بی تھاء ای لئے ان کی طرف سے پروٹو کول بھی ہمیشہ ویسا ہی ملایہ ناك بحول جرهاتا مواء مكر مجھے كيا فكر تھى اور کیوں کرتا میں برواہ کہ میرے لاؤ اور ترے ا شائے کومیری بیاری امال اور ابابی کافی تھے۔ میری امال جیسی امال، آپ نے بھی ضرور المحلی شد بھی ، کہیں شہیں دیکھی ہی ہوں کی ، زم ، حليم طبيعت، سيدهي سادي چلتي پھرتي مجسم محبت اور شفقیت مال، اما ذرا سخت تھے، کڑک، کیکن اخردث كى طرح ، او ير سے تھاہ كركے لكنے والے ، مراندرے رہلے اور طاقت بختنے والے، امال کی محبت بھری آغوش اور اہا کی دھوپ چھاؤں جيى شفقت مين، من برا موتا چلا جار با تها اور میرے ساتھ ساتھ آیا اور بھیا کے بیج بھی، جو مجھ سے بڑے دو بھائیوں الس اور مولس کے تقريبا بمعمرى تق

\*\*

جین کہاں گزرا، کیے گزرا تھیک طرح سے
یادہیں، کیونکہ تب کے کراچی اور اب کے کراچی
میں بہت فرق آچکا ہے، تب کا کراچی واقعی عروی
العباد تھا، نہ لسانی تفرقے، نہ قومیت کے
جھڑے، پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی، میمن،
مہاجر، سب پاکستانی تھے، صرف پاکستانی، جھے
یاد ہے ابھی تک، ہم سارا سارا دن گلیوں میں، ی
کھیلا کودا کرتے تھے، مل جل کر پڑھنا اور پھر
پڑھنے کے بعد صرف اور صرف کوکڑے لگانا،
صرف اتنائی کام تھا جارا۔

ابا ایک فیکٹری میں سپر دائزر تھے، بہت اچھی تخواہ تھی ان کی اورسب سے بڑے بھیا محسن کا اپنا ماربل کا کام تھا، ابائے ایچھے وقتوں میں منگو

عبير 196 دسمبر 2016

م میں بھی تو بتا؟ "میرنے میرے کدھے پر ہاتھ اور باقی سب کوآ تکھ مارتے ہوئے خباشت بمرے انداز سے کہا تو جھے اور زیادہ آگ لگ می ش نے آپ کو بتایا تاں کہ میں صرف اپنی امال كابى لا ڈلا تھا، باتى بھائى، بېنوں كے لئے تو میں ایسے بی تھا، ابویں ٹائم یاس، بھائیوں کے لئے کیم بارشراور آیاؤں کے لئے صرف چھوٹو، جو بازار سے سودے لائے، بھاگ بھاگ کر ان كے كام كرنے والا"ارسل چھوٹو" بى تھا، مريس شايدغلط تفاجميري بات بن كرجس طرح مجھے غصہ آیا تھا، بالکل ای طرح موس بھائی کے ماتھے ہے بھی بل پڑھے تھاور پر سے کی طرح کا بھی جواب دینے سے پہلے ہی بھائی نے سمبر کے منہ رایک مکابر دیا، لوجی، کہال کے سوال؟ کیے جواب؟ و مکھتے ہی و مکھتے ہم سب دوست، دو پارٹیوں میں بٹ مجے، ایک طرف میں، میرے بھائی، بھینے اور دو جار گہرے دوست تو دوسری طرف تمير اور باقي تمام لڙ کے، خوب تھسمان کا رن برا، مکون، لاتوں اور ڈیٹروں سے ایک دوسرے کی خوب واسع کی می اور جانے کب تک ہم اصل مکروں کی طرح انجل انجل کر ایک دوسرے ير حمله آور ہوتے رے كه ماريل ك کارخانے جو کہ کھر کے ایکے جصے میں ہی مشین لگا كربنايا كميا تفاسيحن بعانى اورايين كارخاني ے خورشد چا باہر بھا گے آئے، پھر جمیں بشکل چیر دایا گیا اور سمجها بجها کر شندا کیا گیا اور بجین کی لژائيال بھي كوئي لڙائيال ہوتي ہيں بھلا، چندروز کی نارضگیاں پھرخود بخو د ہی صلح صفائی ، ہم بھی چند دن لڑ بھڑ کر پھر سے ایک ہو گئے اور پھر وہی قیم اور پھر وہی دھاچوکڑیاں۔ وفت اپنے پیچھے کیسے کیسے نشان چھوڑ جاتا ے، بدد مکھنے کی فرصت کے ہوتی ہے؟ اور جمیں

كمرك جاتين اور كجرا كلية وح تحفظ مين اس کا منہ دھلا، چوٹیال بنا، اسے سجا سنوار کر اس کی امی کے حوالے کر آئیں، مجھے بیسب دیکھ دیکھ کر بے حد غصر آتا اور غصر تو اس مولس بھائی کو بھی خوب آتا اس بر، مرووصم سے زیادہ سارے كمراك كالصوروار مجص بحصة تنفي كمشايدين اس چھٹلی چھکلی کو ماریا تھا اور پھراس برآیا مجھے ڈ انٹ اور مار کر بھری کی میں ان کا اور میرا تماشہ بناديتن ، حالانكه ميرااس مين كياقصورتها بحلااب میں اے جا کر دعوت تھوڑی دیتا تھا کہ 'مسم بی لی، ہم اپنا تھیل شروع کر چکے ہیں اور اس وقت مارا على عين عروج يريكي چكا ب،آب اي الول جلول عليه سميت بابر آئيل اور بخوشي مارے رنگ میں بھنگ ڈالیں، جھے امال اور آیا ہے جوتے پڑوا کراپنا کلیجہ شنڈا کرلیں۔' لو پھلا مح كيايرى كى كداس آفت كى يديا كومندلكا تا ، مر یہ بھی مج ہی تھا کہ جتنا اے پڑتا، وہ اتنا ہی ميرے رائے ميں آلى، جتنا فسرائے ويكه كر میرے دل میں اجرتا، اتنا ہی وہ میرے مبرکو آزمانے کی کوشش کرتی اور پھر میں نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا، وہ جدهرے گزرتی، میں وہ راستہ ہی چھوڑ دیا، ایے جیسے کوئی توہم پرست، کالی بلی کو دیکھ کرراستہ چھوڑ دے، اگروہ مارے میل کے درمیان میں آ جاتی اور ہمیشہ کی طرح میرے سامنے آ کھڑی ہوتی تو میں اے مجریجی کے بغیر تھیل ہی چھوڑ کر بھاگ جاتا، پھر عاے بیچے سے آوازے کے جاتے یا قبقے يرت ، من بالكل بهي يرواه نه كرتا-''یارارسل! توصم میمن کودیکھتے ہی ایسے

''یار ارسل! توصعم میمن کو دیکھتے ہی ایسے میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جیسے مکڑا قرضہ کے رکھا ہوتو نے اس سے یا پھراس کی کوئی فیمتی چیز چھپا رکھی ہے تو نے ، یار اصل بات کیا ہے ،

عَنْ (19 دسمبر 2016

اہے پیچے سے جرت اور تجس سے بعری آواز س کر چونک گیا۔

"ارے تم نے پچپانا نہیں انہیں، یہ اپنے ارسل ماموں ہیں، کمال ہے تم انہیں بھول کیے ارسل ماموں ہیں، کمال ہے تم انہیں بھول کیے سکتی ہو؟" ابھی تو پہلی آ واز کے جھٹکے سے بی میں نکل نہیں پایا تھا کہ اس پر جسس سوال کے جواب میں بینی کی چہکتی ہی آ واز سن کرا مکدم پلٹا تھا اور بھر اپنے چھے تمین ہیچھے کھڑی اس زردے کی بھر اپنے چھے تمین ہیچھے کھڑی اس زردے کی بلیٹ کود کھ کردنگ ہی رہ گیا۔

ی بال "زردے کی بلیث" اور وہ بھی ناکوں ناک بھری ہوئی، بالکل زرد، زردے رنگ کا گھاگرہ چولی، جس پر ملٹی کلرز کے اسٹونز اور کوٹے کا کام بالکل اس طرح کیا گیا تھا، جسے زردے کو رنگ برگی اشرفیوں، بادام، پستہ اور گلاب جامنوں سے بجایا گیا ہو۔

اس کا لباس فاخرہ بھی اسی طرح ان رنگ بر نگے گوں سے لفک رہاتھا، پیروں بیس کولڈن کھے۔ اور ہلکے گفتگھریا لے بالوں بیس، رنگ برنگے موتوں سے سجا پراندہ، جے وہ آیک ہاتھ بیس کئے کول کول گھاتی، میرا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لینے بیس مصروف تھی، اس کا لمبا پر پڑا جھول رہاتھا، تیز میک اپ کی تبدیا، دونوں ہاتھ جربحر پر پڑا جھول رہاتھا، تیز میک اپ کی تبدیا، دونوں ہاتھ جربحر کے پینی گئیں گئی کر چوڑیاں اور گھا گھرے کے پینی گئیں گئی کر چوڑیاں اور گھا گھرے کے پینی گئیں گئی کر چوڑیاں اور گھا گھرے کے پینی گئیں گئی کر چوڑیاں اور گھا گھرے کے پینی گئیں گئی میک ہو تا ہیں، میں نے اگر ان محتر مہ کو زردے کی پلیٹ اور وہ بھی ناکوں ناک بھری، کہ بھی دیا تو کیا غلط کیا۔ ناکوں ناک بھری، کہ بھی دیا تو کیا غلط کیا۔

''ارسل ماموں! پہچانا اسے؟ یاتم بھی اس ک طرح اپنے ماضی سے باغی ہوادراجھا برا جیسا بھی ہو، اسے بھو لنے میں ہی عافیت جھتے ہو۔'' ہی پیچے دکھے بنا آ گے ہی آ گے ہو ہے چلے جانا تھا، سو ہو ہے ہی چلے گئے، ہو ہے ہی چلے گئے اور جیسے جیسے ہوئے ہوتے چلے گئے، مسئلے مسائل بھی اپنا رنگ روپ ہولتے گئے، دوستیاں بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئیں، ہماری بھانجیوں کی طرق دوسری او کیاں بھی اب بلاوجہ گھروں کی طرق دوسری او کیاں بھی اب بلاوجہ گھروں کالجزیا پھرا ہے اسٹول، کالجزیا پھرا ہے اسٹے رشتہ داروں کی صرف۔ ایس سادے عرصے ہیں چھوٹی آیا کے ساتھ

ساتھ انس بھائی کی شادی بھی ہو چکی تھی ، ابا اب ریٹائیرڈ زندگی انجوائے کر رہے تنے اور ان کی جگدان کی فیکٹری میں انس بھائی نے لے لی می بمارا كمر بهى اب يمل والانبيس ربا تفاء كزرت وقت کی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اندر باہر سے تبديل مو چكا تها، يملي جهال برا سا كلاهمن اور سحن کے بیچوں چھ کھڑا بڑا سا درخت تھا، وہاں اب كيراج أوريزا سامال بنا ديا كيا تها اوراس یوے ہے برار گر کے بال کے اوپر جارمزلیں نیر ہو چک تھیں، ظاہر ہے نئے دور کے نئے تقاضے اور انداز بھی تو نے ہونے تھے اور مزے ک بات خورشید مین با کا کمر بھی مارے کمر كے ساتھ ساتھ بلند ہوتا جا رہا تھا، ظاہر ہے ان کے بھی میٹے تھے اور جیے جیے وہ بیاہ جارہے تھے، کھر میں مزلیں اور منزلوں میں کمرے でラウララ

\*\*

''ارے بیکون سیدنور کا جائشین بنا، لائث کیمر،،! یکشن کا شور مچاتا کھررہا ہے، بیہم مونی بھائی کی مہندی میں آتے ہیں یا کسی للم یا ڈرامے کے سیٹ ہر؟'' میں بڑے فخر بیدا نداز میں کیمرہ مین اور نو ٹو گرافرز کو خاص خاص اینگلز سے مووی اور تصاویر بنانے کی ہداہت دیتا کھررہا تھا کہ عین

2016 دسمبر 2016

"اس؟ بركيا؟" الجمي تويس اس ك فارغ البال (كديمرے جى آج كل كے توجوانوں كى طرح بال يُركركر ب حال بو يح تصاور الله ب سرکی دهرتی بنجر ہوتی جارہی تھی ) اور فارے اسک كملائي جانے يري في وتاب كهار باتفا كماس ك الكلے جلے نے ميرے سامنے ماضى كے كئ مناظر لا کھڑے کیے، میں جرت کے مارے منہ اور آنکھیں بیک وقت کھولے اسے و کھتا ہی رہ

يه ..... بيد ..... منهم رشيد ميمن-" "جي..... مين.....منم ..... وه هي صنم جو آپ کود می کروافعی منم (بت) میں دھل جانی تھی اورآپ ..... آپ ميدان جهور كر بهاگ جات تھے، جل کر ہے، محکور ہے کہیں کے۔" اک ادا ہے لنگ ملک کر مہتی، وہ میری جراوں اور حواسول بر مزید بجلیال گرا ربی تھی، کہال وہ كندى مندى والجحف سلجم بالول والى مونق صورت مجھتنی جڑیل اور کہاں میہ بااعتاد، سانولی سلونی، درمیانے قد، مناسب سرایے والی صفح میمن ، ایب كه ميرا حواس باخته مونا لازم تفا اور مي وافعي حواس باخنه ہو بھی گیا۔

" کیوں؟ یاد آیا کھھ کداہمی بھی کھھ باتی بے یاد کروانے کو۔" اک ادا سے موتیوں تفتكم والا يرانده ميرے سينے ير ماركراس نے آ تھیں منکاتے ہوئے کہا۔

" كك .....كيا يا دكرون؟ اوركياياد كروانا چا يى بيس آپ جھے؟"اس كى اس حركت يريس مزيد بوكلابث كماته ساته مكلابث مجمى شكار موكيا\_

"ارے ....وہ بی ۔" اوراس" وہ بی" کے بعداس نے پیارے مومن خان موس صاحب کی روح اور ان کے 2016 دسمبر 2016

برى آيا كى لا ۋومىنى كى شوخ، چېل، چېكتى (يلك مرار یکارڈ لگائی آواز) نے مجھے ایکدم چوتکا دیا اور میں جوان محترمه كالاشعورى طور پر جائزه لينے میں مفروف تھا گر ہوا کر ان دونوں کو سوالیہ تظرون سے محور نے لگا۔

"احیما توبه بین جناب عزت ماب ارسل، موسل صاحب، ہول ..... ارے عینی آئی، بیاتو بالكل بھى مبيں برلے، ويے كے ويے بى ميں

ووقینی کون ہیں میمترمہ؟ آج سے پہلے تو انہیں بھی نہیں دیکھا؟" اس گیندے کے پھول، کے منہ ہے اپنے لئے جل ککڑ کا خطاب ہی جھے آك لكانے كے لئے تو كافي تھا اور جھے لك رہا تھا كيەمىرى ركول ميس خون كى جكدلاوا بىنے لگا تھا، كرم كرم غص كا ابلتا، كمولنا لاوا، مكر مين خودير كنثرول كرنے ير مجبور تھا كد مجھے ان محترمه كا حدود اربع ابھی معلوم نہ تھا، اس لئے مبر کے بوے بوے کوڑے کسیلے گھونٹ بھرتے ہوئے میں نے عینی سے بری معصومیت سے پوچھا الیکن اس کے جواب سے پہلے ہی وہ ایک قدم آگے برائیرہ جلاتی، دوسرا ہاتھ کو لیے پر جمائے، میری آتھوں میں آتھیں گاڑھے مسکراتی ہوئی بولی۔

''اوہو، تو بیہ بات ہے، بید حضرت تو لگتا ہے واقعی فارغ البال ہونے کے ساتھ ساتھ فاریخ العقل بھی ہوتے جارے ہیں، یعنی کہ بیرواقعی اینے تا بناک ماضی کوکسی طاق میں رکھ کر بھول مے ہیں، یا ابھی بھی میرے سامنے جم کر کھڑے ہونے کی تاب ہیں رکھتے، عینی ، کیا یہ ابھی بھی کھیل کا میدان ویسے ہی درمیان میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، جسے برسوں مللے بھاگ

ڈھیروں ڈھیر ہاتیں کرتی، اماں کی خدشیں، اہا کو
ان کی پیند کی اورک والی چائے کے سکے لگاتی،
بڑی ہما بھی اور بڑی آ پا بھاگ بھاگ کرکام کرتی
اور مائزہ ہما بھی قاربہ بھا بھی کے ساتھ ال کرنت
نئی ڈشز ٹرائی کرتی، بس جب بھی دیکھوادھرادھر
ڈولتی پائی جاتی، بھٹی ظاہر ہے اسے کون سارکشہ،
ٹولتی پائی جاتی، بھٹی ظاہر ہے اسے کون سارکشہ،
میکسی کروا کر آ نا پڑتا تھا، دیوار سے دیوار ملی تھی
اور جھت سے جھت، جب دل جاہا جھت سے
اور جھت سے جھت، جب دل جاہا جھت سے
آن دھملتی، شایداسے رو کے ٹوکے والا کوئی تھائی

میراتو پہلے ہی زیادہ وقت کھر سے ماہر گزرتا تفا، میں ماس کمیونیکشن کا اسٹوڈنٹ تھا اور میری پوری دلچینی اورلکن، ڈائیرکشن، پروڈکشن میں تھی اور اب تو میں اینے دوست کے والد کے يرود نشن باوس كے ساتھ نسلك بھى موچكا تھا، اب ميرا زياده تر دفت وافعي لائك، كيمره، ایکشن، کرتے ہی گزرتا تھا، کو کہ شروع شروع میں ابا میرے اس شوق ہے سخت نالاں تھے، وہ برملا بحرى تحفل مين بحصة ناجا اور مراتى كاخطاب مجھی دے ڈالتے ، مریس جانتا تھا کہ بیشعبہ ہی ایا ہے کہ اس میں پہلے پہل سب کی خالفت مول لینی بی برنی ہے، اس فیلڈ میں نام کمانے عزت بنانے اور پھرمقام یانے کے لئے پھروں کی راہوں پر بچھے کانٹول پر ننگے باؤں چلنا پر تا ہے،ای کئے میں نے ایا کی باتوں کو بھی دل پرلیا بى تېيىر، نەبھى بليك كراتېيں جواب ديا اور نەبى مجمی خفکی یا نارافسکی کا اظہار کیا، یاں اس کے ساتھ ساتھ يہ جى ج كميس نے بھي اس راه كو چھوڑنے کا ارادہ بھی مبیں کیا، یعنی کہ اگر ابا خفا تفاتو مين بهي يراميد تفاكه بهي نه بهي تواتبيس منا بی لوں گا اور البیں ایے شوق کے حق میں قائل کلام پرستم کے پہاڑتو ڑتے ہوئے ،ان کی مشہور زمانہ غزل بالکل اقبال صاحب کی''لب پہآتی ہے دعا'' کے اسٹائل میں گنگنانے کی کوشش فرمائی تو مجھے اپنے ساتھ ساتھ اس کے فاطر العقل ہونے کا بھی بھر پور گمان ہونے لگا۔

اس پر عینی کی تلقل کرتی ہلی، جو وہ اردگرد
کے ماحول اور افراد کی وجہ سے دو پشہ منہ ہیں
ہوئیں کررو کنے کی کوشش ہیں بے حال ہوئی جا
رہی تھی، میرے د ماغ کا میٹرا یکدم پھر کھوما اور
گمان غالب تھا کہ ہیں بجین کی طرح ہی جما کردو
ہاتھ اس زرد ہے کی پلیٹ کے کان کے پنچ دھر
بھی دیتا، کہ جمنی بجھے بازو سے پکڑ، تھینچی ہوئی
وہاں سے لے گئ، بیچھے عینی کے ساتھ ساتھ اس
دیتا ہے گئی، بیچھے عینی کے ساتھ ساتھ اس

یہ تھا میراعرصہ دراز کے بعد اس بھتنی سے یہلا یا ضابطہ ٹا کرا ، اب صورت حال بیھی کہ میں جدهم بھی جاتا، وہ کالی کی میرا راستہ کاشنے کو سامنے ہی کھڑی تھی، مہمانوں کے بھوم اور ڈھیروں ڈھیر کاموں کے باوجود مجھے بار ہااییالگا جیے میں کی نظروں کے حصار میں ہوں ،میری بشت کسی کی سلتی نگاموں کی تبش سے جلس اتھی اور .... اور میں اس جلن سے تھبرا کر تھورنے والے کو کھوجتا ہی رہ جاتا ، مگر کوئی بھی سرا ہاتھ نہ آتا، وہ شاری کے تمام منکشر میں تو وہ میسنی بنی آئے آئے نظر آئی ہی تھی، مگر باتی کا سارا وقت جی اس کے ڈیرے ہارے کھر بی تھے، بڑی آیا کی عینی جمنی ، چیوٹی آیا کی ارفع اور بڑے بھیا گ ماہم کے ساتھ اس کی خوب گھاڑھی چھنتی تھی، بلکہ مجصة تواب جا كرعكم بهوا تقاكيوه اب بهي امال اور چھوٹی آیا کی و لیم ہی لاڈ کی تھی جیسی کہ بچین میں ہوا کرتی تھی، چھوٹی آیا کے مطلے کا ہار بنی ان سے

اور ایما تو ہمیشہ ہی ہوتا تھا کہ جتنا وہ مجھے جھنکا، اتنابی شن اس ہے لیٹ لیٹ جاتی، جتنے مجھے دھکے مار مار کرایینے سامنے ہٹانے کی کوشش كرتاء اى قدر مين اس سے ماركھا كھا كراس كى الى يناه من جانا جائى، جانے كيون اور كرروت روتے میرے منہ سے صرف اماں اماں ہی لکایا، حالانكه بم سب بهائي بهن تواين والده كواي جان كيتے تھے، كريس تب تك الى، الال كى دبانى دیتی رہتی، جب تک ارسل کی امال اور آیا آ محر محصاس سے بچاندلیتیں اور بیتو روز کا بی تماشہ تھا، روز میں اس کے ہاتھوں بٹتی اور روز عی وہ مری وجہ سے اپنی آیا کے ہاتھوں ذکیل ہوتا، جالاتكه مين جان بوجه كر ايبالمبين كرتي تفي، مگر..... ہرروز ہی خود بخو دہی بیسب ہوتا چلا جا تا اور پھر وہ مجھ سے کتر انے لگا، جہاں میری جھلک بھی دکھائی دے جاتی ، وہ سریریاؤں رکھ کراس طرح دور بھا گتا جیسے بھوت دیکھ لیا ہو، ویسے تو اس نے محبت بھنی اور چریل، جیے عظیم الثان

اوراب لگرباتھا کہ واقعی میں گھر والوں کو قائل کرنے میں ، انہیں منانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا، کیونکہ بھائی کی شادی میں کی گئی میری الوث مینجمنٹ میری ڈائرکشن میں ، او پر تلے بنے اور سپر جٹ ہونے والے دو ڈرامہ سپر میلز ، ٹاک شوز اور مارنگ شوز ، سب نے مل جل کر میرا مورال کمی حد تک بلند کر دیا تھا، وہ سب اب مجھ کے تھے کہ میں شایداس فیلڈ میں نام روشن کرنے کے لئے اماں ابا کوآخری عمر میں آئیس عطا کیا گیا تھا، گرنہیں ، جھ سمیت کی کو بھی شایداس کا علم نہ تھا، گرنہیں ، جھ سمیت کی کو بھی شایداس کا علم نہ تھا کہ بیس کس شعبے میں نام روشن کرنے کے لئے تھا کہ بیس کس شعبے میں نام روشن کرنے کے لئے تھا کہ بیس کس شعبے میں نام روشن کرنے کے لئے دنیا بیس وار دہوا تھا۔

公公公

برواستگ نکل جاتے ہیں لوگ محبت کرنے والے متلی تلی لہراتے ہیں پھولوں کی امید گئے اک دن خوشبو ہو جاتے ہیں لوگ محبت کرنے والے

بی .....امجد اسلام امجد صاحب نے بالکل محک فرمایا ہے، واقعی ، محبت کا جذبہ جب کسی دل میں گھر کرتا ہے تو بس ، پھر ..... ' عشق نے کہیں کا نہ مچھوڑا، آ دمی ہم بھی ورنہ بہت کام کے تھے۔'' گنگنا تا پھرتا ہے اور فروری تو نہیں کہ اس واردات قلبی کا شکار ہونے والے کسی خاص رنگ، خاص نسل ، خاص عمر اور خاص مکتبہ فکر سے تعلق ماص نسل ، خاص عمر اور خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں ، جی نہیں ، ایسا تو ہر گز بھی نہیں ہوتا

2016 عناس دسمبر 2016

جانے کیا سودا آن عایا تھا کہ اس سو تھے سوے كالي لم بينكن جيسارس موسل كود كيمكر بت بى ين جالى، جائے كيول؟

"ناک کوا کرر کھ دی اس لڑکی نے ماری سارے محلے ہیں، ہیں ٹانگ برابر چھوکرے جو ميرى ايك جفلك وكي كرراسته بدل ليت تحداج کیے تن فن کراورا محمل الحمل کرمیرے بی سامنے میری بی بہن کی شان میں قصیدہ کوئی فرمارے تے اور بیں .... اس کی وجہ سے، صرف اس کی ب وقوفی کی وجہ سے ان کی عظم عظم کی باتیں سننے پر مجبور ہو گیا، چپ جا پ کھڑا، ان کی بک بك سے كيا اور يہ ..... يوسى كفني اب س طرح مندا تفائے ، آ تکھیں میاؤے جھے دیکھرای ہے، جے میں اس کی بیس کی اور کی بات کررہا ہوں، ب وقوف، نالائق كهيس كى \_" جلال بيمائي كاغصه لمحه بالمحه بوهتاي جاريا تفااور مي وافعي مونفول ک طرح منہ کھو کے البیس غصے کے مارے کف اژاتاد مکھ دیکھ کرسوی رہی گئی کہ "انہیں کیا ہوا؟" "باجی! میں نے توالیا کھیجی ہیں کیا، پھر

بھیا مجھ سے کیول تفاہیں، مجھے کیول وافع جا رے ہیں بھلاء میں تو کب سے آپ کے سامنے بیتی ہوم ورک کررہی ہوں اینا اور بھیائے آتے بی مجھے ڈاشنا ہی شروع کر دیا؟" بھیا ہے نظر بچا كريس نے ياس بيكى باجى كے كان يس كس كر مولے سے یو جھا تو جواب میں انہوں نے ایک زبردست محوری کے ساتھ ساتھ ایک زور دار دهمو کے سے بھی تواز ڈالا۔

"بسامی جان، بہت ہوگیا، آج سے متم کا محمرے لکانا بند، اے اسکول چھوڑنے اور لینے میں خود جاؤں گا، دیکھتا ہوں اب بیا کیے رکتی ہے كى جكه، جهال بدركى وبين اسے زندہ گاڑھ كر والیس آ جاؤل گاء سمجھا دی اسے اپنی زبان

القابات ہے نواز ہی رکھا تھا، تکراب تو یوں محسوں ہونے لگا جیسے میں اے واقعی چڑیل ہی لگنے کی تھی،اس کے اس طرح کھیل چھوڑ کر بھا گئے اور راستہ بدل لینے کی وجہ سے میرے نازک دل پر برا گهرااثر پر ااور پر ایک دن جھے میری باجی اور امی سے بھی اچھی خاصی ڈانٹ پڑی، بلکہ بڑے بھیانے تو غصے میں آ کر جھے دو ہاتھ بھی جمادیتے، یات بی کھالی تھی،اس دن محلے کے تمام لڑ کے حب معمول كركث كليلن مين مفروف تفاور میں، روز کی طرح اندهی بنی چلتی ہوئی سیدهی ارس کے سامنے جا کھڑی ہوئی، اس نے برے غصے سے دانت کچکیا کرمیری طرف دیکھا اور پھر بلا زورے میرے بیروں میں مینیک کر واک آوٹ كر كميا اور ميں بيكى بليس لئے ،اس كى بشت کو محورتی رہ گئ ،تب ہی مینی اور احرآ کے بوجے اور میرا باتھ تھام کر مجھے میرے کھرکے دروازے تك چور كئے، اتے يى اے كى دوسرى فى سے پکڑ کر لایا گیا اور پھر جل اس کے کدان کا تھیل مجرشروع ہو یا تا، جانے ان لڑکوں میں سے کی نے اے کیا کہا کہ ایکدم اس کے بھانی اور بھیج الي پر چره دور ي مجرد ميسته اي د ميسته وه عذر مچا کلی میں کہ الا امان الحفیظ، گردے اڑتے بادل غے، اور ہو ہا کی آوازیں، وہ لوگ خود کو بروسل کے جانشین ٹابت کرنے پر تلے، ایک دوسرے پر برہ پڑھ کروار کررے تھے، اتا بے جمع شور اور فی جہاڑی کر اندر سے ابواور ارسل کے کھر سے من بھائی دوڑتے ہوئے آئے اور بھٹکل ان کو چھڑایا، تحقیقات کرنے پر فرد جرم میرے نام تھی، ابوتو شاید در گزر کری سے کیا بھی میری عربی کیا تقى اوروه ارسل بهى كون ساكبين كاشنراده كلفام تھا کہ بریاں اور لڑکیاں اس کی ایک جھلک و کھے کر ہی ڈھیر ہو جاتیں، بہتو میرے ہی سر میں خدا 2016 padent (202)

مم ہو کر کہیں انہیں بھول ہی نہ جاؤں، کہیں اتنا یشہور اورمغرور ہی نہ ہو جاؤں کہان سے ایخ تعلق یر، این متوسط طبقے کا فرد ہونے پر شرمندی محسوس کرتے ہوئے آئیس Disown ای نه کر دول ، حالانکه مجھے تو ہمیشہ سے ای ابا کا فیورٹ شعر ایل بوری جزئیات اور گہرائی کے ساتھ یادر ہا، کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے بیخیال جیے ہارے ذہوں میں اچھی طرح

ہم الی کل کتابیں قابل خبلی سجھتے ہیں جنہیں بڑھ کر نے باب کو خطی کھتے ہیں او پھر بھلا میں کیے بھک سکتا تھا، گر کیا كرين، ميں في بتايا نال كه ميں ان كى آخرى عمر کی آخری اولا د تھا، سوان کا دل میرے لئے کچھ زیاده بی دهز کتا تھا اور جناب دل تو آج کل میرا بھی دھڑک دھڑک جارہا تھا، مرنی لے یر،ایے ای گریس ایک فاص تم کے استحاک کے ساتھ اے چانا مجرتا، بلکہ برایک کے ساتھ بہت فاص ایتاین لئے گھاناماتا دیکھ کرجیران رہ جاتا ادراس پر ایس کا آتے جاتے بھے کوئی نہ کوئی جہتی ہوئی سيلهى بات لكا جانا كه مين اندر بى اندرجال بينتاره جاتا اوروه مزے سے امال آیا یا بھابھی سے پیس لڑانے میں من ہوجاتی۔

"إرفع! مضم آج كل يجهزياده عي ادهر مبیں یائی جائے گئی، کیا اس کے کھر والوں نے اے تکال باہر کیا ہے، جوبیلوگوں کے تھروں اور کھر والوں پر قیضہ جانے کے چکر میں پھرتی رئت ہے، چریل لہیں گے۔" چھوٹی آیا کی ارفع ك اتع سے وائے كاك بكرتے ہوئے ميں سامنے کھڑی صنم کو کھا جانے والی نظروں سے محورتے ہوئے لوچھا تو ارفع کے جواب سے ملے بی ادھرے جوالی کولا داغ دیا گیا۔

میں۔" میرے ساتھ ساتھ سب کوکڑی نگاہوں ے کھورتے، زیروست انداز سے وارنک دیے، بھیا ابو کے یاس نیچ کار خانے میں چلے کے اور چھے رہ سیں ای اور باجی اور ان کے نرفح مين ميسي ميس معصوم اورمظلوم بي صنم رشيد میمن اور پھرتھوڑا عرصہ تو بھیا کی تگرائی کا سلسلہ بہت اچھے طریقے سے جاری رہا، مرکب تک، دنیا میں اور بھی کام تھے بھیا کو، اس صنم کی تحرانی کے سواہ سو آہتہ آہتہ ان کے غصے کے ساتھ ساته حفاظت كاجذبهمي كم موتا كيا اور پھر جيسے ہى میرے طرف سے ایک دو واقعات مزید رونما ہوئے، جھے کالا یانی کی سزاسنادی گئی۔

بی بال کالا یانی، حیدرآبادمیرے لئے کالا یانی جیسا بی تھا، جہاں کھے ماموں، ممانی کی بٹی بنا كرججوا ديا كيا اور بي معصوم كى سے مجھ كه بھى نه بانی که میرا تو کوئی قصور بھی نہ تھا، بیستم تو مجھ عصوم برمحبت کے شہنشاہ نے ڈھایا تھا، کیویڈ کے ظالم تیر کانشانہ میرے ول نا تواں کواس طرح کھائل کر گیا کہ محرنہ بدول کی کام کار ہا اور نہ ہی

\*\*

بزاروں دکھ پڑیں سہنا محبت مرتبیں عتی ے تم سے بس میں کہنا محبت مرمبیں علی پرانے رابطوں کو پھر نے وعدوں کی خواہش ہے ذرا اک بار تو کہنا محبت مر نہیں سکتی میں نے کامیابوں کی طرف سفر شروع کر دیا تھا اور بیسفر میرے اپنوں کی دعاؤں کے ساتھ بہت تیزی سے جاری تھا، اپی ان کامیابوں سے میں خود بے حد خوش تھا اور کیوں نہ ہوتا ، آخر کار میں نے اپنی امال اور ایا کے دل سے سارے واہے دور کر بی دیئے تھے، خاص طورے ان کا بدوہم کہ میں شویز کی چکا چوند میں

2016 July (203) (203)

اسے واک آوٹ کرتے دیکھ کراہے ول میں برى كمينى ى خوشى تصلية محسوس كرر با تفاءاس ا فناد ر ایکدم جلبلا کر اٹھا تھا اور میرے اس طرح ا میدم الحصے بی الحیل کود میانے کی وجہ سے کھھ چائے بعد یاس کھڑی ارفع کے یاؤں برجمی جایزی، اب کہ میرے ساتھ ساتھ وہ بھی اچل ربي محى، من تو صرف اسے كيڑے جماڑنے اور خود کوای جلن سے بچانے کی کوشش میں بندرین کیا تھا، مربے جاری ارفع خواہ مخواہ ہی کینے ہیں آ کئی، و واتو با قاعره روجهی ربی تھی اور جھے کوس بھی ربی سی کہ میری وجہ سے اس کے یاؤں پر چوٹ بھی لگ کی تھی اور اس کا فیورٹ مگ بھی دو مکڑوں میں ٹوٹا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دن رات کی محنت سے برھائے گئے، ماتھوں پیروں کے خاخنوں میں سے باؤں کے انگوٹھے کا ناخن بھی دولخت ہو گیا اورسب سے برج رکزاس کی نئ نئ بن دوست صنم بھی روٹھ کر جا چکی تھی، یعنی کہ میرے کھاتے میں ایک ساتھ ہی گئی جرم آن بڑے تے اور میں بے جارہ ماییناز ڈائر بکٹر پروڈ پوسر اسے آدھے جلے جسم کے ساتھ،اب امال، بدی بهاعجمي اورآياكي ژانث كھا كھا كرجان بھي جلار ہا

" جمين ضرورت کيا تھي، ارسل صنم کو پچھ بھی کہنے کی، کیا چڑ ہے حمہیں یاراس بے جاری ے، اتن سیر حی ک تو ہے۔ " (جی ہاں، جلیلی جیسی سيرهي) مين دل مين دل مين بديدايا\_

تم بچین کی باتیں بھول نہیں سکتے یار، وہ زماندیو کب کا گزر گیا،اب نهتم بیجے ہواور نه ہی وہ بھتنی، میرا مطلب ہے بچی، دونوں بڑے ہو عے ہویار، تو پھراہے کام سے کام رکھا کروناں، ضرورت کیا ہے مہیں ایک دوسرے سے الجھنے کی ایویں، نضول میں، اس کا دل بھی دکھایا، اماں کو

"ارق! اے مامول سے كهدود، اگران ہے میرااورامال کا بیار دیکھائیں جاتا تو اپنا بوریا بسر بھی اسے پروڈکشن ہاؤس میں لے جا تیں، كيونكه ميرے كفر والے مجھے تكاليس يا نه تكاليس میں تو ان کے سینے برمونگ د لئے کے لئے انہیں بميشه يبين نظر آوَل كى، چلتي پحرتى، كھاتى بيتى، بنستى بنساتى اور باتيس بحكارتى، چاہان كاكليجه طِلِي إِين خود جل جل كركونكه بنين "" فاريه بها بهي کی تھی ماور کو جھلاتے ہوئے اس نے مزے ہے کہاتو میں واقعی جل بھن گیا۔

ے بہا و یہ و ہی اور ہی ہی ہے۔ ''ارفع ایہ چڑیل، بھنی، پہلے تو مجھی نظر نہیں آئی، مونی بھائی کی شادی میں جانے کہاں ہے فیک بردی اور میری برسکون زندگی میں زار لے لے آئی، پہلے کیا اس کے ابواور بھائیوں نے اے زیجروں میں جکڑ رکھا تھا جواب آزاد ہوئی ہے تو لگتا ہے جیسے صدیوں بعد کی جرمل کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہو،شریف انسانوں کو تنگ کرنے ان كاخون جوسے كے لئے۔" ميں غصے ميں جلا بھنا تو ہوا ہی تھا، نہ جائے کیا کیا کہتا چاہ گیا اور اینے جوش خطابت میں ہے بھی نہ دیکھ سکا کہ اس کا سانولا سلوبا رنگ کیے پھیا ہو گیا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی کاجل بھری آئیسیں اس ونت ایسے تالاب كامنظر پیش كررى تھيں، جو يانيوں سے لبالب بجرا ہوا اور اس کے کنارے ای گھاس جل جل كرساه ير چى مو، وه اين باير يك كثاد وال لوں برطلم كرتى البيس برى طرح كيلتي اليدم جھكے ے اس اور میرے نزدیک سے گزرلی ہولی تیزی سے لاؤرج کا دروازہ بارکرتی میرهیاں اتر كى، بال البية جاتے جاتے باتھ ماركر، ميرے ہاتھ میں پکرا گرم گرم بھاپ اڑائی جائے ہے جرا فل سائزنگ میرے بی او پرالٹانا تہیں بھولی تھی۔ میں جو بڑے مزے سے زندگی میں پہلی بار

عَنَّا (ال) دسمبر 2016

اے دیکھو محبت میں کمن کیسی ہے میری محبت نے مجھے اس سے زیادہ دن دور رہے ہیں دیا، جس قدر غصہ کھا کراور جننی ذلت الفائے کے بعد میں اس روز وہاں سے نظی ،سب کے ساتھ ساتھ بچھے خود بھی پورایقین تھا کہ شاید اب میں دوبارہ بھی ادھر کا رخ نہ کروں ، مر کیا کرنی،اس دل کا کہ جس پرمیرااختیار شروع سے عی نہ ہونے کے برابرتھا، وہ جو کی نے کہا کہ۔ كرول كا كيا جو محبت بين ہو گيا ناكام مجھے تو اور کوئی کام بھی تبیں آتا توای محبت نے مجھے بہت جلد پسیا کر دیا، غصه تؤشام تك ہى كہيں منہ جھيا كرجاسويا تھااور انسلٹ کا احساس تو اس کی کسک تو محبت کی کسک نے چھاڑ ڈالا اور پھر جیسے ہی مائرہ بھا بھی، عینی اور چھونی آیا مجھ سے ملنے آئیں در پردہ مجھے منانے آئیں تو میں سب کھی بھول بھال ان سے ایسے لی جیسے ڈار سے بچھڑی کوئے اور جب آیا کی زبانی اربع اربع کی چوٹ اور اس ستم کر کے جس جانے کاعلم ہوا تو اس فدر ہے چین ہوئی کہ اس وقت ان کے ہمراہ ارفع کی عیادت کے بہانے اس دمن جان کا دیدار کرنے جا پیچی ، مگروہ ظالم تو ویسے کا دیبا ہی تھا، ایک بار پھر بجین کی طرح میدان چوژ کر بھاگ گیا،مگر وہ بچپن تھا، تب تو میں کھیلیں کرستی تھی۔

مگر ای ..... اب میں بھسوڑے کو کیسے بھا گنے دیتی ،کیل تواسے ڈالنی ہی تھی اور میں نے ایا ای کیا، وہ جو الكريزي كامشبورمعقوله ب In love undwad every) thing is fair)محبت اور جنگ میں سب جائزے، تو میں بھی اس محبت کی جنگ کوجیتنے کے کئے اس وادی پرخار میں کود پڑی مساری کشتیاں طا کردال کیفیت است اورطاری کے، اس نے

بھی ناراض کیا، ارقع کوبھی رلایا اور پھرسب ہے بره كرخود كوجهي جلاياء بهلا ملا كيالمهيس بيسب كركے، بتاؤ ذرا-" الس بھائي ميرے زخموں پر مرجم لكات بوئ ساتھ ساتھ بولتے بھی جا رے تھے اور میں برے برے منہ بناتا چپ چاپ الہيں سے جار ہا تھا۔

"نو اور کیا، سمجا ئیں اے اس، کم از کم مے تو ای ہے اس طرح کی کسی بھی بوتونی کی نطعی تو تع بہ تھی۔'' مائرہ بھا بھی پنے میری طرف فی اور بین کر بر هاتے ہوئے حقی بھرے انداز ں کہا تو میں ہے جی سے ان کی طرف دیکھ کررہ

''اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو، ٹھک کہرہی ے مازہ، کمال ہے، اتنا چھ کہہ گئے تم کھر آنی مهمان کو، نه امال کالحاظ کیا اور نه بی کسی اور کا اور اب ات برے برے منہ بنا کر جمیں کیا و کھے رے ہو، جیسے سارا قصور جارا ہی ہو، چھوڑ و یار کیا رکھا ہے لڑائی جھڑے میں، چھوڑ دوان لڑ کیوں کو اہے حال میں، وہ جاہے سنم ہو،ارفع ہو یا ماہم، مینی ہویا منی ہم بس ان کے معاملات میں ٹا مگ مت اڑانا اب، مجھے۔" انس بحائی نے شرارت ے کہا تو بھا بھی کے ساتھ میں بھی مسکرا دیا، میں نے ایک بار پھرصنم نامی کالی بلی سے چ بحا کر ريخ كايكا اراده كرليا اوراس يركاني حدتك مل بیرا بھی رہا، مروہ بھی صفح تھی، کیسے بھلا باز رہتی میرارات کافئے ہے۔

公公公

میری آنکھوں کے سمندر میں جلن کیس ہے آج بھی دل کو تڑینے کی مکن کیسی ہے برف کےروپ میں ڈھل جا میں گےرشتے سارے مجھ سے پوچھو کہ محبت کی اکن کیسی ہے محصے معصوم کی لوکی پر تری آتا ہے

منا (2015) دسمبر 2016

بناتی اور پھراہے جا کر کھلا کرسب کے سامنے زیردی اس سے تحریف بھی کرواتی اور وہ ب طارہ امال آیا اور بھا بھی کی ڈانٹ سے بچنے کے لے اچھی ہے، تھک ہے، مزے کا بنا ہے، جسے رسی فقرے بول کر جان چھڑوانے کی کوشش کرتا، مرييتم كالكنجه تفايضم ميمن كا، وه بنچاني منده بھلا کیے نکل یانا میرے کے شکنے سے، للذا آہتہ آہتہ میں اسے قابو کرنے میں کامیاب ہو ای گئی۔

ب رنگ کا تنات کے متھی میں آ گئے "ارسل! اوركتناعرصه انظار كرنا موكاجمين، آخر كب لاؤ محقم اين كمر والول كو مارى طرف فائل بات كرنے كے لئے ،اب تواس خود ساخته ملتى كوجمى انجام يائے ايك عرصه و چكا اور حمہیں پھر بتاری ہوں میں، ابواور بڑے بھیا پر آج کل پرمیری شادی کا جنون سوار ہو چلا ہے اور پھر چھا کر بم می اپ بیٹے تابش کے لئے بہت اصرار کر رہے ہیں، بھرید ندہو کہ خاندان والوں کے ير زور اصرار كے سامنے ابو مجور ہو جائیں اور انہیں کوئی مشکل فیصلہ کرنا بر جائے، ای لئے کہدرہی ہوں ابھی بھی وقت ہے، اچھی طرح ہے سوچ لو، پھرنہ کہناصنم ہے وفا ہوگئ۔'' کلفٹن کے نسبتا نیم تاریک کوشیج میں میریے سامنے بیٹھی وہ تفاخرانہ ادا سے سرمجنگی کہدرہی تھی اور میں اس کے عشوہ وغزہ میں بری طرح الجما وارتلى سےات ديکھے جارہا تھا۔

د بولو نان ارسل! کیا جواب دول میں اگ اور باجي كو، وه روز ميري جان كھائي جي كدول د بھی تو کس مھونچو کو،عشق کیا بھی تو حس مٹی کے مادھو سے کہ جے اپنے حق کے لئے بھی آ واز اٹھا فی

سرد حرث کی بازی لگا دی، مجھے اب ہر حالت میں ارسل اور اس کی محبت کو جتنا ہی تھا اور اس كے لئے مجھےسب سے يملياس كى امال اوراباكو این میں میں کرنا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانی تھی کیارسل اگر دنیا میں کسی کے سامنے کھڑا ہونے سے تھیرا تا تھا تو وہ اس کے ابا تھے اور اگر سى كى بات بھي بھول كر بھي مبين ال ياتا تھا تو وہ اس کی امال تھیں اور سے کہوں تو اس کی امال اتنى سويد، اتنى محبت كرنے والى ميس كدان كادل جنتنے میں مجھے چنداں مشکل نہیں ہوئی تھی اور رے ابا جی تو وہ بھی ایے بی تھے، بہت بار كرنے والے بيارے انسان سويس اس مشن ير چل نکلی اور بہت جلد میں اس میں کامیاب بھی ہو حلی، کیونکہ امال اور اہا تو پہلے ہی میرے ہمنوا تھے اور جب ارسل نے ایے تین میری اسلا كرك بھے كرے تكالا تھا تو تب سے بس ال ك نظر من اور زياده اليهى اور معصوم موكئ تحى ، لبذا وہ اب مجھ سے پہلے سے زیادہ محبت کا اظہار كرت تق ان كراته ماته يل في مرك ہر فرد کو اپنی میشی میشی باتوں اور محبوں کے جال میں خوب اچھی طرح میانس لیا سواتے بوی آیا، بری بھا بھی اورخوداس ارسل موسل کے۔

مگر کب تک ..... کب تک وہ مجھے سے فکا سكنا تفاء مي نے آسته آسته اس كے كرد اپنا دائره تنك كرنا شروع كرديا، نامحسوس اندازيس اس کے تی طرح کام اس طرح اسے ذہے گئے کہ سی کوشک بھی نہ ہوا اور کسی نے اعتراض بھی كيا، مثلًا اس كے كيڑے اگر دھلنے يا استرى كرنے والے يوے نظرة جاتے تو بھا بھيوں كا باتھ بٹانے کے بہانے نہ صرف وحوکر بلکہ استری كر كے اس كى المارى بيس ركھ ديتى ، اس كى پىند کے کھانے بوائل سے کینے کے بہانے وہیں 2016

سے ڈیٹ مار کے بی بڑے طرم خان سے مجرتے ہو، میں مہیں بتارہی ہوں لے گیا نال جس دن وہ ڈولی میری، کرتے رہنا پھر کرسیاں سیدهی میرے باراتیوں کی دس ساتھ کے ہیرو کی طرح اور آبیں بحرتے آنسو پو چھتے باراتیوں کو کولڈ ڈرک پلاتے محرنا اونہد"اس نے ایک بار محر آگ لگانے والے انداز میں کہا تو میں واقعی سر ہے یاؤں تک سلک کریرہ گیا، بیمیری اس سے کوئی پیلی ملاقات بیس می، ہم نے تو کراچی کا کوئی کوشه ند چهوژا تھا جہاں اپنی محبت کی نشانیاں اور ثبوت ثبت نہ کیے تصاور اس طرح کی ایک خفید ملاقات میں احرفواد (میرے بینیج) ارفع اور ماہم نے کامیاب جھایہ مار کرہمیں بقول آیار کے باتھوں ریگ ریلیاں مناتے پکڑا تھاءاب بیان کی ائی ی آئی اے گی یا پھراس کے پیچے کی نادیدہ قوت كا باته ملوث تفاء كه كماتيس جاسكا، مراس کامیاب ترین چھانے نے مارے رومانس کے غبارے سے ہوا ضرور نکال دی محی ، احر نے تو ای وقت فون کرے آیا بھاجھی کے ساتھ ساتھ محسن بھائی اور انس بھائی کو بھی موقع واردات پر بلالیا تھا اور وہ بھی استے ویلے اور کرم جوش کہ و ميمية بى و ميمية جائے واردات برآن مينيے۔

بس بی پھر کیا تھا، وہ تمام خدائی توجدار
ہمیں اپنے گھیرے میں لئے جیسے تیسے گھر پہنچاور
پھر جوعدالت لگائی گئی جس طرح فردجرم جارے
ہام نکی اور جیسے ہم دونوں کو قابل گردن زنی قرار
دیتے ہوئے سخت سے سخت ترین سزا ہمیشہ کی
جدائی سائی گئی، اس نے کم از کم مجھ پر اس
معر سے کا مطلب بہت اچھی طرح واضح کر دیا۔
معر کا مطلب بہت اچھی طرح واضح کر دیا۔
ریگ بدلتا ہے آسان کیسے کیسے، میں تو واقعی
سب کورنگ بدلتا دیکھ کر دیگ ہی رہ گیا تھا، کہاں
توضم سب کی چہتی ، لا ڈلی معصوم ، بہت اچھی اور

نہیں آتی ،اب میں کیا کھوں انہیں بتم بتاؤ؟'' " بس تفور اا تظار اور صنم ، مجھے چند دن اور دے دو پلیز؛ دیکھو بھائی تو سارے ہی میرے ساتھ ہیں، رہ کمئیں بھابھیاں تو جب بھائیوں کو كوني اعتراض نبيس جاري رشة براتو بعابعيال مجى لتني دير منه بهلا يا ئيس كى بهلا، اصل مستله تو دونوں آیاؤں کا ہے، جانے کیوں وہ مان ہی مہیں رہیں، ایسے ایسے اعتراض اور ایسے ایسے جواز وصورت وصور کر لاتی ہیں کہ میں تو میں بے جارے معانی بھی لاجواب ہو کررہ جاتے ہیں ، کاش امال اور ابا يوں ميري نيا ﴿ مُحْجِد هار ڈولتي حجور ، اتني جلدی ملک عدم نه مدهارت، مج کہنا ہوں اگر امال زندہ ہوتی نال تو کب کے جارے سمرے کے پھول کھل کے ہوتے ، مر افسوں ندان کی قسمت میں این جھوٹے کی خوشی دیکھنی العمی تھی اور نہ بی ان کے چھوٹے کے تصیب، میں انہیں ا بني السي بستى كمر بستى كاسكه دكهانا لكها تها، اب تو بن انظار ہے کہ آیا اور بڑی بھابھی کی طرح مان جائیں تو یہ بیل بھی بخیرو عافیتِ منڈھے ج مع بس اس وقت تك تم كى ندكى طرح اسے محروالوں کوٹالو پلیز ۔ "میں نے وہ بی برانا رونا پرے اس کے سامنے رویا تو وہ بھی حسب معمول يرحمى

نیک بچی تھی اور کہاں اب وہ ایکدم سے چالاک تھنی، میسنی ، جادوگرنی اور جانے کیا کیا ہوگئ، اماں بے چاری تو دبے دبے لفظوں میں ہماری طرف داری کرتی رہیں کہ میں اگران کا لاڈلہ تھا توضم بھی ان کی بہت لاڈلی تھی، جے انہوں نے گودوں کھلایا تھا، ان کوشاید اس رہتے ہے اس قدر اختلاف نہ تھا جتنا کہ باقی سب کوتھا، میری پیاری امال کو بہر حال میری خوشی سب سے زیادہ عزیز تھی بھر باقی سب تو جسے ہمارے خلاف محاذ ہی کھول کر بیٹے گئے۔

مران سب کے سامنے بھی ہم تھے، ہم ارسل علیم اور صنم رشید میمن ، جانے وہ کیسی ضد تھی جس نے میرا دماغ بالکل ہی تھما کرر کھ دیا، کہ فے وہ انتہائی قدم اٹھالیا جس کے بارے میں کم از كم ميس في تو بحى سوجا بحى ندتها، كرآياول ہما بھیوں کی طرف سے بار بار اس طرح کی رکاوٹیس کوئی کی گئیں، نصے بار بار اس طرح وليل كيا كيا كياكه شي زج موكرره كياءاس روزيعي ہم دونوں جیپ چھپا کر طارق روڈ پر اینے پہند كے فوڈ كارنر ميں بيٹھے کچ اڑا رہے تھے كہ مارہ بھابھی اور چھوٹی آیا کے ساتھ عینی اور ارتع بھی اسى ريستورنث مين آهمكيس، اب وه اتفا قاوبال آئی تھیں یا پھران کی وہی سپری آئی اے تھی کہ ہمیں ایک بار پھرر کے ہاتھوں پکرلیا انہوں نے، اور ہم تو ابھی ان کے چھا ہے ہے ہی سجل ہیں یائے تھے کہ صنم کی باجی اور بھابھی بھی شانیگ بیگر کا ڈھیر اٹھائے ادھر ہی آٹکلیں، ان چھ عدد خوفناک تیور لئے ہمیں بری طرح سے معورتی خواتین نے واقعی حاریے اوسان خطا کر ڈالے تھے، گریہ تو ابھی ابتدائتی ، اصل طوفان تو گھر جا كرافخاتخا\_

"امال! سمجائي ات، اور لتي ذات

كروائے گايہ جارى،ارےاس كى ان حركوں كا کیااڑ پررہاہے مارے بحول یر،اے تواس کا بھی خیال نہیں رہا، اہا تھیک ہی گہتے تھے، بیشو بر کی فیلڈ ہے ہی ایس ، سب کے سب مادر پدر آزاد بی موجاتے ہیں، کوئی شرم حیا باتی مبیں رہے اسے، دیدوں کا یائی مرکبا ہے اس ارسل موسل کا ، غضب خدا کا سارے زیائے میں اسے وہ جھنی، چریل،میمن زادی می می عشق لزانے کو، ارے امال میں کہدری ہوں سنجال لیں اسے ابھی بھی ورنہ خاندان بھر میں رہی سی عزت مجى خاك ميس ملادے كابي چھوٹا كھوتا آپ كا-" آيا كاغصه تفاكه لحد بدلحه بزهتا بي جار ما نفا، كمر آتے کے ساتھ ہی سیلے تو انہوں نے خوب جی بھر کے میری خاطری ، پھران کی تو یوں کارخ صنم کی طرف ہوگیا، غاتبانہ طور پراسے پرابھلا کہنے کے بعد بھی جی نہ بھر الو وہ خم تھو بھی اس کے کھر لڑنے جا میچی، ادهر سے بھی خوب جوالی حملے کیے محتے اور بات بوصة بوصة اتى بوهى كه بابرتك آنے لگا، به حالات دیکه کریس اور انس بھائی چ بچاؤ

لا الله المنظم الماكم الماكم

اور صنم ایک طرف کھڑی مجرموں کی طرح سر جھکائے صرف روئے جارہی تھی۔

''آپا، بھیا کان کھول کر سن کیں، آپ میری بات، میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف ضنم کے ساتھ، وہ جیسی بھی ہے میری محبت ہے، مجھے نہ تو اس کی ذات سے کوئی مطلب ہے اور نہ ہی برادری سے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے میری محبت سے جدانہیں کر سکتی، سنا آپ نے اور اس لئے برائے مہربانی یہ تماشہ بند کریں اور جا کین یہاں سے، یہ شریف لوگوں کا گھر ہے۔

2016 (208)

لكيس، بلذيريشر اورشوكر كامرض البيس دن بدن مطلع جاربا تھا اور پھر امال كا خوف كھاس طرح کی ثابت ہوا کہ میں بالکل ہی ٹوٹ کررہ گیا، امال کا ایک رات بلد پریشر شوث کرجانے کے باعث بے ہوش ہو کئیں، انہیں بے ہوشی کے عالم میں فور آ ہاسپول لے جایا گیا مروہ جا نبرتہ ہو سكيل اور الجي تو عم اس صدے سے عى پورى طرح سنجل نبيل يائے تھے كدابا بھى ہم سبكو روتا بلکتا چھوڑ کراماں کے پیچھے بیچھے چل دیے، ساری زندگی امال ابا کے نقش یا پر جلتی آ کیس تھیں ، مرآخر دفت میں وہ ان پرسبقت لے کمیں اوراب ابا کو جمی ان کے پیچے میچے جاتا دیکو کرہم سراسمیہ بی ہو گئے، بید دونوں صدمات ماری اوری زند کیوں کو الث ملیث کر گئے، امال نے تھیک ہی کہا تھا ان کی آنکھ بند ہوتے ہی میری طرف تھلنے والی خوشیوں کے سارے در بھی شاید خود بخو د بند ہو کئے تھے، کمر والوں نے واقع طور یر مجھے ان کی موت کا ذمے دار قر ار دے دیا تھا اور چر جھ براس می طرف ملنی کوتوڑنے کے لئے پوری طرح سے دباؤ ڈالا جانے لگا، مر وہ تبیں جانتے تھے کہ پھوٹلوں سے بیچ اغ بجمایا نہ جائے گا،سویس این نصلے پر بدستورڈ ٹارہا۔ 公公公

آسان نہیں ٹوٹے ہوئے دل کا جوڑنا پھتاؤ کے خوابوں کی بہتی اجاڑ کر میرے دن رات اب اس کی یادوں کے مہارے گزرنے گئے، میں نے بھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ مجھے اس کے بغیر رہنا پڑے گا، میں نے تو اپ سارے پتے بڑی احتیاط، بڑی مہارت کے ساتھ کھیلے تھے، میں تو اسے اپ سحر میں پوری طرح جکڑ چکی تھی، لاکھ اسے اپ سحر میں پوری طرح جکڑ چکی تھی، لاکھ کونی بازار کا چوک بیس که آپ اس طرح، یاد ر کھے بیمیرا ہونے والاسسرال ہے بیاور مجھان ک عزت کا بھی اتنا ہی خیال ہے جتنا کہ آپ لوگوں کا۔'' میں نے ایکدم غصے سے اونچا اونچا بولتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کروہ الکوھی تكالى جو چند كھنے يہلے ہى ميں نے طارق روڑ سے خریدی تھی منم کی پند کی اوراس کی چندروز بعد آنے والی سالگرہ پر اسے گفٹ دینے کے لئے، مگر اب حالات اپنے ہو چکے تھے کہ سالگرہ کا ا نظار کون کرتا، میں نے وہ تیس اور خوبصورت ی کولڈرنگ و ہیں سب کے سامنے روتی بلکتی صنم کا ماتھ پو کراس کی انقی میں بہنا دی اور اس کے سارے حقوق اپ تیک اپ نام محفوظ کر لئے، مرے اس مل نے میری دونوں آیاوں کے چروں تلے سے زمین ای سی لی کی وہ ا میدم كرتے كے سے انداز عل قريب براے صوفے ير دهر موكتيس ، جبكهالس بها في سلى اور بهت دي والے انداز میں میرا شانہ تعینتیانے لکے، باتی سب لوگوں براتو میرے اس اقد ام کا جواثر ہواسو موا ، مرا ما ل تو بالكل خاموش بي مولئيس ، مين جانتا تھا کہ میں نے شایدان کے دل کورھیکا پہنچایا ہے، میری امال واقعی مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی

"دمیں بھوئے،
جھے سے ناراض نہیں ہوں چھوٹے،
جھے سے بھی ای طرح بیاری ہے جس طرح تم بھر
کیا کروں تمہاری بہوں اور بھائیوں کا بھائی تو
تمہارے پھر بھی مان جا تیں کے گرتمہاری آیا،
انہوں نے تو تمہارے ابا تی کوبھی ملالیا ہے، جھے
بڑی فکر ہو رہی ہے بیٹا، میری طبیعت بھی ٹھیک
نہیں رہتی، جانے میں تمہاری خوشی دیکہ بھی پاؤں
گی یا نہیں ؟" میں نے اماں سے لیٹ کر معانی
مانگی تو وہ میرا ما تھا چوم کر النا تھے بی دلا ہے دیے

منا (2019) دستبر 2016

and a some ety-com

گردان کے باوجود مجھے بورا یقین تھا کہ ارسل میر اہو کر ہی رہے گا اور پھر میرے اس یقین کو معلم بنانے کے لئے وہ اپنی اکلونی خالہ کو بھی کواہ ماکسی اس

بنا کرلے آیا۔ ارسل کی ایک ہی خالہ تھیں اور وہ لا ہور میں رہتی تھیں، خالہ کے مینے کی شادی میں سب کھر والوں کے ساتھ وہ بھی لا ہور گیا، وہال اس نے خالہ سے میرا ذکر جانے کن الفاظ میں کیا اور مارے من کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کس پیرائے میں بیان کیا کہانے بیٹے کی شادی سے فاریغ ہوتے ہی خالہ نے مکث کٹائی اور کرا چی المكين،ارسل في مجھان كى آمداوراس آمد كے مقاصد ہی بتائے میں فروس ہو گئ ، کیونکہ اس کے گھر والوں کی مخالفت اور ناراضکی تو میں مہلے ہی سهدري همي اوراب اكرخاله جان بهي مجصر يحكث کر دیتیں تو؟ اور اس خدشے نے میرے دن کا سکون اور راتوں کی نیند جرالی، امی جان اور بهابھی تو جیسے ہی خالہ جان کی آ مر کاعلم ہوا انہوں نے میری خوتی کی خاطر خالہ جان سمیت سب کھر والوں كو ڈنرير انوائيث كرليا اور سي كهوں تو اب ميري ساتھ ساتھ امي اور بھا بھياں بھي كنيفوز ہو ربی تھیں، میرا چونکہ ارسل کے تھر شروع سے بہت آنا جانا تھا تو خالہ کے ہاتھ کے بنے مزیدار پکوان میں نے بھی بہت کھائے یتے اور امال بطور خاص ای جان کوجھی مجھوایا کرتی تھیں (جب جى خالد آتيں) اب ميرى خاطر اى نے ان لوگوں کو کھانے پر بلاتو لیا، وہ میرے گئے بہت خوبصورت اور فيمتى تحاكف لائي تحيي، وه برى محبت سے مجھ سے ملیں ،ان کے رویے سے جھلکا خلوص اورمحبت صاف بتار با تھا کہ ووامال کی ہی بہن تھیں، میں ان سے ل کرخوش بھی تھی اور بہت مطمئن بھی، ڈھیروں تھا گف، کھل، کھول،

مضائی سبال کر جھے احساس دلارہ ہے کہ یہ سب سوغا تیں میرے سرال سے صرف اور صرف میرے سرال سے صرف اور ضرف کو شاہت کرتے ہوئے ہمارے رشتے کردی، سب ٹھیک چل رہا تھا ہم ان دنوں ہواؤں میں اڑرہے تھے، خوش رنگ تنایاں ہے خوشیوں کے کھلے پھولوں پر دیوانہ وارتھ کرتے، اپنے آنے والے کل اور گزرے کی کو بھلائے بس اپنے حال میں مست، کہ ہمیں کی کو بھلائے بس اپنے حال میں مست، کہ ہمیں کو کی طاقت نہیں روک سکے گی، مگر خواب تو خواب تو خواب تو خواب تو خواب تو خواب تو میں بھلاے بس بھلائے۔

وه بھی ایک خوبصورت شام تھی، خالہ ہاری جھولی میں ڈھیروں خوشیاں ڈال کرواپس جا چکی تھیں، میں روز کی طرح ایے کرے کی محرک میں کھڑی ارسل کی راہ دیکھر ہی تھی، میمیرا روز کا معمول تفاءاس كے سے آئس جانے كے وقت اور شام کو والیس کے وقت میں اپنی کھڑ کی میں کھڑے ہوکراہے دیکھا کرتی تھی،ارسل اینے ٹائم پرآ گیا، کھر کے سامنے گاڑی روی مسکراتا بوايابر تكالا اورروزكى طرح بحص باتحد بلاكروش كرتا ہوا كھر كے اندر چلاكيا، ميں وہي كھڑى اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی کہ اجا تک ایک غیر مانوس ساشورادهرے المتنامحسوس موا، پھرميرے د میسته بی د میست حسن بهانی ،انس بهانی ،ارسل اور بھابھی بخت بریشانی کے عالم میں افتاں و خیرال کھرے یا ہر لکلتے نظرآئے، پھرمیرے سامنے وہ ای بریثانی کے ساتھ گاڑی میں بیٹے اور ادھر أدهرد يمي بغير كارى بمكالے كئے، يس اسمنظركو د كي كر أيدم تحبرا في اور ساري احتياطي تدابير فراموش کرتی ہوئی سر بہت دوڑ تی ان کے تھر چلی مير (2016) دسمبر 2016

بجصے چین ملنا تھا اور نہ ہی قرار آنا تھا اور یہ بات خود وہ بھی جانتا تھا، مراس کے باوجود نہ تو اس نے مجھے فون کیا اور نہ ہی کوئی ایس ایم ایس۔

" وصنم إ مين تم سے معذرت جا بتا ہوں ، ہو سكاتو مجصمعاف كردينا، من اب اس سازياده اوراس رشت كابوجه تبين الفاسكنا، ميرى طرف سے تم آزاد ہو جہال چاہوجس کے ساتھ چاہو شادی کر او، مراب می مزید این پیارول کو تکایف مہیں دے سکتا، اب اس سے زیادہ مجھ میں ہمت ہیں ہان کا دکھ،ان کی تکایف د مکھنے کے لئے ، او تھے معاف کردیں ،میری طرف سے یہ مطلق ختم سمجھیں۔'' اور آخر کار میرے تمام تر س خدشات این برترین روب میں سائے آئ

آیا کے ہاسال سے کمر آنے کے بعد بھی ارسل سے میراکونی رابط تد ہو بایا تھا، میں دوجار بارامی، بھابھی کے ساتھ آیا کی خبر گیری کے گئے تبحى جانجي تفى اور تجھے اميد تھى كەشايدارسل بھى وہاں ہو، مروہ مجھے وہاں بھی ندملا اور نداسے ہیں اس کے گھر میں دیکھا تھا، وہ تو جیسے اس روز کے بعدے غائب ہی ہو چکا تھااوراب بورے مہينے بعدآ کراس نے جیے مارے سروں پر بم بی چوڑ ڈالا تھا،جس طرح سب کے سامنے بغیر ڈرے، بناجيجك مجصا تلوهي ببناكرا بنا بإبندكر كيا تفاءاى طرح سب كے سامنے بلاخوف وخطر مجھے آزاد بھی کر گیا،اس کا یوب میرے گھر آنا،میرے گھر والول کے سامنے محکرانا، میرے باپ اور بھائیوں کے منہ پر جوتا مارنے کے مترادف بی تھا اور البیس ارسل کا اس طرح انکار کرنا لگا بھی تازیانے کی طرح ہی تھا، تمر پھرمیری حالت و تکھ كرصر كي محونث عركر ره محته ، محميا فوري طوري

کئی، کھر بیں صرف فاریہ بھابھی اور بیجے تھے اور بھابھی بھی بہت پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھیں۔ "كيا موا بها بهي اسب خريت توعيال، برسب لوگ کہاں گئے ہیں اس قدر پریشانی کے عالم مين؟ "مين نے ڈرتے ڈرتے بھابھی سے یو چھا تو انہوں نے مجھ پر ایک افسر دہ می نظر ڈال ارم جهكاليا-

بعامیر ''بھابھی پلیز، کچھ تو بنائیں، مجھے بہت طیراہٹ ہورہی ہے۔

" حصولی آیا کو مارث افیک مواہے، سب البيل باسبطل لے كئے بين،ان كى كنديش تعك مبيل ہے، تم بھی دعا كروصتم ، اب كھ غلط نہ ہو ورند بہت برا ہوگا، بھائی جان (آپ کے شوہر) بھي يهال تبين ہيں،تم دعا كروضتم، آيا تھيك ہو جائیں۔"فاریہ بھا بھی نے میرے استفسار پرجو خر تجصاناني هي وه جه پر بلي بن كركري هي ايا كا باث افیک؟ مطلب مارے من کی راہ میں ایک اور رکاوٹ، ایک بار پھر انظار اور وہ بھی جانے کتنالمیا،میرے کان سائیں سائیں کرنے گئے، میں بمشکل خود کوسنجالے وہاں سے آتھی اور اپنے آنسو، سسكيال روكتي جوتي اين كفر آگئي-

جانے کیوں اس خرنے جھے بری طرح دہلا دیا تھا، میرا دل اندر ہی اندر جھے کچھ غلط بہت ہی غلط ہوجانے کی کوائی دے رہاتھا، میں جلے پیرکی یلی کی طرح اندر باہر پھررہی تھی اور ارسل تھا کہ ميرا فون اٹھار ہاتھا اور نہ ہی کسی ایس ایم الیس کا جواب دے رہا تھا، بول تو آیا کے ہاسپالا تز ہونے کی خرسنتے ہی ابو، امی، بھیا، بھا بھی سب ان کی عیادت کو چلے گئے تھے اور بھا بھی نے مجھے فون کرکے بتا بھی دیا تھا کہ آیا ابخطرے سے بابرهين ، مرميرا وجدان مجھے کچھاور بی کہانياں سنا رباتها ميري حب تك ارك سدمات ند موجاني

دسمبر 2016

یے ڈرتا ہے جیسے ان کا زرخر پد غلا ہو، ارے بیاتو ماری لڑی کے دماغ میں خناس سا گیا جوہم مجور ہو گئے ، ورندا بے ایسوں کوتو ہم اپنی سٹر حی بھی نہ چرصندين، بسآپ الكل بحى يريشان شهول، اس جعے کواس کا تکاح ہوجائے گا، رحمی تابش کے ایکے سال پاکستان آنے پر کردیں گے، اچھا بنان، وه نکاح کے کاغذات ساتھ لے جائے گا اور صنم کا دیزه لکوا کر لیتا آئے گا، تا کے رحصتی كے بعديہ بھى اس كے ساتھ بى چلى جائے۔ " بھيا نے امی جان کوسارا پروگرام تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا، کو وہ مات تو امی اور باجی سے کررہے تنظيم شرين جانتي مي كه در يرده بيني سنايا جار با تھا، میرے دل میں درد کا جہاں آباد تھا، مربیعی چ تھا کہ اسے سے زیادہ اسے کھر والول کی مونے والی ذات اور رسوائی نے مجھے تو ر کرر کھ دیا تھا، میں تو اس کی دھ تکاراور شو کروں کی بچین سے ای عادی محی ، مراس بارای نے میرے باپ، بھائیوں کی بےعزتی کی تھی، اپنے بیاروں کی تكليف كاباعث مجصاور ميرب بيارول كوهمرايا تھا،سواب جھے اپنی سوئی ہوئی انا کو جگانا ہی پڑا

اور پھر وہ جعہ بھی آگیا، میری بہنوں اور پھا بھیا بھیوں نے بہت دن پہلے سے ڈھولک رکھ لی تھی، میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا، میں تو تد بیریں کر کر ہار گئی تھی، اس لئے اب خود کو تقذیر کے حوالے کر دیا تھا اور چپ چاپ جس طرح گھر والے کہتے گئے، میں کرتی لوگ میں سے بھی کائی لوگ مرعو تھے، جیسے ہی میں نے تکاح تا ہے پر اس کرتی اس کر ہو تھے، جیسے ہی میں نے تکاح تا ہے پر سائن کے، میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، میں مائن کے، میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، میں اس کر دوئی اس کی کالی کر کی دیاں موجود ہر فرد کی آگھ تھی جوگئی اس کالی کے مطالا تکہ ابھی

محن بھائی کے پاس گئے، گران کے اپے مسئلے
مائل تھے ہوی بھابھی، نندوں دیوروں کے
ماتھ او جھڑ کر علیحہ ہ ہو چکی تھیں اور حسن بھائی ان
کی وجہ ہے سب ہے کٹ ہے گئے تھے، انہوں
نے بھیا کی کسی بھی تیم کی مدد کرنے سے معذرت
کر لی، کیونکہ ان کے خیال بیس بیدارس کا اپنا
ذاتی فیصلہ تھا اور وہ اپنے تیملوں بیس با اختیار بھی
نااور خود مختار بھی، بھیا وہاں سے ایک طرح سے
تھا اور خود مختار بھی، بھیا وہاں سے ایک طرح سے
مرف بھی پر بی چلا، ان سب کی نظی، ناراضکی حی
مرف بھی پر بی چلا، ان سب کی نظی، ناراضکی حی
ناراض تھے کہ میری شکل دیکھنے سے بھی گئے۔
ناراض تھے کہ میری شکل دیکھنے سے بھی گئے۔
ناراض تھے کہ میری شکل دیکھنے سے بھی گئے۔
ناراض تھے کہ میری شکل دیکھنے سے بھی گئے۔
ناراض تھے کہ میری شکل دیکھنے سے بھی گئے۔
ناراض تھے کہ میری شکل دیکھنے سے بھی گئے۔
ناراض تھے کہ میری شکل دیکھنے سے بھی گئے۔
ناراض تھے کہ میری شکل دیکھنے سے بھی گئے۔
ناراض تھے کہ میری شکل دیکھنے سے بھی گئے۔
ناراض تھے کہ میری شکل دیکھنے سے بھی گئے۔
ناراض میں میرے سامنے نہ آگے۔' ای طرح کی
منوس میرے سامنے نہ آگے۔' ای طرح کی

اس کو بیاہ کر اس کھر ہے دفع نہیں کر دیتے، یہ
منحوں میرے سامنے نہ آئے۔" ای طرح ک
پابندیاں بھائیوں کی طرف ہے بھی لگ کئیں،
اٹھتے بیٹھتے سب حسب تو لیق طعنوں، تھوں ہے
نواز نے گے اور میں رہ رہ کرائی محبت کے لاشے
کواپنے ہی کا ندھوں پر اٹھائے سسک سسک کر
جھنے اور سلگ سلگ کرمر نے پر مجبور ہوگئی۔

"امی جان! آپ بالکل پریشان نہ ہوں،
سبا تظامات کھمل ہیں، ابوکی بچاجان سے بات
ہوگئ ہے، اگلے جمعے کو وہ لوگ آ جا میں گے، عمر
کے بعد ضم کا نکاح ہے، ہم بھی اس ارسل موسل کو
ہنا دیں گے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ہماری
بہن کے لئے ابھی بھی ایک سے بڑھ کرایک رشتہ
ہماری اپنی برا دری میں موجود ہے بیاتو اس کی ضد
نے ہمیں مجبور کر دیا، ورنہ تھا کیا اس گھامڑ،
کھڑوس میں، نہ عقل نہ شکل، کا ٹھ کا آلو، بے
وتوف کرھا کہیں کا، مرد ہوکر بھائی ہیوں سے
وتوف کرھا کہیں کا، مرد ہوکر بھائی ہیوں سے

منا (212) دسمبر 2016

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



بی جھے اس کے تکاح کی خرطی میرے اندوسائے مجيل محے، ميں جيسے اندر سے بالكل خالى موكيا، وران کھنڈر کی طرح ،میرے دل کا سکون تو پہلے ئى رخصت ہو چكا تھا، اب تو لگنا تھا حواس مجنى ساتھ چھوڑتے جارے تھے، میں میں اس قدر وسربر بن لكا كديرى توجه اسي كام يرجى نه ہونے کے برابررہ کی اور میرے برومین میں تو حاضره ماغی اور ذ مانت بی توسب مجھی ممرے ہاتھ ہے کئی اہم پر جیکٹس نکل گئے، پروڈ بوسر میری پاگل اور عشق کے ڈے ہوئے تو نہ تھے کہ اینا پید برباد کرتے ،میری دوئی حالت اتی ایتر ہو می کہ مجھے کام مانا بند بی ہو گیا، میرے کولیز، ميرے وركرز، ميرے دوست ايك ايك كركے سب بھے سے دور ہوتے جارے تھے، کوئی جھ م رْس كھا تا تو كوئي غصبه-

مريس بأكل نبين تفاء من توايخ مميركا قیدی تھا، دن رات طمیر کے کوڑے کھا تا ، اسی ے نظریں چراتا زندگی کے ایام کاٹ رہا تھا، میری عالت اس سارے وسے میں ای خراب ہو چی تھی کہ اب میرے اپنے میرے پیارے جھے دیکھ دیکھ کرروتے بھائی نے تو جھے خوب ڈا نگا مجمی تھا کہ میں نے اپنے دل کی سے بغیر کیوں اتنا بدا فیصلہ کیا، کیوں اپنی زندگی کے ساتھ اتنا برا تحيل تحيل كيا بمرين أييس كياجواب دينا ميرى تو بجین سے بی عادت می ، کھیل درمیان میں بی ادهورا چھوڑ کر بھاگ جانے کی او بھلا اب کیے اس محبت کے تھیل کو پورا کرسکنا تھا، بھا گنا تو جھے تھاہی ، مرمیری اس بھاک دوڑ نے رشید جا کے محمر والوں کی دوڑیں بھی لگوا دی تھیں، پہلے میری تلاش میں اور پھرصنم کے لئے رشتہ ڈھونڈ نے کے چریں اور پر جیے ای جھے اس تکاح کی خرطی ، میری دیوانی عروج برجا سیجی، میں نے اپنا کھر

الوصرف تكال بوا تفاء كر يجے لك رما تفاجي میرے جسم سے جان ہی تکل می ہواور اب صرف خالى بت رە كىيا تھا جىم نامى بت-

درد سے ہم رہ رہ کر ایجے کس مصیبت بین کوئی ڈال خمیا درد اٹھا میجھ اس طرح منم دل کی سیب حسرتیں ٹکال عمیا ميري ديوانلي انتهاؤن كوچپورې سي آياكي اعا مک در آنے والی بیاری نے مجھے اس قدر خوفزده اورحواس باختة كرديا كهيس بالكل فيصحر ره کمیا، اب کمریش کوئی بھی جھے چھیس کہنا تھا، شويزي ميراايك نام تها،ايك مقام ايك بيجان ین چی تھی، گھر ہے باہر میں کتنا ہی معزز، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو جاتا ، مرکورے اندر میں ابھی تک ده چې چېونو تها، بهائيول ادر بېنول کا ده چېونو جن کے مان توڑنے کی نہ بھی سلے جھے میں مت مولی تھی اور نہ ہی اب ہور ہی تھی، اس کتے ان کے مان کوتو ڑنے سے کہیں زیادہ آسان مجھے اپنا دل توڑنا لگا ،سوایک دن ہمت کرتے ہوئے میں نے ا بن ول پر باؤل رکھا اور اس سے اپنا ہردشتہ ہر ناطرتو زليا مير اس اقدام كے بعدا يك بار كر طوفان ای کھر اہوا، بالکل ویبا ہی جیسے کہ میرے اعا مكم مقلى كے فيلے براشا تھا مراس باريد طوفان صنم کے کھر والوں نے اٹھایا تھا، اس کے بھائی میرے خون کے پیاہے ہورہے تھے، اگر میں علطی ہے بھی ان کے متھے چڑھ جاتا تو شاید وہ مجھے مار ہی ڈالتے مرمیری قسمت کہ میں آیا کی باری میں الجماءان کے اردگردی چکراتا رہ گیا۔ اور پرمنم کے بھائیوں نے اپنی رہی سی عزت بيانے کے لئے صنم كا تكارح كرديا، اى تابش کے ساتھ جس کو دوالو کا پٹھا کہتی تھی، جسے 2016 Maria (213)

چیوژ کرمستقل آیا کی طرف ہی ڈھیرے وال لئے۔

ہم اس لیے چوڑ ہے گھر میں شب کو تنہا ہوتے ہیں دکھ کے دن آ مل ہم سے ہم کوتم سے کام ہے جاند میرے بیل میرے بیل پر آنے والا یہ برتی پیغام منم کی تبری ہے کہ بعداس کے مبری ہے آنے والا یہ برتی پیغام منم مبری آنے والے اس مینے نے جھے چوٹکا دیا، میں تو ابھی تک اپ حواسوں میں نہیں آیا تھا، اس کے نکاح کو چھ ماہ سے زیادہ ہو بھے تھے، اس دوران دونوں طرف کہری جبید جبری خاموثی دوران دونوں طرف کہری جبید جبری خاموثی کو جھائی رہی تھی ، نہتو اس نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اور نہ بی میں اپنا افرانی ہمت کر کوشش کی اور نہ بی میں اپنا افرانی ہمت کر کوشش کی کھی اور نہ بی میں اپنا افرانی ہمت کر کوشش کی کھی اور نہ بی میں اپنا افرانی ہمت کر اور زیادہ متحرک ہو بھی تھی، مگر میری طرف سے تو وہ اور زیادہ متحرک ہو بھی تھی، مگر میری طرف سے اور زیادہ متحرک ہو بھی تھی، مگر میری طرف سے اور زیادہ متحرک ہو بھی تھی، مگر میری طرف سے اور زیادہ متحرک ہو بھی تھی، مگر میری طرف سے اور زیادہ متحرک ہو بھی تھی، مگر میری طرف سے اور زیادہ متحرک ہو بھی تھیں، مگر میری طرف سے اور زیادہ متحرک ہو بھی تھیں، مگر میری طرف سے اور زیادہ متحرک ہو بھی تھیں، مگر میری طرف سے اور زیادہ متحرک ہو بھی تھیں، مگر میری طرف سے اور زیادہ متحرک ہو بھی تھیں، مگر میری طرف سے اور زیادہ متحرک ہو بھی تھیں، مگر میری طرف سے اور زیادہ متحرک ہو بھی تھیں، مگر میری طرف سے اور زیادہ متحرک ہو بھی تھیں، مگر میری طرف سے اور زیادہ متحرک ہو بھی تھیں، مگر میری طرف سے اور زیادہ متحرک ہو بھی تھیں ، مگر میری طرف سے اور زیادہ متحرک ہو بھی تھیں۔

ہر بارا نکارین کر تلملا جائیں۔

''ارے بیای ضم چڑیل نے کوئی جادواونہ

کروایا ہے جارے چھوٹے پر، جواہے اس کلو

بیضے جلے دل کے پھچولے پھوڑتی پھرتیں، میں
انہیں یہ بات کیے سمجھا تا کہ یہ کوئی جادواونہ نہیں،

یہ عشق تھا اور عشق بھی آسان نہیں ہوتا، یہ آگ کا

دریا، تیر کر بار کرنا صرف عشق کے بس کا بی کام

دریا، تیر کر بار کرنا صرف عشق کے بس کا بی کام

بینام نے میری ساری سوئی ہوئی حیات بیدار کر

پینام نے میری ساری سوئی ہوئی حیات بیدار کر

دی تھیں، میں نے فورا اس کے نمبر پرکال ملائی۔

دی تھیں، میں نے فورا اس کے نمبر پرکال ملائی۔

دی تھیں، میں انے فورا اس کے نمبر پرکال ملائی۔

دو تا ہے ہوئی ہوئی حیات بیدار کر

دو تا ہوئی ہوئی حیات بیدار کر

دی تھیں، میں نے فورا اس کے نمبر پرکال ملائی۔

دی تھیں، میں نے فورا اس کے نمبر پرکال ملائی۔

دی تھیں، میں انے نورا اس کے نمبر پرکال ملائی۔

دی تھیں، میں انے نورا اس کے نمبر پرکال ملائی۔

دی تھیں، میں انے نورا اس کے نمبر پرکال ملائی۔

دی تھیں، میں انے نورا اس کے نمبر پرکال ملائی۔

ربی، کچھ تو بولوصنم ، بات کرو جھ ہے، پلیز صنم ۔'' ربی ، کچھ تو بولوصنم ، بات کرو جھ ہے، پلیز صنم ۔'' اس کی ہیلو کے جواب میں ، میں نے بہتا بی کے تمام سابقہ ریکارڈ تو ڑتے ہوئے کہا، مگر ادھر ہے سوائے سسکیوں کے اور کوئی آواز نہیں آ ربی تھی اور اس کی یہ سسکیاں میرے دل پر تیر کی طرح

لگ رہی تھیں، بیل خود کوشد پیراڈیت بیل محسوس کرر ما تھا۔

اس مرح رونہیں، بات کرو میں اس کر رونہیں، بات کرو میں میرے ساتھا، گالیاں دو جھے، کوسنے، بددھا کیں دو، مگر خدا کے لئے جھے اس طرح چپ کی مار مت مارو، جھے اپنے آنسوؤں کے سمندر میں نہ دووسنم پلیز، کچھ او بولو یارایک بار، ایک بارآ واز تو سادوا پی ، ترس گیا ہوں تمہاری آ واز سننے کے لئے، تمہاری صورت دیھنے کے لئے، خدا کے لئے، تمہاری صورت دیھنے کے لئے، خدا کے لئے، آئی ظالم مت بنو، ضم پلیز ۔'' میں خود بھی لئے ، آئی ظالم مت بنو، ضم پلیز ۔'' میں خود بھی لئے ، آئی ظالم مت بنو، ضم پلیز ۔'' میں خود بھی لئے ، آئی ظالم مت بنو، ضم پلیز ۔'' میں خود بھی لئے ، آئی ظالم مت بنو، ضم پلیز ۔'' میں خود بھی لئے ، آئی ظالم مت بنو، ضم پلیز ۔'' میں خود بھی لئے ، آئی ظالم مت بنو، ضم پلیز ۔'' میں خود بھی ہوا ہے کال سک اٹھا تھا، مگر اس نے پھر کاٹ دی، مگر میں ہمت بار بارکوشش کرتا رہا ، آخر کار اس نے نون اٹھا بی لیا۔

'' کیوں گگ کررہے ہوتم جھے، اب کیارہ گیا ہے۔ باتی ، سب کچھ اپنی جذباتیت کے باتھوں ، آگ نے سب کچھ اپنی جذباتیت کے باتھوں ، آگ لگا دی میرے ار مانوں کے گلشن میں چھلیا کررکھ دینے خواب سارے ، بگھر گئے ار مان میرے اور پھر جھے ہو جھے کہ بھی تہری چین نہیں ، اب بھلا کیا چاہے ہو جھے ہو جھ کے ایکن و را کھ کا ڈھیر ہوں اب، اب کیا ملے گا بھلا تمہیں اس ڈھیر سے ، جا و ارسل علیم جا و اب اپنی زندگی کو خوشکوار بناؤ ، جے چاہو جیسے چاہو ، میری ابنی زندگی کو خوشکوار بناؤ ، جے جا ہو جھے کوئی بات مرضی شادی کر لو، میری مربی شادی کر لو، میری مربی شادی کر لو، میری مربی شادی کر او ، میری طرف سے تم بالکل آزاد ہو، اب نہ جھے کوئی بات سنتی ہے اور نہ ہی تمہاری باتوں میں آنا ہے۔'' اس نے روتے ہوئے کہا۔

اس نے روتے ہوئے کہا۔
''صنم! میں مانتا ہوں کے ملطی میری ہے، گر
میں کیا کروں یار، تم جانتی ہوناں بھین سے مجھے، میں تو شروع سے ہی ایسا ہوں، ایک باربس ایک یار معاف کر دو، وعدہ کرتا ہوں ایب بھی تمہارا دل

2016 July

تہیں دکھاؤں گا، یکا وعدہ یار، آیک بارائے ارسل كومعاف كردو، عج راني بنا كرركھوں گائمہيں، بھي

کوئی تکایف مبیں ہونے دوں گا، پلیز صنم۔

"تم یا گل ہو گیا؟ اب کیسے بناؤ کے رانی، سبحم ہو چاہے، میرا نکاح ہو چاہ اسل تكاح،اب ميس كى اوركى بيوى مول اورا كلے چند مہینوں میں وہ آ کر جھے لے جائے گا، کہا تھاناں، کہا تھا ناں کہ بہت روؤ کے، بہت پچھٹاؤ کے، جس دن کوئی اور میری ڈولی لے جائے گائم بس ہاتھ ہی ملتے رہ جاؤ کے اور اب تم دیکھ لیٹا، وہ لے مائے گا مجھے بیشہ کے لئے اور تم ادھر ہی بیشے رہنا مجنوں بن کر۔'' وہ ایکدم میری بات کاٹ کر سٹریکل انداز سے چلائی می اوراس کی بالوں سے میکتی بے لی الاجاری اور غصے نے بھے بھی بے بس کر دیا اور پھر میں نے بوری قوت ے اپنا سیل نون رہوار میں دیے مارا اور خود پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کیلن اگر رونے سے سارے مسائل حل ہو جا تیں اور بکڑی باتیں سنور نے لکیں تو پھر کیا ہی بات ہو، مررونے سے بھی کسی مسئلے کاحل نکلا ہی جیس ، اس کے لئے تو عقل ہی لڑائی بردتی ہے اور میں نے بھی جیسے تیے عقل الرائي ،ميري عقل نے جومشورے مجھے ديے اس کے مطابق میں ایک بار پھرصنم کی طرف د بوانہ وار لیکنے لگا، میرے بار بار نون کرنے پر بالآخروہ پھر میرے ساتھ بات کرنے لگی، چند روز رو پیٹ کرایک دوسرے سے از بحر کرہم ملے جیے ہو بھے تھے، اب ہم نے پھرے ملنا شروع كرديا اليكن اب جميل بهت آساني اور سبولت مو من محی، کیونکہ میرے کھر والے جھے ہرمم کے فک سے بری قرار دے سے تھاوراس برجی پہرہ نہ ہونے کے برابررہ کیا تھا، وہ شایک اور

"ارسل! میں نے تمہارے بغیر یہ وقت جس طرح كزارا ب نال بل جائق مول يا ميرا خداء طراب میں تم سے کے دے رہی ہوں اب میں تہارے بغیر مہیں روستی، جو بھی ہو جائے، مجمع برجالت مي بس تمهارا ساته بي جائية اور مسمى كانبيس اور ديكمو، اب ميس تمهارے كے صرف تمہاری خاطر ایک رسک کینے جا رہی ہوں، اب کی بار مجھے دھو کہ مت دینا، پلیز ارسل بليز-"اس روز بھي ہم اي طرح چوري چھے ملے تھے، میری بے تابول بے قراریوں کے جواب میں اس نے مجھاس طرح بے قراری کا اظہار کیا كهين عي ديك ره كيا-

میرے بہت او چنے بہت اصرار کرنے ہے بھی اس نے مجھے اس رسک کے بارے میں ہیں بتایا تھا، بیا لگ بات کہ بی ول بی ول بی ہے مدخوفزدہ بھی ہور بی می کداب جانے یہ داوانی لڑی کیا گل کھلاتے اور پھر جوگل بلکہ مخزاراس نے کھلائے،اس کے بارے بی تو میں نے بھی بھی كبيل سوحا تقا-

بیان ہر ایک سے بجر و وصال کرتے ہو کیوں اپنا شہر میں جینا محال کرتے ہو چھڑ کے بھی ملے ہیں بھلا جانے والے کیوں اینے آپ کو ہو تھی نڈھال کرتے ہو ا ہے وہ مجی مہیں یوچھتا ہے ایے ہی تم اس کے بارے میں جسے سوال کرتے ہو وہ آشنائی اے یاد ہی نہ ہو شاید تم جس كے نام بےسب ماہ وسال كرتے ہو بہت عزیز تھا وہ شاید اس کے محن مچیزنے والے کا اب یک ملال کرتے ہو اس سے چھڑنے اور کی اور کی ہو جانے

شادی کی تیاری کے بہانے آئی اور ہم غائب ہو

ایی ضد کی کی محل اور میری ضد سے تو سب بی واقف تضاورا كي طرح سے زج بھي ،حي كمابو اور بھیا بھی ،ایک بار پھر کھر بھرمیرے خلاف ہو چکا تھا، مرجھ پرکوئی چیز بھی اثر نہیں کررہی تھی، امی کارونا، نہ بہنوں، بھا بھیوں کے واسطے اور نہ ای بھیا کی مار، مجھ راب ہر چیز جیسے بے اثر ہو کر رہ کی میں، دن پر دن گزرتے جارے تھے، کھر والے این سارے حرب آزما کے تھے، مر میرے حوصلے ابھی بھی جوان تھے، میں اپی ضد پر ہنوز اڑی ہوئی تھی اور پھر شادی سے ہفتہ بھر پہلے

میں نے ترب کا آخری بنا چلایا۔ "امی جان! آپ جھنے کی کوشش کیوں نہیں كررى بين نبيس ره عتى ارسل كے بغير، آپ میری بات مان کیتی نال بھی، میری جان حیشروا دیتی ناں اس الو کے سٹھے تابش سے تو کیا تھا، میں ہیں روستی اس وفر کے ساتھ، وہ دو اور دو یا کے کرنے والا حسالی کتالی بندہ، میرے نازک جذبات اوراحساسات كيا مجه يائے گا، ميرا دل ميں مانااى اس كرماتھ كے لئے، ميں اس گدھے کے ساتھ بھی خوش مہیں رہ یا دُل کی اور اس طرح کھٹ کھٹ کرمرنے سے کہیں بہتر ہے کہ میں ایک بار ہی مر جاؤں، پھراڈ آپ کی عزت بھی رہ جائے گی اور بات بھی، ہو سکے تو مجصمعاف كرد يجة كا، من في ايندل كي خوشي کے لئے آپ کے دل کو تکلیف پہنچائی، مرکیا كروں اسيے ول كے باتھوں مجبور ہوں۔" رات کے پچھلے بہرای کے نام یہ بدربطای سطریں، بربط سے بی انداز میں تھیدے کر میں نے اپنا آخری داؤچل ہی دیا، امی کی ہی نیند کی گولیاں مناسب مقدار میں بھا تک کر (ارے جھے کچ کج تھوڑی مرنا تھا) وہیں ای کے قدموں میں ہی ڈھیر ہو گئ اور میری توقع اور بلان کے عین

ك باوجود، الى ع جمزن كالمال جمع دم بدم مارر ہاتھا، میں اندر سے ختم ہوئی جارہی تھی اور پھر شايديس بالكل بى حتم بوجاتى كداس وحمن جان کی یاد نے اس قدر بے کل کیا کہ بے خودی کے عالم مين اس جانے بيجانے تبرير فيكست كرميتى، بس چر مجھے یوں لگا جیسے میری روشی زندگی میری بچیزی خوشیاں مجھے واپس ل کی ہوں، میں ایک بار پراندهوں کی جلتی ہوئی ای راہ کی طرف چل بری جس برمرادل مری انقی پارکر جھے جلائے جار ہا تھا، ارسل سے ایک بار پھررا بطے استوار کیا ہوئے میں ہرطرف سے بے گانہ ہوئی چل گئ، انا، عزت، وقارسب دانتوں تلے الكليال ديا كے چرت بحری نگاہوں سے جھے اور میری دیوائلی کو د کیکھتے ہی رہ گئے، ٹس نے بہت سوچنے کے بعد ایک فیصلہ کیا اور اس پر عمل کرنے کا بھی پورا پورا روكرام ترتيب دے ڈالا، مراس سے ملے جھے اس كالجمي يكالفين كرنا تفاكدوه ميراساته دے گا مجھی یا تہیں، میں اے ہمیشہ کے لئے یانے کی خاطرآ خرى داؤ كھيلنے جار بي تھي ،اس ميس مصيبت مجھی ہوسکتی تھی اور مات بھی ،اگر میرا داؤ کامیاب رہتا تو اس کے ملن کی صورت جیت میرا مقدر بنتی اوراكروه بجصے ندملتا تو موت كى صورت كھر مات تو تھی ہی اور میں نے ارسل سے ساتھ نبھانے کا یکا وعدہ لینے کے بعد بلان پرعملدرآ مدشروع کردیا۔ سب سے ملے میں نے ای اور باجی کے سائے رصتی سے انکار کرے ایک قتم کا دھا کی کر ڈالا، ای تو مارے چرت کے گنگ بی رہ کئیں، مگر باجى اہے آپ پر قابونەر كھىكىس، كيونكەتابش چند روز تک والیس آنے والاتھا،میری رحصتی کی تاریخ طے ہو چی تھی، گھر میں تیاریاں زور شور سے جاری تھیں اور ایسے میں میری طرف سے اس اعلان نے تو ہنگامہ کمٹرا کرنا ہی تھا، مگر میں بھی

عَنَّا (10) السامبر 2016 عَنَّا (10) السامبر

مطابق ای جیے بی فجر کے لئے اٹھیں جھے اپنے قدموں میں آڑا تر چھا بے سدھ پڑا دیکھ کر گھرا کئیں، ان کے شور اور وادیلے کی وجہ سے گھر والے بھی اٹھ گئے اور ساری صورت حال جان کر پریٹان ہو گئے، جھے فوراً ہپتال لے جایا گیا، بروقت طبی الدادل جانے کی وجہ سے میری جان مجمی ہے گئی اور میری طرف سے اٹھائے جانے والے اس انتہائی قدم کی وجہ سے اٹھائے جانے والے اس انتہائی قدم کی وجہ سے اٹھائے جانے والے اس انتہائی قدم کی وجہ سے تابش سے میری جان ہی جھیٹ گئی۔

میرے لکھے گئے آخری خط کومیری طرف ے آخری وارنگ مجھتے ہوئے ان لوگوں کوجانے كيا كما كيا كدادهر سے رفعتى كے مطالبے كى جك طلاق کے کاغذات موصول ہو گئے، میں شاہداس دنیا کی واحدار کی جوداغ (طلاق کے لکنے سے اس طرح خوش تھی جیسے مفت اللیم کی دولت ہاتھ لگ كئ ہو) ميرے روم روم سے تھلكنے والى مرت اور ميرے بے ساخة الدنے والے تعقیم سب کو مارے جیرت کے گئے کیے جارے تھے، مگر مجھےاس کی قطعاً پرواہ نہ تھی، میں جو جا ہتی تھی میں نے حاصل کرلیا تھا، ادھرتابش کے نام کا دم چلا میرے نام سے بٹا، ادھرارسل ایک بار پھر ميرے در ير سوالى بنا آن كھڑا ہوا، اي نے میرے کھرکے ایک ایک فرد سے معانی ماعی ، ابو اور بھیا کے یاؤں میں گر کرمیرا ہاتھ ما تگا،اس کی حالت اور ميري ضد اور خوشي كو ديكھتے ہوئے میرے گھر والے ایک بار پھر مان گئے اور مجھے پھرے ارس کے ساتھ منسوب کردیا گیا، مراس کے گھر والے، اس کے گھر والے ابھی بھی وہیں کھڑے تھے جہاں پہلے روز کھڑے تھے، تگر مجھے اب سنى كى كوئى يرواه تېيى تھى ، كيونكه ميں جانتى تھى كدر بن ويى جو بيامن بھائے ، اور ميں نے اپنے بیا کے دل و د ماغ پر اس طرح چھا جی تھی کہ اب

وہ میری آنکھ کے اشارے پر چلنا تھا، میرا اس کے ساتھ ہر لمحہ رابطہ رہتا، فون، ٹیکسٹ، کھڑگی، ہروہ ذریعہ جس سے میں اسے باندھ عتی تھی میری دسترس میں تھا اور پھر اس دسترس کومزید مضبوط کرنے کے لئے میں اکثر اسے گھر بھی بلالیتی، اس کی پیند کی ڈشز بنوائی ،اس کے ناز اٹھائی ،مگر در يرده اسے ناز كرے اس طرح اس سے الفوائى كه خودا سے بھی خرند ہو يالي ، يس اب اے ايے ہاتھ سے تھنے ہیں دینا جا جی سی میری زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، اس کے دل کے ساتھ ساتھ اس کے کھر پر بھی راج کرنا، اس کے کھ والے جا ہیں یا نہ جا ہیں مر مجھے تو ارسل علیم کی زند کی میں شائل ہونا ہی تھا اور وہ بھی ڈ کے کی چوٹ میر اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ دن جلد ہی آئے گا جب میرے سارے خواب ایک ایک كر كي فرور لور عدول كي-

ہم تم ہے ملے، پھر جدا ہو گئے اور جدا ہو کہ ہم دیکھو پھر مل گئے اب ہو کے جدا ، پھر ملیں نہلیں تو کیوں نہ ایسا کریں مل جائیں چلوہم صدا کے لئے ہم تم سے ملے!!!!

" میرے دل جذبات کی ترجمانی کرنے والے ان بولوں کوئن کروہ اک ادا ہے مسکرائی تھی اور سیدھی میری آتھوں میں آتھیں ڈال کر جھے دیکھتے ہوئی بولی۔

الے، اس کے گھروا کے ابھی بھی وہیں ''اگر آپ سدا کے لئے جھے سے ملنا چا ہجے ۔ بی تھے جہاں پہلے روز کھڑے تھے، گر جھے ہیں تو پھراس کے لئے بھر پوراور کامیاب کوشش کی کوئی پرواور کامیاب کوشش آپ کوئی پرواو ہیں کھیل وہی جو پیامن بھاتے ، اور میں نے اپنے بھی ، اب آپ کی باری ہے، اب ہمت آپ نے میں ود ماغ پر اس طرح چھا بھی تھی کہ اب دکھانی ہے، میں تو اپنی ہمت کے بل ہوتے پر آپ دو ماغ پر اس طرح چھا بھی تھی کہ اب دکھانی ہے، میں تو اپنی ہمت کے بل ہوتے پر آپ دو ماغ پر اس طرح چھا بھی تھی کہ اب دکھانی ہے، میں تو اپنی ہمت کے بل ہوتے پر آپ دو ماغ پر اس طرح چھا بھی تھی کہ اب دی اس میں دو ماغ پر اس طرح چھا بھی تھی۔

"تر .....؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی ناراض ہے یا جیس مجیس کون سا پوری تے اٹھا کر لانی ہے، کون کہتا ہے مہیں ایک ایک کے تر لے كرو، زندى مارى ب،اى يرحق جى ماراا بناى ہے اور اس کے ساتھ جو بھی کریں اچھا برا اس بات کاحل بھی ہمیں ہے اور رہی بات کی کوساتھ لانے کی تو تکاح نامے پر دستھا کرنے کے لئے تو صرف دو کواہوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے تال اور بقول تمہارے حن بھائی تو تمہارے مامی ہیں ای ناں، پھر کھے دوست بھی ہیں تمہارے اور وہ احمر، نواد اور مومن بھی تو ہیں، تو جب اے سارے کوابان بی تہارے یاس تو پھراور س کا انتظار ہے مہیں اور کتنا ڈیل کرواؤ کے میرے ابو اور بھائیوں کو خاندان برادری میں،آج تو فاعل تاری بنا بی دو مجھے تم ، کب آ رہے ہو ابو سے فاعل بات كرنے كے لئے " ميرى بات محر

> گفرا که بیل لاجواب برکرره گیا۔ ملائلہ ملا

تیزی سے کا شتے ہوئے اس سے بھے اس طرح

"ارسل علیم صاحب! صنم رشید مین گوابدوش اوقت می میراپ کے نکاح میں اوقت می مہراپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟" قاضی صاحب کے الفاظ مجھے کچھ بھھ میں آئے کچھ بیل ما میں سر ہلانے کے میں انداز میں سر ہلانے کے میکائی انداز میں سر ہلانے کے ماتھ ماتھ وہ جہاں جہاں سائن کرنے کو کہتے دے رہ کو ایک میرا ساتھ نہیں و سے اور بہت کوشش کے باوجود سوئے میں جانے اور بہت کوشش کے باوجود سوئے میں بھائی کی قبلی کے اور کسی کوساتھ نہ لا بایا تھا اور میں بھائی کی قبلی کے اور کسی کوساتھ نہ لا بایا تھا اور میں بھائی بھی اس لئے کے وہ اہا کی وفات سے پہلے ہی الگ کھر میں شفٹ ہو گئے تھے، میں نے اپنے گلٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر

کے سامنے بیٹی ہوں، پہلے کی طرح۔'' ''تو ..... میں کب کہدرہا ہوں تہہیں کہ چلو میرے ساتھ، آج ہی کورٹ میرج کر لیتے ہیں ہم، میرے کھر والے تو شاید بھی نہ ما نیں، اہا بھی ایسے ہی چلے گئے اور اماں بھی اور اب بھی حالات تمہارے سامنے ہیں، پہلے بھی جیسے ہی میں نے شادی کے لئے دباؤ ڈالا تھا، آپا کوہارٹ میں نے شادی کے لئے دباؤ ڈالا تھا، آپا کوہارٹ کے عالم میں ہم جدا ہو گئے اور پچ پوچوتو اب بھی کے عالم میں ہم جدا ہو گئے اور پچ پوچوتو اب بھی ہوں، لیکن آگر تم میرا ساتھ دو اور کورٹ میر بے ہوں، لیکن آگر تم میرا ساتھ دو اور کورٹ میر بے ہوں، لیکن آگر تم میرا ساتھ دو اور کورٹ میر بے

دونری ہر گرفیل، ارسل صاحب آپ کوتو
اب اپنے گھر والوں کومنا کر لانا ہی ہوگا، بیاب
میری ضد ہے، یاد ہے جب بیس نے جہیں کورٹ
میر کی ضد ہے گئے کہا تھا تو تعہیں کیے آگ گئی تھی
کیے لیکچر سنایا تھا، تم نے جھے اور تس طرح سینہ
شونک کر سنایا تھا جھے کہ میں جہیں بھا گا کرفیس
نے جاؤں گا، ہمارے خاندان میں ایے فیل
ہوتا، شادی کریں گے تو پوری عزت کے ساتھ
اپنوں کی موجودگی میں، ان کی گواہی اور دعاؤں
اپنوں کی موجودگی میں، ان کی گواہی اور دعاؤں
کے ساتھ لے جاؤں گا تمہیں، تو اب میں کیوں
اپنوں کہ موجودگی میں، ان کی گواہی اور دعاؤں
کورں پہ جھی چھیا کرکورٹ میرج، تا کہ ساری
طعنہ دیتے رہیں نہیں ہر گرفہیں؟" میری بات
طعنہ دیتے رہیں نہیں ہر گرفہیں؟" میری بات
میمل ہونے سے پہلے ہی وہ بچھےکا کھانے کو

''تو پرتم بی بناؤنہ منم میں کیا کروں، ان سب کومناتے مناتے تو میرے سارے بال جمر کئے، اب بچے تھے سفید ہوجا کس کے ، مگروہ بیں مانیں گے، میں جانتا ہوں اچھی طرح یار وہ

2016 دسمبر 2016 (IB) دسمبر 2016

ساخے ہی اسٹول پر چڑھ کر پردہ لگانے کی کوشش کررہے تھے تاکہ ہم انہیں اپنا مند دیکھائے بغیر اپنے پورٹن میں چلے جائیں، دوسری طرف مونی بھائی، بھا بھیاں، آپائیں اور ان کے بچے افسر دہ بیٹھے آنسو بہارہے تھے، جیسے کی کی میت سائے پڑی ہواور میت تو واقع رکھی تھی ان کے سائے، پڑی ہواور میت تو واقع رکھی تھی ان کے سائے، چا در میں اپنے دل کے ہاتھوں مجور ہوکر تار تار عادر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجور ہوکر تار تار اس طرح روتے دیکھے کرمیرا کلیجہ پھٹ گیا میں اور زور زور سے روتے دیکھ کرمیرا کلیجہ پھٹ گیا میں اور ویکھ کرسے روتے میلے گئے۔

" چپوٹے ہم محن بھائی اور بڑی بھا بھی کوتو کے ساتھ مگر ہم بھی تو تمہارے کچھ کگتے تھے ناں ،اگر ہم سے بھی ذکر کر لیتے ہمیں بھی اتنا مان دے دیتے تو ..... اس بھائی میرے گلے لگے کے روتے ہوئے بولے تو بچھ پر گڑھوں پانی پڑ

" بھائی، بھائی، آیا ہمیں معافی کردیں،
ہم سے بہت بوی غلطی ہوگئی،ہم واقعی جذبات
میں اندھے ہو گئے، اس لئے صرف اور صرف
اپنے ہی دل کی تن اور اس دل نے ہمیں کی کے
سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، آپ
ہماری خطاؤں کو معافی کردیں اور ہمیں اپنے دل
میں تھوڑی جگہ دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ
بین تھوڑی جگہ دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ
بلیز ایک بار ہمیں معافی کر دیں۔" جھے تو ان
ہونے سے معافی مائلی ہی تھی کر بھائی کی بات پوری
ہونے معافی مائلی ہی تھی کر بھائی کی بات پوری
ہونے معافی مائلی ہی تھی کر بھائی کی بات پوری
دل والے بھائیوں نے اس کے سریر ہاتھ رکھ
دیا،ان کی طرف سے معافی مائلی ہو ہمیرے کھلے
دیا،ان کی طرف سے معافی ملتے ہی ہمیں آیاؤں

اور کسی سے ذکر ہی جیس کیا تھا، کیونکہ منم نے بھی تو صرف محسن بھائی کا نام لیا تھا،سو میں نے صرف المي كواعماد مي ليا اورائي چند دوستول كوباراني بنا كر لے كيا، يہ جانے بغير كرميرے يافى بھائیوں اور بہوں کے دلوں بر کیا گزرے گی، وویتے ہوئے دل کے ساتھ میں نے تمام رسومات انجام دیں اور پھر بھا بھی کے کہنے ہے کھانے کے بعدر صتی کردی کی اور بیودت جھ پر بہت کڑا تھا،منم کا تو مجھے پانہیں کیونکہ اس کے تاثرات سے کچے بھی اندازہ میں ہورہا تھا، مر میرے قدم تو من بھاری ہو رہے تھے، میری نگاہوں کے سائے سے اپنا بجین ، امال ، ابا ، بہن بھائی سب فلم کی ریل کی طرح گزدرے تھے، میں بوچھل دل اور جھکے سرے ساتھ اپنی دہمن کا باتھ تھا ہے اپنے کھر ، اپنی جنت کی دہلیز پر کھڑارہ گیا، که بھیا، بھابھی ہمیں دروازے تک چھوڑ کر الين كمريط ك تقر

اب بجھےرہ رہ کرا حاس ہور ہاتھا کہ بیکی شادی ہے، یہ س طرح کی دیوائی، کس طرح کا دلوائی، کس طرح کا دلوائی، کس طرح کا دلوائی، کس طرح کا دیاں معاملہ تھا کہ جس نے ہر طرح کے سوز و زیاں ہے ہواں آگے کنواں پیچھے کھائی والی پچوئیشن تھی، جھے اپ جس طرح بھائیوں کی شادیاں یاد آ رہی تھیں، جس طرح بھائیوں کا پر جوش استقبال کیا جس مان سے تی بہودُں کوخوش آ مہ بدکھا گیا، جھے رہ رہ کریاد آ رہا تھا اور میرے آ نسو تھے کہ رکنے کا رہ رہ کی داور تھے کہ رکنے کا مام نہیں لے رہے تھے، میں نے روتے ہوئے دا پر آ

لاؤنج كے دروازے برقدم ركھتے ہى ايك اور دل چيئر دينے والامنظر مير المنظر تھا،انس بھاكى

2016

وصال یار سے دونا ہوا عشق مرض بوھتا گیا جوں جوں دوا کی مرض بوھتا گیا جوں جوں دوا کی گر بیشت کا مرض اس قدر بوھ جائے گا جسی سوچانہ تھا، اگر بھول کر بھی اس کے مضمرات کے بارے بیں سوچ لیا ہوتا کہ شاید آج بیں بھی زندگی گزار رہا ہوتا، عام سادہ اور پرسکون، مگر شاید بیسکون اظمینان میرے نصیب بیس تھا ہی شہیں، اس لئے تو اس دل کے ہاتھوں مجبور ہوکر شہیں، اس لئے تو اس دل کے ہاتھوں مجبور ہوکر اس دل کا جس کی انگی نالی پردیوانہ وارز تھی کرنا ہی میرا مقدر ہے، کہیں نالی پردیوانہ وارز تھی کرنا ہی میرا مقدر ہے، کہیں نالی پردیوانہ وارز تھی کرنا ہی میرا مقدر ہے، کہیں نالی پردیوانہ وارز تھی کرنا ہی میرا مقدر ہے، کہیں نالی خودا پی

اوراب آپ سب کویقین آگیا ناں کہ میں اس کویقین آگیا ناں کہ میں اس وہ الو ہوں محبت کے تیجر پر لٹکا محبت محبت کا راگ الا پتا حال سے بے حال ہوا جا رہا ہوں، اب تو آپ مان گئے ناں کہ میں تھیک کہدرہا تھا۔

کھیل ادھورا چھوڑ کر میدان سے بھا گئے نہیں

公公公



سمیت سب نے بھی معاف کر دیا، بلکہ بد کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں ہمارے حال پر چھوڑ دیا۔

\*\*

تو جناب اب آپ کویقین آیا کہ میں جوخود
کومجت کے شجر پر جیٹھا الوتصور کر رہا ہوں تو بالکل
درست ہی تو کر رہا ہوں، اس دل اور دل میں
چھپے محبت کے ٹھاٹھیں مارتے سمندر میں ڈ بکیاں
گھاتے میرا وہ حال ہوا کہ اب تو بالکل ہی بے
حال ہو گیا ہوں اور وہ محبت کی فاختہ، وہ محبت کی
صنم نا می بلبل، اب تو خوخو ارعقاب کا روپ دھار

ے۔ ضنم جب تک مجوبہ تی، میرے حواسوں پر ضنم جب تک مجبوبہ تی ، میرے حواسوں پر نشے کی طرح چھائی، جھے اسے ارد کرد دوڑائے پھرل ہے اور اب جبکہ وہ خیر سے بیوی بن چکی ے، میرے نیچ کی مال بن چکی ہے تو آپ خود اندازه لكا كيت بين ميرى دور كاكيا عالم موكا بحلاء وہ جو کہتے ہیں ناں ملاکی دوڑ محد تک،ای طرح میری دور صرف اس صنم نامی کالی بلی تک ہی تھی اور شاید ساری عمر ہی رہے کی ، محبت کا بھوت تو شايد كب كاسر از چكاكمكى زندكى مين آكر آئے دال کا بھاؤ تو خوب پتا چلا ہی تھا اور بہت ے بردے نگاہوں کے سامنے سے بٹتے گئے، جو اس نامراد دل نے میری آنکھوں کے سامنے تان ر کھے تھے کہ اب میں صرف جھٹیٹا ہی سکتا ہوں ، اڑنے کی نہاتو ہمت ہاور ندہی طاقت کیے چیروں میں تو حبیب کی صورت بیڑی بڑی رہی می جن مبر،اس بھاری رقم کی صورت میرے ہاتھ بمیشہ كے لئے بندھ ملے تھاور ميں مائے كے باوجود مجھنیں کر سکا تھا، سوائے برداشت کرنے کے، اب اس کے سوا جارہ کوئی تہیں ہے کیونکہ اب تو بیہ حال ہے کہ۔

WWW 2016 755 CEDIETY COM

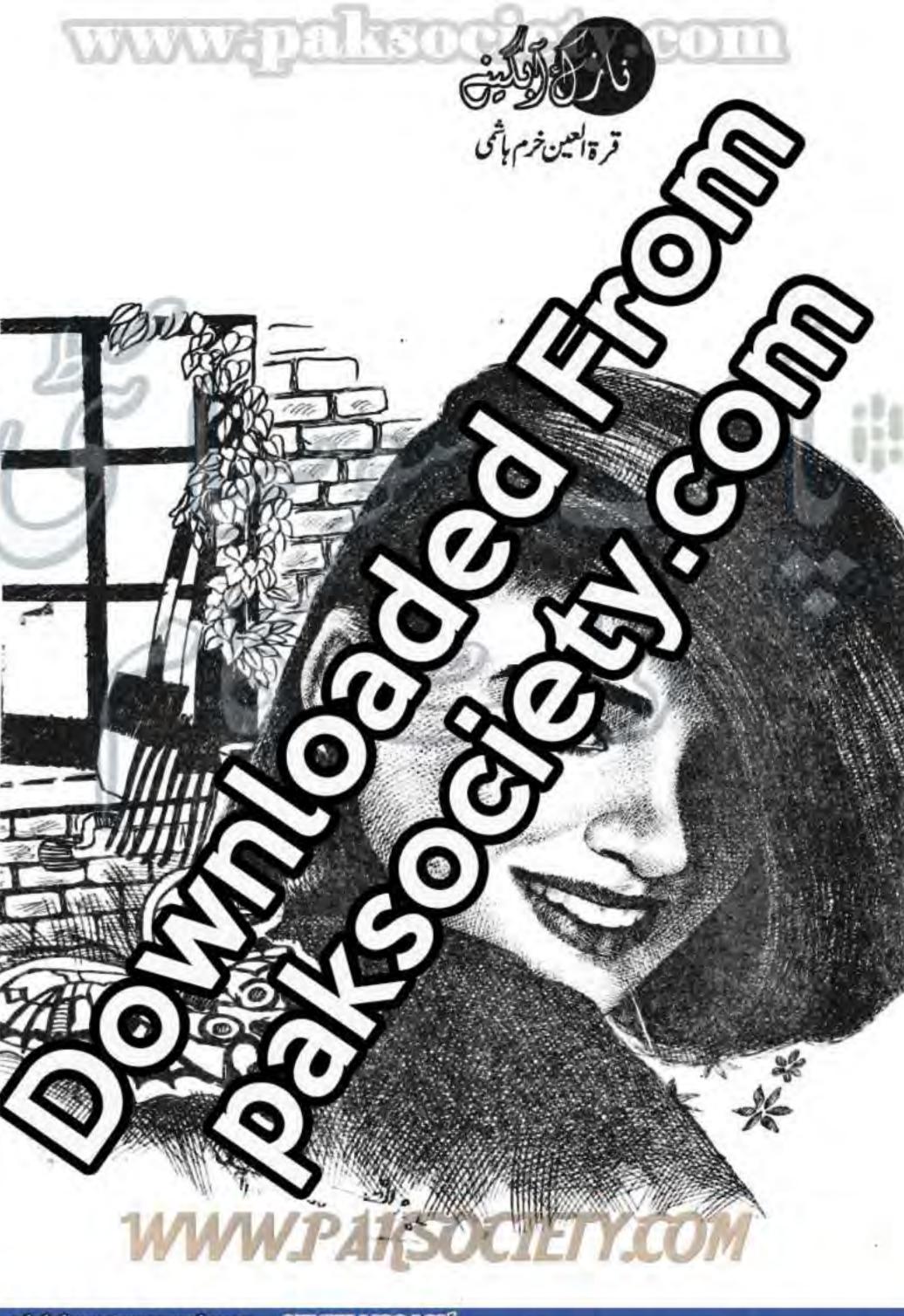

" محالی آپ اندرنبیں آئیں گے؟" حرا نے کار کا دروازہ بند کرنے سے پہلے جسک کر پوچھا تھا، فیضان نے مسکرا کراس کی طرف دیکھا تھااورشرار تا بولا۔

ارورور المحروق المحرور المحرو

سردیوں کی خوبصورت میں اہمی ہی دوست میں اپنی ہوئی تھی ہر ابوے سے پورچ ہے پر اعتاد قدموں سے چلی لان کے پاس آ کر رک اعتاد قدموں سے چلی لان کے پاس آ کر رک گئی ، کچھ در کھڑی خاموشی سے سنر ہے کو دیکھتی وہ لان کی خوبصورتی اور نفاست کو سرائتی ہے نیازی سے سرجھکتی اندر کی طرف مڑی تھی۔

عفان ماموں کا گھر بہت خوبصورت اور عالیتان تھا، کچھ سیمال مامی کو اعلی سے اعلیٰ چیز خرید نے اور گھر سچانے کا بھی بہت شوق تھا، حرا متلاثی نظروں سے دیکھتی ٹی وی لاؤنٹی میں داخل ہوئی تو اسے سیمال ممانی کی آ واز ڈاکٹنگ روم سے آئی تو اس طرف چل پڑی، سیمال مامی ناشتے سے آئی تو اس طرف جل پڑی، سیمال مامی ناشتے ہوایات دے رہی تھیں، حرانے اندر آ کر سلام کیا تو وہ چونک کراس کی طرف متوجہ ہوئیں، جوشان کو وہ نازی سے کھڑی تھی، سیمال مامی نے سر ہلا کے دیازی سے کھڑی تھی، سیمال مامی نے سر ہلا کے ایک او ایک اور خواب دیا تھا اور خور سے اس کا جائزہ کے سر ہلا اور خور سے اس کا جائزہ الیا تھا۔

خواصورت سے گرم سوٹ علی ملول ملکی

بالوں کی او چی کی پوئی بنائے، کانوں پی نفیس سے ٹاپس اور گلے میں باریک چین جواس کی صراحی دارگردن یہ بہت چین تھی، سب سے اہم چیز اس کی کالی کالی کشادہ آ تھوں میں ذہانت کی چیک بہت واضح تھی، اس کی شخصیت کا اعتاد اور آتھوں کی مخصوص چیک سامنے والے کو ضرور متاثر کردیتی تھی۔

''اتنی در کر دی آنے میں؟ خیر آؤ میٹو، ناشتہ کرلو۔'' سیماں مامی نے طنز پیہ کیجے علی کہا تنا

رہنیں شکریہ مامی! ناشتہ تو میں سب کے ساتھ کر کے بی آئی ہوں، دراصل ہمارے کر ہیں سب تجرکی اذان کے وقت بی اٹھ جاتے ہیں، بیل تو کب سے انظار کر رہی تھی کہ تو ہجاتے میں آپ کی طرف جائی انظار کر رہی تھی کہ تو ہجاتے میں آپ کی طرف جائی انظار کر رہی تھی کہ تو ہجاتی اس جلائی تیں اس جلائی تیں اس اس جلائی تیں اس سے اس کے گئے ہوئے کہا تھا، سیمال سر جھک کر ذہن میں کر نے گئیں جو حرا نے سرانجام دیئے تھے، جس کے لئے سیمال نے اسے بلایا تھا، اپنی اکلوتی نگر سیمال نے سیمال نے اسے بلایا تھا، اپنی اکلوتی نگر سیمال نے سیمال نے اسے بلایا تھا، اپنی اکلوتی نگر سیمال نے سیمال نے اسے بلایا تھا، اپنی اکلوتی نگر سیمال نے سیمال نے سیمال نے اسے بلایا تھا، اپنی اکلوتی نگر سیمال نے سیمال نے اسے بلایا تھا، اپنی اکلوتی نگر سیمال نے سیمال نے

\*\*\*

منا (222) دسمبر 2016

ان کا پرلو ہوئیں ہیں، بٹی اور مال کا رشتہ آیک دوست جیسا ہوتا ہے، جو ہا تیں آپ کی سے کہہ نہیں سکتے یا دوسرے لوگ سمجھ نہیں سکتے ، اسے کہنے سننے اور بیان کرنے کے لئے اس سے بڑھ کرخوبصورت اور سچا رشتہ کوئی نہیں ہوتا۔'' نا نو امی نے نرمی سے کہا تھا۔

'' چگیں مان لیتے ہیں آپ کی بات کو گر آپ کی بہو کافی خوش ہوں گی، آپ کے اس اغواء ہے۔'' حرانے سراٹھا کرشرارت سے چپکتی آنکھوں سے کہا تھا۔

''خبردار جو میری بہو کے لئے کچھ الٹا سیدھا کہاتو، مزاج کی تھوڑی تیز ضرور ہے گردل کی بہت اچھی بھی ہے، اتنا خیال رکھتی ہے میرا، ہر چیز بستر پہ بیٹھے بیٹھے، وقت پہل جاتی ہے اور بھلا کیا جا ہے۔''نا نوامی نے ہمیشہ کی طرح شبت پہلو بیان کئے تھے۔

''سب کچول جاتا ہے ہی وقت ہی تہیں دے پاتے ہیں بیاسب آپ کو، ویسے آپ کا حوصلہ اورظرف ہی ہے کہ پھر بھی آپ سب اچھا اچھاد بھتی اور کہتی رہتی ہیں۔''حرائے بلکے بھیلکے انداز میں ان کی تنہائی اور اکیلے بن کی طرف اشارہ کیا تھا، نانوامی مجھ کرمسکرادی تھیں۔

"ابیاتہیں ہے، ہر بندہ مختلف فطرت اور مراح کا ہوتا ہے اور اگر زندگی میں اپنی ضداورانا مراح کا ہوتا ہے اور اگر زندگی میں اپنی ضداورانا ہے آگے رشتوں کورکھا اور سمجھا جائے تو سمجھوتے میں سب کوکہیں نہ کہیں کی نہ کسی کے لئے مجھوتہ ضرور کرنا پڑتا ہے، اب اگر یہ مجھوتہ اپنی خوشی سے کرنا پڑتا ہے، اب اگر یہ مجھوتہ اپنی خوشی سے کرنا پڑتا ہے، اب اگر یہ مجھوتہ اپنی خوشی سے کرنا پڑتا ہے، اب اگر یہ مجھوتہ اپنی خوشی سے کرنا پڑتا ہے، اب اگر یہ مجھوتہ اپنی خوشی سے کرنا پڑتا ہے، اب اگر یہ مجھوتہ اپنی خوشی سے والا ملا تو وہ خاموش ہونا ہی جول کئیں تھیں، حرا کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ جھیرتی وہ ماضی کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ جھیرتی وہ ماضی کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ جھیرتی وہ ماضی کے

تعیں، اپنی لاڈلی توائی کو دیکھ کرخوشی ہے گھل انھیں تھیں، پیار سے اس کا ماتھا چوہتے ہوئے پولیس تھیں، جرانے سہارا دے کر کمر کے پیچھے گاؤ تکھےر کھ کر آنہیں بٹھایا اور خودان کی کودیش سرر کھ کر دونوں بازوان کی کمر کے گرد لیبٹ دیئے۔ ''بس نا تو بو نیورٹی کی ٹھف روٹین اور فائن ایگرام کی ٹینش ، جمرا پہیں جانتی آج میں ایک خفیہ پروگرام کے تحت ہی آئی ہوں۔'' حرافے تفصیل سے بتاتے ہوئے آخر میں شرار تا کہا

''اچھا کیا ہے وہ خفیہ پلانگ ؟'' نانو امی نے بھی دلچیں ہے بوچھا تھا۔

''آپ کے آغواء کی پلانگ ہے ہماری، فیضان بھائی، میں نے اور ٹور نے ال کریہ پلان کیا ہے، کہ موسم سرما کی ان چیٹیوں میں آپ کو اپنے گھر لے کر جا تیں گے اور آج شام ہی اس پلان پیمل درآ مدکرنا ہے، بس آپ تیار ہوجا کیں اپنے اغواء کے لئے۔'' حرا نے مزاجیہ سے انداز میں کہ اتھا

"دمیں شوق سے اغواء ہونے کو تیار ہوں گر میرا بیٹا ایبانہیں ہونے دے گا، عفان میرے بغیر نہیں روسکتا ہے، اس لئے جھے کہیں جانے بھی نہیں دیتا ہے۔" نا نو ای نے بہت محبت سے اینے بیٹے کا ذکر کیا تھا۔

'''نو امی! یہ غلط بات ہے عفان ماموں اگر آپ کے اکلوتے ہیے ہیں تو میری ماں بھی آپ کی اکلوتی بٹی ہیں، گریہاں بھی بٹی پہ ہینے کی محبت کوفو قیت دی جارہی ہے۔'' حرائے نیوز چینل کی طرح رائی کا پہاڑ بناتے ہوئے کہا تو نا نو امی نے ہلکی سی چیت اس کے سر پہلگائی تھی۔ امی نے ہلکی سی چیت اس کے سر پہلگائی تھی۔ ہیں تقابل کہاں ہے آگیا، بٹیاں تو ماں کی جدودہ

2016

ورق بلٹنے لگی تھیں، ہر بارکی طرح حرا آج بھی بہت توجہ اور دلچی سے آبیں بولتے ہوئے من یہ تھے۔

دسیال کی المی فاطمہ اور میں بہت گہری اور تر ہی دوسرے اور تر ہی دوسین تھیں، ساری زندگی ایک دوسرے سے دور رہے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے بیشہ را بطے میں رہے تھے، اس لئے جب ہمارے ہی جوان ہوئے تو ہم نے اس دوتی کو ہمارے ہی جوان ہوئے تو ہم نے اس دوتی کو شخص ہمان ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ایک الحق اور دیا ہیں ہمان ہیں ہمان ہیں ہمان ہیں ہمان ہیں ہمان کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی، بھین اس کا برتو تھی، اس لئے مال باپ نے میں اپنی مال کا برتو تھی، اس لئے مال باپ نے میں اپنی مال کا برتو تھی، اس لئے مال باپ نے میں اپنی مال کا برتو تھی، اس لئے میں باپ نے میں اپنی مال کا برتو تھی، اس کئے ہوئی چنا، سیمال نے سعادت مندی سے سر جھکا دیا اور یوں وہ میری بہو بن کرمیر ہے آگئن میں اثر آئی۔' نا تو میری بہو بن کرمیر ہے آگئن میں اثر آئی۔' نا تو میری بہو بن کرمیر ہے آگئن میں اثر آئی۔' نا تو میں بوتے کہا تھا۔

''ہاں تو عفان ماموں بھی تو لاکھوں میں ایک ہیں ایک ہیں ، ان لوگوں کو بھی سیماں مامی کے لئے اس سے بہتر کوئی اور ہیں ملنا تھا۔'' حرائے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، اس سے پہلے کہ نا نو امی پچھے کہتیں، سیماں مامی کمرے کا درواز و کھول کراندر داخل ہو کیں ۔

ر این او چمنا بحول کی تھی، تم آئی کس کے ساتھ ہو، بھائی صاحب کے ساتھ آئی تھی آؤ کی تو انہیں اندر لے کرآتی ، اچھانہیں لگناوہ بغیر چائے کہ انہیں اندر لے کرآتی ، اچھانہیں لگناوہ بغیر چائے کہا تھا، وہ بہت مہمان نواز تھیں، ای وقت ملازمہ چائے کی ٹرالی لئے کمرے میں داخل ہوگی تھی۔ میں مراقم کری سائس لے کررہ گئی تھی۔ میں مائی آپ نے تکلف کیا ہے، میں ناشتہ کر ایرائی تھی۔ میں ناشت

مختلف لواز مات سے بھی جائے کی ٹرالی کی طرف دیکھ کرکھا تھا۔

" زیادہ فارل بنے کی ضرورت نہیں ہے،
ابھی بہت ہے کام کرنے ہیں تم نے، جس کے
لئے تو انائی بھی چاہیے، جلدی سے چائے پیواور
کین میں آ جاؤ، میں انظار کر رہی ہوں، اب
بھائی صاحب چائے ہیے بغیر چلے گئے ہیں، میں
تہماری ای سے ضرور شکوہ کروں گی، بھلا یہ بھی کیا
بات ہوئی کہ .....، سیمال مامی تیزی سے پولتیں
دروازے کی طرف پلی تھیں، جب حرافے آ ہمتگی

ے کہا تھا۔
'' جھے فیضان بھائی چھوڑ کر گئے ہیں۔'
سیماں مامی نے بلیٹ کراسے تیز نظروں سے گھورا
تھا، مگر جرافورانی چائے کی طرف متوجہ ہوگئی تھا۔
'' فیضان اندرآ کرسلام تو کرسکتا تھا ناں۔''
سیماں مامی نے بنجیر کی ہے کہا اور درواز رے کھول
کر کم یہ سے ماہر میکی گئیں۔

کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ''شکر ہے، بچت ہو گئی۔'' حرانے ہیئے ہوئے کہا تھا، ناٹو ای نے مسکرا کرا ثبات میں سر ہلایا تھا۔

''اور آپ کہتی ہیں کہ بہت آسان ہے سمجھوتہ کر لینا۔'' حرائے شرارت سے نا نو امی کو چھیٹر تے ہوئے کہاتھا۔

''آسان تو حمہیں برداشت کرنا بھی نہیں ہے۔ بہت تیز ہوگی ہوتم ، تمہاری مال کے کان کھینچوں گی ، کہ بٹی کو بہت بگاڑ دیا ہے۔'' نا نوامی نے اطمینان سے کہا تھا، حرانے احتا جا جا گا کے کا کپ رکھا اور کمرے سے واک آؤٹ کر کئیں۔
نا نوامی نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا اور پاس بڑا جائے کا کپ اٹھا کر چھوٹے چھوٹے اسے سیب لینے لکیں تھیں۔

''ہیلوشامین آئی! کیا ہور ہائے؟''حرانے كرے ميں داخل ہوتے ہوئے مكراكر يوجها

"یارار جانے کی تیاری، تم سناؤ سب حروت ہے؟" شامن آئی نے اسے خوبصورت اور سلکی بالوں میں برش کرتے ہوئے مصروف ے ایداز میں یوچھا تھا، شامین آیی سے چھوٹی عائزہ می چوتقریباً جرا کی ہم عرضی اور ان سے چیوٹاحس تھا، جوکاج کے سکے سال میں تھا،آج شامین کی تاریخ فائل ہوئی تھی اور اس کے سسرال والوں کی کرینڈ دعوت تھی، شامین آئی ائی تیار بول می معردف میں، عائزہ جیشہ سے نازک مزاج اور تریلی سی، ای کے مدد اور سپورٹ کرنے کے خیال سے سیماں نے حرا کو بلا

حراببت بحدار، سلقه منداور پرلى سےكام كرتى تھى، سيمال كے ياس يوں لو توكروں كى نوج تھی مکران کوسیروائز کرنے کے لئے بھی کسی کی ضرورت تھی، کچھ آج ان کے ہاتھ یاؤں بھی چول رہے تھے، کیونکہ شامین کے سسرال والے بہت رکھ رکھا ؤوالے اور روایتی لوگ تھے۔

میلے تو سیمال نے سوچا تھا کہ کسی فائیو شار ہوئل میں بلوا کر یا کھانا ریڈی میڈمنگوالیں ،مگر (ساس) ثريا بيكم في اس خيال كومستر دكرديا تقا کہوہ لوگ شایداس بات کو پسندند کریں۔

اور ویسے بھی روائی اور خاندانی لوگ ان باتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ خاتون خانہ نے ایے سلقہ کے جوہر کس طرح دیکھائے ہیں، کھ كے کچن اور كھانے كى اہميت اپنى جكمسلم مولى

ای لئے سب کھے کھریش بی بن رہا تھا، سیماں ممانی کی کو کا۔ ایکی می واس کتے آئیں (225) استاجر 2016

اس کی فکر بیس تھی، ہاتھ بٹانے کے لئے بہت اورجى ماتھ كے ہوئے تھے۔

"شامین تم عائز ہ کوایے ساتھ لے جاؤ اور جلدی کرو، ڈرائیور نے مہیں بارلرچھوڑ کراور بھی کام کرنے ہیں۔"ای وفت سیمال نے اندرآ کر

"عائزه كهال بما؟"شامين آني في اينا ہنڈ بیک چیک کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ ''وہ ناشتہ کررہی ہے،تم بھی آ جاؤ، ناشتہ

محتدا ہور ہاہے۔ سیمان مامی کہتے ہوئے واپس چلی کئیں، کھدر بعد شامین اور حرابھی باتیں کرتے ہوئے ڈائنگ روم میں بھی کئیں، عائزہ نے ایک نظر ترا یرڈالی می اور دوبارہ سے ناشتے کی طرف متوجہ ہو

حراجانتی می که عائزه کا مزاج این ماں جیسا ى ہے، تيكھا اور كريلا ساء اس كئے اس كى بھى عائزه سے بیں بتی تھی۔

" آ جاؤ حراتم بھی ناشتہ کرلو۔" شامین آنی فحرا كودالس يلتة ديكه كركها تعا-

"شامین آنی! میں نے چھ در پہلے ہی وائے لی ہے، اب ذرا میں کن میں جما تک لوں، سیماں مامی انظار کر رہی ہوں گی۔" حرا نے مسکراتے ہوئے کہا اور بڑے اور خوبصورت سے کن میں بھی کراس نے گہری سائس لی سی، جہاں مختلف چیزیں بگھریں ، اس کی توجہ کی منتظر

حرا کو کچن میں آتا دیکھ کرسیماں مامی نے پرسکون ہوکرایے کام پرتوجه مرکوز کی تھی،وہ چھوٹی ی لڑک، اس وقت ان کی سب سے بری و حارس اوراميدهي\_

政立立

مگروہ جانتی تھیں کہ عائزہ کا جومزاج ہے، وہ آسانی سے غیر لوگوں میں ایڈ جسٹ نہیں کر پائے گی، مگر قسمت کے نصلے کے آگے وہ مجبور محصیں بھر پیدملال ان کے دل سے جاتا نہیں تھا۔ میں بھر پیدملال ان کے دل سے جاتا نہیں تھا۔

سلادی بوی بوی دشتر بہت خوبصورتی اور مہارت سے جاکر جب وہ سامنے لائی تو سیمال مای نے ستائش بھری نظروں سے اس کی طرف دیا ہے اس کی طرف رکھ بھی میں میں میں میں میں میں میں ہے ہے ہے۔

ار مہلی کی اگری تکالی تھی اور بیکام وہ تو کری سے فارک اور میکام وہ تو کری سے مازک اور میکام وہ تو کری سے مرکز نہیں لینا جا ہی تھیں جو برتن دھوئے اور سنجالتے وقت جلدی میں بے اختیاطی کر جاتے میں میں بے اختیاطی کر جاتے میں ہیں۔

یں حراسیماں مامی کی ہدایت کے مطابق بہت دھیان اور آرام ہے ساری کراکری نکال رہی محی، جب ہاتوں ہی ہاتوں میں شامین کی شادی ہے ذکر چلنا چلنا فیضان کی شادی تک جا پہنچا۔ حراخوشی اور کمن ہے انداز میں فیضان اور روحی کا ذکر کررہی تھی، بیدد کیمے بغیر کہ سیمال مامی کی تیوریاں چڑھ چکی تھیں۔

''دیکھ کر، تمہارا سارا دھیان بالوں کی طرف ہے، یہ کراکری بہت نازک اور قیمتی ہے۔'' سیمال مامی نے حرا کوٹوکا تھا، حرانے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ الممینان سے جواب دیا۔ یہ الم

ر میں سے برو ب رہیں۔ در سیمال مامی آپ فکر مت کریں، فیضان بھائی کی ہاں والے دن بہت سے لوگ جمارے گھر آئے تھے، آپ کوتو باد ہو گا ناں، آپ بھی وہاں موجود تھیں، اس دن بھی سب کام میں نے بی کے تھے۔'' حرالے اس خوشگواری شام کو باد سیماں کا مزاج شروع سے بہت تیز اور تخریا ساتھا، اس لئے اس کی بھی بھی اپنی اکلوتی نند زینب سے نہیں بی تھی، جو مزاج میں سادہ اور پرسکون ندی کی مانند تھیں۔ پرسکون ندی کی مانند تھیں۔ زینب نے ساری زندگی بچتیں کر کے اور مبر

' زینب نے ساری زندگی بچتیں کر کے اور مبر شکر سے گزاری تھی ، اس کا چھوٹا سا، پرسکون گھر اس کی جنت تھا، پھر نتیوں بچے بھی فرمانبردار اور قابلیت اور ذہانت میں سب سے آگے بتھے۔ ان کی شخصیت اتنی مضبوط اور کھل تھی کہاس پرزیانے کی چھاپ یا کسی چک دمک کا اثر نہیں

ایک بچے جب بیدا ہوتا ہے تو وہ ایسے خام ہیرے کی طرح ہوتا ہے جسے تر اشنا اور خوبصورت بنانا ، ان ہاتھوں کی مہارت پر ہوتا ہے ، جواس کی تر ہیت کرتے ہیں ، اس تر بیت کی تجر بہ گاہ سے لگلنے کے بعد دنیا کے بازار میں پتا چلنا ہے کہ وہ ہیرا تج میں کتابیش تیت اور نایا ہے۔ تر بیت جتنی اچھی اور مضبوط ہوگی وہ مخص یا فردا تناہی اپنی اچھی عادلوں اور کردار کے باعث دوسروں میں منفر داور نایا ہے ہوگا۔

دو مروں میں سروروں کے کھر دولت کی کی نہیں عفان اور سیمال کے گھر دولت کی کی نہیں مختی ، مگران لوگوں نے اپنے بچوں کو وہ تربیت اور اقدار نہیں دیئے تنے جو آئیں سب میں منفر داور الگ بناتے ہول۔

اسی وجہ سے سیمال کی اپنی دلی خواہش تھی کہ عائزہ کا رشتہ، زینب فیضان کے لئے مانگ لیس، فیضان کی عاد تیس اور اس کی قابلیت کے سب ہی قائل تھے، گر فیضان نے اس سے پہلے ہی اپنی پھیچوکی اکلوتی اور ڈاکٹر بٹنی رومی کوشریک سفر کے طور پر پہند کر لیا تھا، اس کی مثلنی نے سیماں کو کافی تھیں پہنچائی تھی، گروہ چپ کی چپ روگئیں تھیں۔

عنا (226) دسمبر 2016

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

اور دہ فرش ہے گر کے بڑاروں فکڑوں میں بٹ گئی، نا تو امی کا ہاتھ بھی کسی فکڑے سے زخمی ہو کر سرخ ہونے لگا تھا۔

"نانوای!" حراتیزی سے آگے بڑھی۔
"اف امال! یہ کیا کیا آپ نے؟ کیا
ضرورت تھی آپ کو چن جی آنے کی؟ سب پھرتو
آپ کو بیٹے بٹھائے مل جاتا ہے، نوای کی محبت
میں میراکتنا نقصان کر دیا ہے آپ نے، یہ بیٹ میں فرانس سے کتنے چاہ سے مہیکے داموں لائی
میں فرانس سے کتنے چاہ سے مہیکے داموں لائی
تھیں، حرانے نانوای کوسہارا دے کر سیدھا کیا
ادران کے ذخی ہاتھ کو دیکھتے ہوئے جیدگی سے

'''آپ نے تھیک کہا تھاسیماں ما می!''اس کے سرد کیجے پہسیماں مامی نے چونک کر اس کے چیرے کی طرف دیکھا تھا۔

بہ میری ماں نے جمعی بیش فیمتی چیزیں نہ تو استعال کی ہیں اور نہ ہی وہ جمیں ان کی حفاظت کرنا سکھا سکیں ہیں مگر ..... ' حرا نے مپ مپ گرتے خون کے قطروں کو ٹشو بیپر سے روکنا چاہا تدا

دیادہ نازک اور قیمتی دل کی حفاظت کرنا ضرور الیادہ نازک اور قیمتی دل کی حفاظت کرنا ضرور اسکھایا ہے، ہم نے اپنے والدین سے ہی سیکھا ہے کہ انسانی جذبات واحساسات سے لبریز دل دنیا بیس سے زیادہ بیش قیمت اور نایاب ہوتا ہے، جس کی حفاظت ہرکوئی نہیں کرسکتا ہے اور آئی ہے، چلیں نانو ہے، جس کی جاتھ کی بینڈ آئی کر دوں۔ "حرا الی کے اتح مڑی تو تھنگ کر دوں۔ "حرا والی کے لئے مڑی تو تھنگ کر دک گئے، اسے والی کے لئے مڑی تو تھنگ کر دک گئے، اسے والی کے دکھا تھا، جاال فیضان اب بھنے کھڑا دی طرف دیکھا تھا، جاال فیضان اب بھنے کھڑا

کرتے ہوئے کہا جب پھپو کے گھر سے سب
لوگ، فیضان بھائی کے ہاتھ پر رسم کے طور پر
شکن رکھنے آئے تھے، اس دن نانوسمیت عفان
ماموں کی ساری فیملی بھی وہاں موجودتی۔
"ہاں باد ہے اچھی طرح۔" سیمال مامی
نے بکدم ترخ کرکہا تھا۔

فیضان کا عائزہ سے رشتہ نہ ہونے کا دکھ ایک دم سے ابھر کرسائے آگیا تھااورای کے زیر اثر ان کالبجہ تلخ ہوگیا تھا۔

حرائے مسکرا کر ان کے اڑے چہرے کی طرف دیکھا تھا اور پلٹیں اٹھا کر ڈاکٹنگ روم کی طرف چل پڑی۔

طرف چل پڑی۔ ''برتمیزاڑ کا!''سیماں مامی اس کی حرکت پر تلملا کر بولیں تھیں، وہ ہر ہار بھول جا تیں تھیں کہ حراآج کی لڑکی ہے، جوعزت کرنا بھی جانتی ہے ادرا پنا آپ منوانا بھی۔

\*\*\*

مہمان رات کوشادی کی تاریخ فائل کرکے گئے تو بہت خوش ہے، کھانے سے لے کر انظامات تک سب بہترین ہے، سیماں مامی کا موڈ بھی بہت خوشکوار ہو چکا تھا، شام سے پھیلی الچل رات کوہتم چکی تھی، سیماں مامی کی نازک کراکری، حرانے خود بہت احتیاط سے دھوئی اور سنجائی تھی، اب سب کا کچے کے نازک برتنوں کو خلک کپڑے سے صاف کرکے ان کی جگہ پہ رکھنےکا کام وہ تیزی سے کررہی تھی۔

ای وفت کسی کام سے چھوٹے چھوٹے فقدم اٹھاتی نا نوامی وہاں چلیں آئیں۔

د کیربی تھیں، ان کے اطراف میں بھرے کا گی، اب انہیں تکلیف نہیں دے رہے تھے، بلکہ ان کے اندر کہیں کسی کا ٹوٹا ہوا مان، اعتبار اور محبت سے بھرا دل کا چکنا چورہونا بری طرح اذبت دے رہا تھا۔

اپنی تیز زبان اور شکھے مزاج کی وجہ ہے آج تک وہ دوسروں کے دلوں کو ہی تغییں پہنچائی آئیں تغییں، آج جب اپنے سینے میں دھر کہا سانس لیتا دل نازک آ سینے کی طرح ٹوٹ کر کئی مکڑوں میں بٹا تو انہیں احساس ہوا کہ دل کئنی نازک اور بیش قیت ہوتے ہیں۔

سیمال مامی نے اپنے چیرے پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو ہاتھ سے صاف کیا اور بگھرے کا بچ کو اس طرح چھوڑ کر کچن ہے با بیرنکل گئیں۔

وہ جان چیس تھیں کہ آگر آہیں اپنی جنت کوقائم رکھنا ہے تو آیک ہنرضر در سیسنا ہوگا۔ نازک آ بگینوں کی حفاظت کا اور پیہنر نا نو امی ہے بہتر (جوان کی ساس بھی تھیں اور ماں جیسی تھی انہیں کون سکھا بلکا تھا۔

اپنے کرے کی کھڑکی کا پردہ بٹا کر عفان نے رات کے اس پہر پورچ بیں رکی گاڑی کو جیرت سے دیکھا تھا، سیمال، نانو امی کا ہاتھ پکڑے کارے اتر رہی تھی، عفان کے ہونٹوں پر نے ساختہ مسکرا ہے پیل گئی تھی، سیمال نے اپنی فلطی کو سدھار نے بیں دیر نہیں کی تھی تو وہ بھلا اپنے دل بیں اپنی مجبوب ہوی سے کیے تھی رکھ سکتے تھے۔

جہاں محبت کا سامی پیل جائے وہاں نفران ا کی دھوپ زیادہ در نہیں تقہر یاتی ہے۔ تھا اور ان سب کے پیچیے عفان ماموں پھڑ یلے چبرے کے ساتھ کھڑے تھے۔

''حرامی باہرانظار کردہا ہوں، نانوای کو کے کرآ جاؤ، یہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہیں گی۔'' فیضان نے سنجیدگی ہے کہا اور عفان ماموں کے پاس سے خاموثی ہے گزر گیا، نانوامی نے اپنے بیٹے کے پاس سے گزرتے ہوئے نرمی سے ان کا ہاتھ تھا ما اور التجائیہ لیج میں کہا تھا۔

" عفان! ایسے کی مت کہنا۔" عفان نے نم آ کھول سے مال کے بوڑھے چیرے کی طرف دیکھا تھا، مال کے نرم کمس نے اس کے پھر ہوئے جسم کو دوبارہ زندگی کی گرمی اور نرمی عطا کی تھی، حرا، نا نوامی کو دہاں سے لے کرچلی گئی تھی۔

سیمال پریشان نظرول سے اپنے محبوب شوہرکے چہرے کی طرف دیکیورہی تھیں۔

ای وقت عفان ہاموں آگے بڑھے اور ایک سرد نگاہ سیمال مامی پر ڈالی اور پھر ایک دم سے ہی میز پہ پڑے سارے کا پچ کے برتن غصے سے ہاتھ مار کر پنچے گرا دیئے، سیمال مامی خوفزدہ سی چچ پڑی اور چندقدم پیچھے ہیں۔

''آگر میری مال نے بچھے نہ روکا ہوتا تو پا

نہیں میں کیا کر جاتا ، گرسیمال بیگم! ایک بات

اچھی طرح یادر کھنا ، میرے لئے میری مال سب

سے زیادہ قیمتی اور مقدس ہے ، جن کی ہے ادبی

اور دل آزاری میں بھی برداشت نہیں کر سکتا

ہول ، آج تم نے ان معمولی چیزوں کے لئے

میری مال کا دل دکھایا ہے ، کاش تم جان سکتی کہ

تہمارے اس ممل نے میرے دل میں تمہاری جگہ

کو کیسے کم کر دیا ہے ، کاش تم جان سکتی ۔' عفان

ماموں نے زنجیدہ اور نم لیج میں کہا تھا اور فوراً

واپس مرد گئے تھے۔

واپس مرد گئے تھے۔

سِمَال الى ماكت كوى أثبت جام موا 2016 عمل المحال ا



" عالی شاہ کوئی بھی قدم افھائے ہے پہلے سوچ لینا جا ہے کہ جارا اٹھایا گیا قدم کی برير سارات مرتب نه كرماور كيا افعايا كيا قدم مارے این لئے بھی فائدہ مندے کہ تہیں جوتم کرنے جا رہی ہو وہ سب غلط ہے۔"رد بیدائی دوست عالی شاہ کو مخاطب كرتے يولى۔

"ميري سجه من نبيل آربا كيا كرول محبت اتن ظالم كول موتى بكرنه طيالواليا لگاہے جیے زعر کی کے سارے ریگ حم ہو كے مول، مجھے يقين جيس آريا كروالدين جو اے بول کو ہرطرح کی آسائش دیے ہیں ان كى زندكى كااتنا فيعله ابم فيعله يو يجع بغير كي كر ليت بن - "وه دكه سے بولى -

" يى سوچو كە دالدىن جوايى بچول كو مرآسائش دیے ہیں انہیں بال پوس کر بوا كرتے بيں كيا ان كا اتنا حق كيس بنآ كيدوه اولاد کی شادی کا فیصلہ ای مرضی سے كر عيس اور ویسے بھی والدین ہمیشہ اولاد کا بھلا جی واح ہیں۔" اس کی بات کے جواب میں رومینداے مجھاتے ہوئے بول۔

"مرى مجه من كه ميس آرم من كيا كرول من ولاورشاه سے شادى كى صورت تبين كرعتى تم عى مجه بناؤ بليز روى اس مشكل وقت من ميري مدوكرو-"وه التجاء آميز لجدين فون پربات کرتے ہولی۔

وعلينه جوتم كبتي اس من كى صورت میں تہاری مدونہیں کر علی میں نے دوست ہونے کے ناطے جوفرضِ تھا بھایا تہاری مرضی آ گے تم اس فرض کو ایکسیکٹ کرویا نہ کرو، سوی لینا عالی کوئی بھی فیمل کرنے سے پہلے کہ تم کچه کوونس علی عبت کویائے کے لئے، 2016

الله حافظ ، قسمت في ساتيد ديا تو تين ون يعد تیری مایوں پر بی ملاقات ہو گی۔ " میہ کہ کر رومیند نے فون بند کر دیا اور عالی شاہ بے بی سے ہو کر خاموش بہتے آنسوؤل سے رورعی

#### \*\*

شاه باوس مس سجاد شاه اي دو بيول اوردو بهوؤل سميت ربائش يذريت تصحاد شاه كا يدًا بينًا فراز شاه اور ببوسلمي شاه كي اولا ديس ولاور شاه، بيثال شاه، فيروز شاه، ولاور شاه ایل ایل بی آخرز، بیشال شاه پرائویث بی اے یاس فیروز شاہ ڈیلومہ کے لاسٹ ائیر میں، تجير فرازشاه سيجيونا بعائى ولنوازشاه اورمهناز شاه ان کی اولا دیش مین شاه جو که دِلا ورشاه کا ہم عرب اور دونوں اکشے بی زیر تعلیم رہے مین شاہ ایل ایل فی آفرز اس سے چھوٹا مران شاہ جو ہو کے عل کا اے کرنے کیا تھا، بمائیوں سے چھوٹی علینہ شاہ میا مرانہ ہر کاظ ے مل اور خوشحال تما محبت امن وسکون سے مجر بور دکھ سکھ میں ساتھے اور ایک دوسرے ے ملک سبایک ساتھ خوی ہے رہے، دلاورشاہ کی مطلق علینہ شاہ سے کر دی گئی اور بیثال کی مین شاوے مہناز شاہ کے دو بیٹے افغان مہران کی انکیج منٹ مجھیو کی بیٹیوں انداورتاندے ہو چی کی۔

علینہ شاہ حو ملی میں سب سے چھوٹی اور لاولى بي مي صدى مغرور يك يرحى ي عليه ين فرازشاه اور دلوازشاه كى جان مى وه جولبتى جبث سے بورا ہوتا جو جایا یا لیا بھی کوئی کی کوئی دکھ نہ دیکھا ضدیش وہ سب سے آگے موتی خاعران کی کی لڑکی کوکو انجوکیشن عمل ير من كي اجازت نه على مرعلين نے الى ضد

ے فراز شاہ اور دلنواز شاہ ہے کوایجو کیشن میں واخله كي اجازت لي بهائيون كي تو وه لا ولي تحي وه بھی اس کی ضدیں اور پچھانہ حرکتوں برمسرا دیے مرایے میں ایک تحص ایبا تھا جواس کی ضدوں کواوٹ پٹا تگ حرکتوں کوسخت نگاہ سے و يكمنا محر علينه شاه بهي ان نظرول كوخاطر مي ندلاتي بلكه جس كام يروه زياده غصيه كرتا وه وعى کام زیادہ زور وشور ہے کرتی اگر بھی تی سے اس ے ڈانٹ برنی تو تھر بحرکوشکایت لگاتی ولنواز شاہ این بھٹیج کے کان مینچتے تو وہ خوشی ہے ہیں ویتی اور سے بات مقامل کے دل میں علینه شاہ کے لئے یا تو نفرت کا سبب بن جاتی یا يحرمختي وانتقام كااور بيشخصيت دلا ورشاه كي تكلي دلاور شاہ نے کمنع کیا کہ بیکوا بجوکیشن میں نہیں جائے کی لیکن علینہ نے ضدی بن سے کہا کہ وہ کو ایج کیشن میں تی جائے گی اور شمر میں میں کے مررینے کی بجائے ہوشل میں رہے کی اور انی ضد و محبت سے اس نے سب سے منوا بمى ليا\_

\*\*\*

قائداعظم بونورشی اسلام آباد میں وہ زر تعلیم ایم اے انگلش کی ہونہار ترین سٹوڈند تھی وہ سٹوڈند تھی ہے فد خوبصورت ذہین وظین و کھنے والا پہلی ہی نظر میں سراہتا بلاشبہ وہ قدرت کاعظیم سن شامکارتی۔

ای بوندرش میں زیر تعلیم زور یز خان ای بوندرش میں زیر تعلیم زور یز خان نے علینہ کو دیکھا تو مجت جیسے جذبے سے آشا ہونے سے خود کو روک نہ بایا زور ہز خان کی پر کشش پر منطلی پر یوندرش کی ہرائر کی فدا محر زور یز خان کی نظروں کا مرکز صرف علینہ شاہ محمی۔

ادرعلینہ شاہ بھی ان تظرون کی جش ے

خودکو بچانہ پائی اور گھر سے چلتے وقت جو مال نے تھیجت کی محب کھی کھول کی اور سب پچھ بھول کر زور پر خان کی محبت میں کم ہوگئ وقت گز ، نے کا احساس ہی نہ ہوا اور دونوں کا لاست ایر آ پہنچا۔

\*\*\*

" زور ہر اب کیا ہوگا گھر والوں کو ہل میری پڑھائی ختم ہونے کا انظار ہے پھر شادی کردیں کے پلیز پچھ کروا ہے پیرٹش کو بھیجو بایا کے پاس۔ " دونوں لا بسر بری میں بیٹھے تھے علیتہ پریٹان می آنے والے وقت کو سوچ کر مانز دہ ہوری تھی۔

و عالی میں نے مال سے بات کی ہے گر کچھ حاصل نہ ہوا کیونکہ میرے تایا کی بیٹی اریشہ خال میری منگ ہے میری دو بہنوں کی شادی میرے تایا گر ہو پکی ہے اگر میں اریشہ کوچھوڑں گا تو وہ میری دوتوں بہنوں کو طلاق سمیت والیس دالیز میر پہنچا دیں کے میں خود بہت ڈسٹر ب ہوں۔ وہ نگاہ جھکائے بولا۔

''جب جمہیں پید تھا کہ الی مجودیاں آپ کے پاؤں میں ہیں تو محبت بی شکرتے بہت دھوکا دیا مجھے تو نے زور پر بہت برے ہو تم میرے کمر والے میری شادی میرے کزن سے کردیں گے وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگنا میں مرجاؤں کی مرجاؤں گی۔'' وہ روتے ہوئے

-62

" عالی تم خود بی تو کہ رہی ہوکہ تہارے گمروالے بھی مشکل سے مائیں گے قو ہمارے پاس ایک بی راستہ ہے اوروہ ہے کورٹ میر ج اسکے علاوہ اور کوئی امید نظر نہیں آر بی تم اچھی طرح سوچ لوچو کہوگی وہی کروں گا۔" مارح سوچ لوچو کہوگی وہی کروں گا۔"

مال (231) دسمبر **2016** 

سائے تو رہتے کا اقرار نہیں کرو گے تا کیوں پیریش اس وا۔
کہ ڈر ہوگا کہ تمہاری بہنوں کو طلاق نہ ہو میرا رشتہ آپ
جائے اور میرے گھر والے جھے جان سے مار مسرف ذور ہن کا
دیں گے الی جرأت آج تک ہمارے مرف ذور ہن کی
فاعدان میں نہ لڑک نے کی ہے نہ کسی لڑکے ہے میں نے تم
ناعدان میں نہ لڑک نے کی ہے نہ کسی لڑکے ہے میں نے تم
کے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ "وہ اس کی بات میں سوچ بھی نہیا

"کیا میرے بغیر بی لوگ۔" وہ اس کی "محمول میں ویکھتے بولا۔

"اگرتم کی لو کے تو جس بھی جی لوں گی بال جس تھا جی لوں گی مگر کی اور سے شادی ہر گزنہیں کروں گی اگر کھر والوں نے الی کوشش کی تو زہر کھا لوں گی سمجھے تم۔" وہ ضعے اور د کھی لی جلی کیفیت سے یولی۔

'' پاگل مت بنو بیں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں گر مجبوری کو مجھنے کی کوشش کرد۔'' دہ اے دیکھ کر عبیت سے بولا۔

"جوکرنا چاہے ہوجتنی جلدی ہوسکتا ہے کرلو کیونکہ کل بھیا آرہے ہیں جھے لینے پھپو کے ہاں رہوئی چیپرز تک پیپرز کے بعد والیں جلی جاؤں گی اس دوران تم پچھ کرلومیرے گھر والے ضرور مان جائیں کے کیونکہ سب جھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔" وہ اٹھ کر جاتے یولی۔

آج وہ پورے دو ماہ سترہ دن بعد زور پر کے سامنے کھڑی تھی۔

"کل میں واپس جارتی ہوں گاؤں اور اس یقین کے ساتھ جارتی ہوں کہ زور پر جھے ضرور لینے آئے گا۔" وہ تھوں کہے میں بولی۔ "عالی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے گر چروتی مجبوری میرے پاس ایک آئیڈیا ہے میرا دوست شہریار اس کے

پیرش اس حوالے سے میری دو کر سکتے ہیں وہ میرا رشتہ آپ کے گھر لے جا سکتے ہیں اور میرا رشتہ آپ کے گھر لے جا سکتے ہیں اور میرسی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں عالی مرف زور ہزکی محبت کی ہے میں نے تم سے تجھے خود سے علیحدہ کروں میں سوچ بھی نہیں سکتا۔"وہ ناراض باراض می عالی کود کھتے ہولا۔

\*\*\*

''عالی شمر سے جومہمان آئے ہیں وہ کون ہیں؟'' بیشال اس کے کمرے میں اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہولی۔

"اپیا وہ میری دوست کے پیرنش ہیں کوں کیا ہوا۔" وہ اغدر سے خوفزدہ ہوتے ا

" کھونیں یقینا بات کھ خاص ہے جو سب اکٹھے بیٹھے ہیں اور تیری دوست کیوں نہیں آئی ساتھ۔" وہ اس کی بات کا جواب دیتے ہولی۔

'' پیتائیں ایا مجھاتو اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کے پیرٹش آرہے ہیں اب جب وہ جا نمیں گے تب ہی پیتہ چلے گا۔'' وہ جھوٹ بولتے ہوئے بولی۔

"اچھا ہوگا کوئی مسلہ دیکہ تیرے بال
کتے رو کھے رو کے لگ رہے ہیں کل میج تیل
کی مالش کروں کی اوراس پڑھائی نے تھے کتا
کم درکر دیا ہے شکر ہے کداب مزید ارادہ ہیں
تیرا۔" وہ اس کی صحت کو دیکھتے ہوئے پیار
سے بولی۔

ではない はなな

'' آپ لوگ پہلی دفعہ ہمارے کھر آئے ہمیں خوشی ہوئی مہما نوں کی عزت واحز ام اور مہمان نوازی ہماری خاندانی صفت ہے آپ

2016 دسمبر 2016

مجھٹل ندآ رہاتھا کیوہ کیا کرے اور بی بے بی سےاے دلادی کی۔ \*\*\*

مہناز ماری علید جب سے شرے آئی ہے خاموش خاموش ی ہے پہلے کیے چیکق تھی مگر اب مجھے لگتا ہے کہ پریثان پریثان کی ہے۔"سلمی شاہ اپنی دیورانی علید ک مال سے ہولی۔

"اب وہ بڑی ہو گئ ہے اور شادی مونے والی ہے اس کی سجیدگی او مونا پڑے گانا ملے تو میں ڈرتی می کہ سے بھین کی صدود سے مے تکاری بے جالاؤ بارتے اسے بگاڑویا تفاظراب ال كى طبيعت من سجيد كى و كيركر اچھا لگا۔" انہوں نے اس کی بات کا جواب

وو چلو الله خركر سے بدونيس كوں ول مجھ دنوں سے تحبرا سا رہا ہے۔" وہ اٹھے -642 m

" كيا عن زوريز كے علاوه كى اور سے شادی کر عتی ہوں، نہیں نہیں میں دلاور شاہ ے شادی ہر گزنہیں کرعتی، بدمجبت آئی ظالم کول ہوتی ہے کہ اس کے بنا زعر کی اوحوری كلتى بے مجھے فيصله كرنا ہے اور وہ فيصله ولا ور شاہ کے فق میں ہر گزنییں مجھے زور پر کا ساتھ دیا ہے میں اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لوں کی اور کمروالے یقینا مجھے معاف کردیں عے کیونکہ سب کھر والوں کو جھے سے محبت اور ولاور شاہ پیتہ تہیں کیوں جھ سے شادی کر رہا ے حالاتکہ بھے لگیا ہے کہ وہ مجھ سے تخت نفرت كرتا ب زعرى يرميرا حق ب اور بغير محبت کے زندگی کچھیلیں۔" وہ ایک فیعلہ پر وينيخ عي زوريز كالمبر ذائل كرنے كى، ووئيس نے کہا کہ عالی کی دوست ہے آپ کی بنی اور آپ کی بٹی کی خواہش ہے کہ وہ عالی کو اپنی جماعی بنائے تو بیاس کی اپنی دوست سے محبت ہے مرعالی کی شادی خاعدان میں طے ہو چی ہے میرے مجھیج دلا ورشاہ سے اور و ہے مجى علاوه خاعدان ہم باہر دشتے میں كرتے آپ سے ل كر خوشى مولى آپ كا جب كى جاب ويلى من تشريف في آئ مريني كارشته طے مو چكا ب انشاء الله عقريب عي شادی کی تقریبات شروع ہیں۔'' دلواز شاہ ممانوں کے آنے کی وجہ س کر جران سے ہوئے اور پھرخوش اسلوبی سے ان مہما توں کی بات كى تريك مينجاديا\_

\*\*\*

"عالى تمبارے كمر والول في الكاركر دیا ہاب بتاؤ کہ میں کیا کروں اور و سے بھی شمریار کے پیرنش اب میں آئیں گے وہے مجھی تمہاری شادی کے ہو بھی ہے دلاور شاہ ے اور تم ابھی تک خاموش ہو۔ " وہ غصے سے

"زوريز من كيا كرون كوئي يحي نبيس مان رہا بابا کہتے ہیں کہ جب خاعدان میں رشتہ ہے تو باہردینے کی ضرورت کیو کر ہوگی زورین اب كيا ہوگا يس مرجاؤل كى مردلا ورشاه سے شادی برگز برگز جیس کرعتی-" وه روت

"ایک عی راستہ بچاہے چراوروہ ہے کورٹ میرج چھ دل تمہارے یاس بیل سوچ لو چدون بعدتمهاری بارات ہے سوچ لو کہ دلاور شاہ کے سک رخصت ہوتا ہے یا مجر زور یز خان کی بنا ہے جو بھی فیصلہ کرو جھے فون کر کے بتا دینا اللہ جا فظے "اور عالی شاہ کی جانی تھی کہ موجوں کی تھی اگر محسوس نہ کی جائے تو پھر ایک تائج حقیقت سامنے ضرور آ جاتی

دواے کال انٹیڈ کرتے بی ایے من کا فيعلد سنا كئ برسول رات تحيك باره بجيشاه باؤس كا اعتبار و مان تور كر جانے والى تحى، الم نبيل يبتد تما كروه الي لئة ايك سخت اور طویل زندگی خریدری ہے ہر شے درو د بوار اس کے اس قیلے پرخوف سے سنستان سے ہو تميك تنبن دن بعدعلينه دلنواز سے علينه ولاور شاہ ین جائے گی تین دن بعد اس کی بارات می وہ ایے کرے سے تکل کر دلا ورشاہ كے كر بيس جائے كى سب خوشى خوشى شادى کی تیار یوں میں من مرکوئی پہیں جانتا تھا کہ علینہ کے اغر جو جنگ جل ربی ہے وہ خطرناک ہے مین شاہ کی شادی مثال سے ہو ری تھی اور یہ شادی اس کے چرے یہ ہزاروں رنگ بھیرے ہوئے تھی دلاور شاہ جو علینه کی اوٹ پٹا تگ حرکتوں سے خانف رہتا تھا جب علینہ شہر گئی تو اے اس کی کی شدت ہے محسوس کی اسے خبر عی نہ ہوئی کب وہ اس کے ول میں پناہ گزیں ہوئی اوروہ اس بات کی خر ہونے پر خود بی ہے مسكرا ديا اور جب وہ اس کی بنے جا رہی تھی تو وہ اس پر ایے سارے رنگ عیاں کرنا جا بتا تھا کراہے اس وفت کا انظارتھا جب وہ اس کی ہو جائے گی اور تین دن بعد ایبا ہونا تھا وہ بیسوچ کرخوش ہوتا ہے سب اٹی اٹی خوشی میں چھوٹوں کی برول نے نوک جموک قبقے چکلے ہرکوئی لطف اغدوز مور باتفاا كركوني عليند سے بات كرتا تووه مول بال على جواب ويدوي يا محرتموز اسا 2016 **دسمبر** 2016

ہلے ہلے ہلے ہلے ہلے میں معروف مہناز بیکم اور سلمی شاہ کچن بیس معروف محس اور وہ بھی ادھری چلی آئی۔ ''ارے عالی بٹی پیلی ہوگئ ہے کہا بھی تھا کیا کھاؤگی رگات گئی پیلی ہوگئ ہے کہا بھی تھا فراز سے کہ مت بھیجوشہر میں اے شہر کی ہوا تو سخت ہوتی ہے کیسے میری بچی کی رگات کملا گئی سخت ہوتی ہے کیسے میری بچی کی رگات کملا گئی ہوئی۔

ووک .....ک ..... کی جو جیس بوی مام آپ او ایسے می وہ میں تھیک ہوں اور بس ایسے می ادھرآ گئے۔"وہ اینے چر پر مسکراہث لائی ہولی۔

''مماایک کپ چاتے چاہے۔''وہ اپنی مال کود کیمنے بولی۔

"اچھا میں بنا کرلائی ہوں تو جل اپنے کرے میں وہیں لاتی ہوں اور سب کیڑ ہے تو نے دکھ لئے کہا بھی تھامشال شرجاری ہے تو بھی ساتھ جلی جاائی پندے لے آنا کر پت نہیں تھے کیا ہوا ہے جیر پھر بھی تیری چھوآج آری ہے آگر جانا جا ہوگی تو اس کے ساتھ شہر جلی جانا۔ "وہ اس کود کھتے ہوئی۔

ہیں جہا۔ وہ ان وریسے ہوں۔ ''تی مما!'' وہ کمرے سے باہرنگل گئی۔ ''کیا میں اسٹے پیاروں کے بغیر رہ سکتی ہوں یا اللہ میں کیا کروں۔'' اس سے پہلے کہ وہ اپنی سوچوں کوطویل کرتی اس کی مما جائے لئے کمرے میں آگئی۔

"بياد عالى-" وه اس ك پاس بيضة

" عالی می د کھے رہی ہوں تو کھے دنوں سے پر بیتان ی ہے اور مشال ممکنی تیرے بابا ول میں کیا ہے اور آج رات وہ ان سب کو چھوڑ کر جانے والی ہے وہ مجھوری تھی کہ پیرز اور پھر اتنی جلد شادی اس لئے وہ پر بیٹان ک

\*\*

"عالى شاه توكيا كرنے جارى بے كياب صلہ دے رہی ہے آہے والدین کی اوجہ اور محبت كاار عم كہتى ہوكدوالدين كيول جيس سوچے کہ اولاد کا حق ہوتا ہے کہ وہ بے راستہ الى مرضى سے اختیار كريں ارے بيسوچ كدوه والدين جوائي اولا دكو برشے ديے إلى عار محبت برمهولت كيا ان كا انتاحي نيس كروه به رات ای اولاد کے لئے اپی مرضی سے جن سکیس اور یقیعاً وه این اولاد کی بهتری کا بی موح بن الوكيا كرنے جارى بيكيا اے یاروں کوا تنابواد کھدے کی وہ دعا بحول کی جو مجم ماں نے مجین میں سکمائی تھی کراللہ کیے معاف کرویں مختصیں اور کیا ایوں کے بغیر زعرہ رہ یاؤ کی صرف ایک مض کی محبت کے يتهيم التي محبول كوداع دے كرجارى موجاد چاؤ جس جگہ بھی جاؤگی اینوں کی محبت نہیں ہو کی بھی جیس خدا تعالی بھی ناراض ہو جاتا ہے اس بٹی سے جو والدین کود کھدے جاتی ہے تو ہروقت خوف میں زعر کی گزارے کی کوئی اپنا یاس بیں ہوگا کرے بھا گاڑی کوعزت بیں للتي تفوكرين لمتي بين محبت تبين للتي نفرت لمتي ہے تیرے بھائی بابا کیے سامنا کریں مے لوگوں کی نظروں کا تو کون سا دکھ دے کر جا ری ہے عالی شاہ ایک بیٹیوں کو تو مرجانا ي بياونهاتي محبت والدين كي ماتيول كي وه كم وكهاني دے رى بواور ايك مخص كى محبت محاري بحاؤعالى شاه ديلمتي مول كيساتوجي

سب پوچورہ یں کرتو پہلے کی طرح ہتی اولی بیس مر میں نے سب کو کہا کہ اب شادی ہوری ہے کہا کہ اب شادی ہوری ہے گئی ارتی کر بھے لگ رہا ہے کہ تو جیسی شرارتی کر سے مگر بھے لگ رہا ہے کہ تو خوش نہیں نہ تو ور یہ وغیرہ کو پہند کر رہی ہے اور یہ زیورات دیکھ لوسلی نے دیے ہیں پہند کر لو جو سیت لینے ہیں لے لو باقی مشال کو دے دی گے۔ وہ اپنے ساتھ لائے ڈے د

"اورتو، تو کیا کرنے جا رہی ہے اپنے ہوائیوں کی محبت سے زیادہ عزیز کی کی محبت ہوسکتی ہے آپ کی گامیت ہوسکتی ہے آپ کی اگر تو اس زعم پر بیدقدم اشاری ہے کہ تھے معاف کر دیں گے تو بیر تیری بھول ہے شاہ خاندان عزت و غیرت کی خاطر قل ہے شاہ خاندان عزت و غیرت کی خاطر قل ہے شک کر دیے ہیں اور تم جوان کی محبت کی اور کو شرکے کر دی ۔"

سرید روی -" کی بیس ہوا۔" وہ مال کے ہاتھوں کو چوہتے ہوئے ہوئی -

مینازیکم نول جانی تمی کدان کی بی ک

منا (35) د سبر 2016

وه این ضرورت کی چیزیں تقلیمی استاد وغیرہ رکھ چی فی اور اب صرف ایک آدھے محفظ میں پچیلا گیٹ یارکرنا تھااس کے موبائل پر بار بار زوريز كي آري ت كدوه آكيا باور عالی شاہ کانب ری محمی درو دیوار کانب رہے تے وہ این اعدر کی آوازوں سے نظریں چاری تھی اس نے ایک نظر پھر دیکھا سب ہمل رہے تھے مبین شاہ اور دلاور شاہ قبقیے لگارے تے گزرز کی باتوں پر دوسری طرف خواتین کی محفل تھی سب مثال کو تھیرے ہوئے میں سب خوش تھاس کے بایا ممایدی ا ابدے بایا سیا سے مرارے تے اور وہ کیا کرنے جاری می اٹی سیوں کوساکت کرنے جاری تھی انکی آنکھوں کوآنسود ہے جاری تھی بني كو قابل نفرت قرار دينے جا رہي تھي اس کمے کوشدت سے اس نے دیکھا اور بیڈیر كرتے عى روئے كى اور موبائل افغا كراس فيزور يزكون كرديا كمين باركى بول اوث جاد بھی نہ والی آنے کے لئے اور سرمیج كرتے بى اس نے موبائل ديوار عى دے مارا كيونكه وه اب يجحه يزهنا سننانهين عامي محي كدوه بني موكر دبليزكود كاليس دينا جا مى كى آج پھراک بٹی کی محبت جیت گئی وہ اپنے یارے بابا کے بنا کیے جیتی اور آج ایک بی نے دوسری بنت خوا پر داغ لکنے سے خود کو روك ديا وه مجھ كى كرآئ اب نے بيرقدم الحايا توشايدشاه باوس ش كوئى بني پيداى نه مواور اگر ہو بھی تو اس کے جرم کی سر اائیں بھی لے اور بہتے آنسوؤں میں زور پر خان کی محبت بھی بہ کی اے لگا کہ یہ نیملہ سب سے بہترین خيتله ہے اورايك بي بين كا اعتبار قائم ركھے كو

ک عزت اور کھر کے بغیر سنانہیں کہ عزت اور مكرك بغير ورت ناكمل ب ميت كے بغير عورت بی سکتی ہے مرعزت اور کھر کے بغیر مبس محرقو قائم بھائیوں سے موتا ہے والدین کی بیار بحری نظرول سے ہوتا اور عزت کے سائبان شوہر کے دم سے ہوتا ہے کیا یقین ہے کے زور پر خان تھے بہت محبت دے گا ارے مرد کے بدلنے میں در نہیں گئی سوچو عالی شاہ كركيا كرنے جارى ہے تو۔"وہ اسے اعرى آوازوں سے تھبرا کراٹھ کر کھڑی کے یاس آ کی لان میں سب چھوٹے بڑے عفل اگا کر بیٹے تھے جبکہ مثال کو سب تھرے ہوئے عیں، کزنز وغیرہ اور وہ طبیعت خراب ہوئے كا بهانه كرك كرے ش آئى تھى ماز مے كياره كا نائم تفاوه بيك يرنظر ڈالتي جس ميں

| ٠. | الیمی کتابیں پڑھنے کی عادر<br>ڈالیئے |
|----|--------------------------------------|
|    | این انشاء<br>این انشاء               |
|    | اردوکی آخری کتاب                     |
|    | خارگندم                              |
|    | دنیا کول ہے                          |
|    | آواره گرد کی ڈائری                   |
|    | بن بطوط ك تعاقب من ١٦٠               |
|    | علتے ہوتو چین کو چلئے ان             |
|    | فری مری محراسافر 🖈                   |
|    | الثاتىك كانثاتىك                     |

# مالگاران برایان

حضرت سن کی تواضع

روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اپنے گھوڑے برسوار کہیں تشریف لے جا رہے
تھے، رائے میں کچھ مساکین پر نظر پڑی جو گھریار
سے محروم ہونے کے باعث سر راہ بیٹھے ہولے
دال دلیہ کھا رہے تھے، حضرت امام حسن جب بیٹے تو انہوں نے سلام کیا، حضرت نے
تریب بیٹے تو انہوں نے سلام کیا، حضرت نے
تریب بیٹے تو انہوں نے سلام کیا، حضرت نے
تریب بیٹے تو انہوں نے سلام کیا، حضرت نے
تریب بیٹے تو انہوں نے سلام کیا، حضرت نے
تریب بیٹے تو انہوں نے سلام کیا، حضرت نے
تریب بیٹے تو انہوں نے سلام کیا، حضرت نے
تریب بیٹے تو انہوں نے سلام کیا، حضرت نے
تریب بیٹے تو انہوں نے سلام کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!
آپ نے دو لقے ہمارے ساتھ بھی تناول فرما ہے۔
آپ نے دو لقے ہمارے ساتھ بھی تناول فرما ہے۔
آپ نے دو گھے ہمارے ساتھ بیٹے گئے اور جو کھے موجود تھا وہ کھا
ان کے ساتھ بیٹے گئے اور جو کھے موجود تھا وہ کھا
گئے۔ (عوارف المعارف)

ساجده احمد، ملتان

رسول کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا حضرت الی ابن کعب سے روایت ہے رسول الله علیہ وآله وسلم کے زمانیہ مبارک رسول الله علیہ وآله وسلم کے زمانہ مبارک میں مجھے (کسی کے گرے ہوئے) سودینار ملے تھے، چنانچہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآله وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی الله علیہ وآلہ والہ وسلم نے فرمایا۔

وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ''ایک سال تک ان کا اعلان کرو۔'' میں نے اعلان کیا تو کوئی اس رقم کو پہچان کر لینے والا نہ ملا، میں نے پھررسول اللہ صلی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

فرمایا۔ ''جس شخص نے نہ جہاد کیا، نہ کمی مجاہد کو سامان مہیا کیا اور نہ کمی مجاہد کی غیر حاضری میں اس کے گھر والوں کی اچھی طرح خبر محیری کی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت سے پہلے ہی کمی آفت میں مبتلا کردے گا۔''

1۔ ذاتی طور پر جنگ میں حصہ لینے کے علاوہ عابدگی مالی امدادیا مجاہد کے اہل خانہ کی خدمت اور جبرگ میں حصہ لینے کے علاوہ اور جبر گیری بھی جہاد میں شرکت کے برابر ہے۔ 2۔ اگر کوئی محض جنگ میں شرکت بیس ہوسکتا تو اے دوسرے دو کاموں میں ضرور شرکک ہونا جائے گا۔ چاد کا مجرم سمجھا جائے گا۔ چاہدی میں اونیا میں بھی مل جاتی گا۔ بعض گنا ہوں کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی گا۔

ہوے لوگوں کی ہوئی ہاتیں میتیم وہ نہیں جو والدین کے سائے سے محروم ہوگیا ہو، پتیم وہ ہے جواخلاق سے محروم ہو۔ (حضرت علیؓ)

صب کے بہتر جہاد انتقام کی قدرت رکھتے ہوئے بھی غصے کو پی جانا ہے۔ (حضرت امام جعفر صادق)

O عقل مندوہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے۔ (مضرت داؤگ)

ساراحيدهماموال

2016 مناحت و2016 مناحت و2016

الركبيل شك بهى موجائے كه بي مخص الله تعالی کے قریب ہے تو اس کے قریب ہو الله قائم ذات سے محبت كرو كے توتم بھى قائم ہو جاؤك\_ عابده حيدر، بها وتنكر

لوح عزار 🖈 اردو کے متاز شاعر حفیظ ہوشیار بوری کرا جی میں ابی ای ی ایج ایس کے قبرستان میں تحو خواب ہیں ان کی لوح عزار بران ہی کاشعر محریرہے۔ سوئیں کمنے حشر تک کہ سبک دوش ہو گئے ہار امانت عمم سبتی اتار کے ام در نقاداور شاعر سلم احد کراچی کے بالوش تکر کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں، ان کی قبر کے گئے ران کا شعر کندہ ہے۔ اک پھٹے نے یہ اپنے رقص آخر میں کہا روشی کے ساتھ رہے روشی بن جائے اردو کے معروف اور صاحب طرز شاعر سراج الدین ظفر کراچی میں گورا قبرستان کے عقب میں سلم انواج کے قبرستان میں دفن ہیں،ان کی لوح مزار بران کا پیشعررفم

کیا گیا ہے۔ ظفر سے دور فہیں ہے کیر بید گدائے الست زین یہ سوئے تو اورنگ کہکشال سے اٹھے A استاد قر جلالوی کا شار اردوغزل کے چندنام ورشعراء میں ہوتا ہے، وہ کلاسکی رنگ میں شعر کہنے کے فن کے استاد تھے، ان کا ایسا ہی بی ایک شعران کی قبر کے کتبے پر بھی کنندہ ہے، جو کرا چی میں علی باغ کے قبرستان میں

عليه وآله وملم سے پوچھا تو آپ صلی الله عليه وآله "اس كااعلان كرو-"

میں پھراعلان کرتار ہالیکن مجھے کوئی اس رقم کو پیجان کر کینے والا نہ ملا ،تب رسول اللہ صلی اللہ

نلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ''اس کی تھیلی ، ہندھنِ اور تعداد یا در کھو، پھر ایک سال تک اعلان کرو، اگر کوئی اس کو پیچائے والل آ گیا ( تو تحیک) ورنه وه تمهارے (دوسرے) مال کی طرح (حلال مال) ہے۔' (صفه خورشید، لایور)

بات سے بات

جس کا آغاز نه مو، اس کا انجام نبیس موسکتا، الله تعالى برآغاز سے يہلے ہاور برانجام

🖈 ينتيم كامال كھانے والا بزار يتيم خانے بنائے ، سكون مبين يائے گا، پيٺ ميں آگ بوتو دل میں سکون کہاں؟ رزق حلال نہ ہوتو سکون قلب كاسوال عى پيدالبيس موتا\_

ا اگرتم نے کسی معمولی سے معمولی انسان کو بلاوجہ کے ساتھ گناہ کرے، گناہ بیاری کی طرح اے کہیں سے لاحق ہوجاتا ہے۔

💤 رشوت کے مال پر کینے والی اولا د لا زمی طور ر باغی ہوگی، بے ادب اور گستاخ ہوگی۔ 🖈 عبادت اس مقام برسیس پہنچا سکتی جہاں

غریب کی خدمت پہنچائی ہے۔

🏠 اگر كيفيت اور يكسوني نه بهي ميسر موتو تماز ادا كرنى جاہي، نماز فرض ہے، كيفيت فرض

اس کو ہی اور داشت جیس کرتے اس کو بھی تو الله تعالى في بيدا قر مايا ب

منا (238) دسمبر 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

دیں، میمی فطرت کا پہلا قانون ہے۔ آگر صرف سچائی پر مبنی اور کار آمد بالوں کو ہی کتابوں میں محفوظ کیا جاتا تو ہمارے عظیم الثان کتب خانے سکڑ اور سمٹ کر بہت چھوٹے ہوجاتے۔

ندا ہے کس طرح محبت کی جائے؟ خدا ہے
 ہمبت کیا چیز ہوئی ہے؟ ان سوالوں پر اتنے
 ہے گئرے اٹھے ہیں کہانسانوں کے دلوں میں
 ایک دوسرے کے لئے نفرت کے سوا کھے بھی
 باتی نہیں رہا۔
 باتی نہیں رہا۔

باقی مہیں رہا۔ 0 آپ کو اس حقیقت کا شعور ہونا جاہے کہ جب سے دنیا بنی ہے، وحثی تسلوں کو چھوڈ کر، اس پر کتابوں نے تھرانی کی ہے۔ مرسنت میں میں دان کی ہے۔

کی کتابوں میں اضافہ کرنے سے بہتر ہے
 کہ آپ خاموش رہیں۔
 دریا آئی تیزی سے سمندر کی طرف نہیں ہتے ،

دریاای تیزی ہے مندری طرف بل جے، جتنی تیزی ہے انسان ملطی کی طرف لیکتا

مهین آفریدی، ایب آباد

قابل داد ایک ٹریفک انسکٹر نے لڑی کوغلط ڈرائیونگ اسٹے پرروک کرکہا۔ اسٹے ہوں۔'' ہوئے ہوں۔'' ''اوہ تھینک گاڈ!''لڑی نے پرسکون ہوتے ہوئے کہا۔ ''میں تو سمجی تھی کہ غلط ڈرائیونگ پر آپ میراچالان کرنے والے ہیں۔''

\*\*

اہمی ہاتی ہیں ہوں پر چلے تکوں کی تحریریں
یہ وہ تاریخ ہے بجل گری تھی جب گلستاں پہ
ﷺ اطهر نفیس جدیداردوغزل کے معروف شعراء
میں شار ہوتے ہیں، وہ کراچی میں تی حسن
کے قبرستان میں دُن ہیں، ان کی لوح مزار
رہمی ان ہی کاشعر تحریر ہے۔
وہ عشق جوہم ہے روٹھ گیاا باس کا حال بتا کیں کیا
کوئی مہر نہیں کوئی قبر نہیں پھر سیا شعر سنا تمیں کیا
کوئی مہر نہیں کوئی قبر نہیں پھر سیا شعر سنا تمیں کیا
کوئی مہر نہیں کوئی قبر نہیں کے اصفہ تھیم بانور شا تمیں کیا

سیاسی مفکرین نیچر کابیہ قاعدہ ہے کہ جیسا قوم کا چال چلن ہوتا ہے، ولیلی ہی اس کی حکومت ہوتی ہے۔ (سرسیداحمد خان)

(سرسیداحمد خان) و توی ترتی شخصی عزت شخصی ایمان داری اور شخصی مدردی کا نتیجہ ہے۔ (سرسیداحمد خان) و جب تک تو میں اپنی اصلاح کے بارے میں و جب تک تو میں اپنی اصلاح کے بارے میں

خبین سوچتیں قدرت بھی آبیں درست نہیں کرتی۔(علامہ محمدا قبالؓ)

 کومت کا سب سے پہلا فریضہ امن وامان برقر ارر کھنا ہے۔ (قائد اعظم محمطی جنائے)
 جو آج بکا ہے، وہ کل بھی بک سکتا ہے۔

(قائداعظم محمعلى جناحٌ)

ہاری بھلائی کا راستہ صرف اور صرف اسوہ دینائے)
 حنہ میں ہے۔ (قائد اعظم محمطی جنائے)
 فریند اسلم میاں چنوں

والیٹرنے کہا 0 بدے آدی پر بھی کوئی عکمرانی نہیں کرسکتا۔ 0 محل انسانی فطرت کی سب سے بوی خوبی ہے، ہم سب خطا کے پیلے ہیں اس لئے آئے دوسرے فض کی حماقت کو معاف کر

WWP 2016 SHOUGH COM

میں نے روکا بھی نہیں اور وہ تھبرا بھی نہیں حادثہ کیا تھا جے دل سے بھلایا بھی نہیں وہ تو صدیوں کا سفر کرکے یہاں پہنیا تھا تو نے منہ پھیر کے جس محض کو دیکھا بھی نہیں

اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو بھری بارش میں جھ سے بچھڑے ہوئے رستوں پیسفر کرتا ہوں

ہم نے تمہارے بعد نہ رکھی کی ہے آی اک تجربہ بہت تھا بوے کام آ گیا صابرہ سلطانہ ----کہاں سے آئی کرن زندگی کے زنداں میں وہ گھر ملا ہے جس میں کوئی در ہی نہ تھا

میری صدا کو دبانا تو خیر ممکن ہے گمر حیات کی للکار کون روکے محا فیصل آتش و آئین بہت بلند سبی بدلتے وقت کی رفار کون روکے گا

مجھ سے گلے ہیں جھ پہ جروسا نہیں اسے
یہ سوچ کر ہم نے بھی تو ٹوکا نہیں اسے
ساغر یہ محبت نہیں اصول وفا ہے
ہم جان تو دیں گے گر دھوکا نہیں اسے
حناشاہن --- حیدرآباد
اس نے بھی اظہار کی شدت میں چپساد ھے رکھی
میں نے بھی کچھ کہنے کی خواہش میں بات چھپادی
اس وحشت میں ہنتے ہتے جیون دھول ہوئے
اس نے اک دیوار اٹھا دی میں نے ایک گرا دی

مہین آفریدی ---- ایب آباد دکھے لو دہلیز پر ہو گ بہار خکک چوں سے یہ آگلن بجر چکا

موسم جس ہے الیا کہ میسر اب تو شورش طقہ احباب نہ تنہائی ہے خود میں سٹوں تو بھرنے کی خلش ڈستی ہے خود سے باہر بھی نہ شہرت ہے نہ رسوائی ہے

سانوں سے ہوئی ہوگی جب وحشت اس نے مجھ کو پکارا ہوگا اور گا اور گا اور کی جائے ہوئی ہوں کی بلیس اور کی بلیس اور کی بلیس آنکھ میں بجھ بڑھ کیا کہ کے یہ ٹالا ہوگا راحیل فیصل ۔۔۔۔ سرگودھا مجھی ہنے سے ڈرتے ہیں بھی رویانہیں کرتے سے کو چھ لوشن کہ ہم سویا تہیں کرتے سے کو چھ لوشن کہ ہم سویا تہیں کرتے

حرف این بی معانی کی طرح ہوتاہے پیاس کا ذائقہ بانی کی طرح ہوتا ہے تیرے جاتے ہی میں شکنوں سے نہ جرجاؤں کہیں کیوں جدا مجھ سے جدائی کی طرح ہوتا ہے

غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا آمنہ فان ۔۔۔۔ راولپنڈی وہ فاصلہ تھا دعا اور ستجابی میں کہ دھوپ مانگنے جاتے تو اہر آ جاتا وہ مجھ کو مجھ

// 2016 مناوات (مار) (مناوات (مناوات (مار) (مناوات (مناوات

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیس

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ان بارشوں سے دوئی اٹھی نہیں فراز کیا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر مرقبی انساری ----مرقیم انساری ---نصیب کرد سفر تھی مگر ہم آبلہ پا تعیب کرد سفر تھی مگر ہم آبلہ پا تغیر تغیر کے ہراک ہم نفس کے ساتھ چلے

میری دیوانگی یہ اس قدر جیران ہوتے ہو میرا نقصان تو دیکھو محبت کمشدہ میری

ای آخری نظر میں کیا کھے نہ تھا فراز جانے کا اس کے رہے کھے عمر بھر رہا غزہ فیمل ----راز دل نہ سنانا سمبی کو ساغر دنیا میں سب ہم راز بدل جاتے ہیں کی کے چھڑنے سے کوئی مر تو نہیں جاتا ہاں کر جینے کے انداز بدل جاتے ہیں

تمام شب جہال جاتا ہے اداس دیا مواکی راہ میں ایک ایا گھر بھی آتا ہے وہ مجھ کو بوٹ کے جاہے گا چھوڑ جائے گا مجھے خر تھی اے یہ ہر بھی آتا ہے

غم کے غیار میں ہیں ستارے اتے ہوئے خواہش کی کرچیوں میں ہیں چرے ہے ہوئے اب کیا تلاش امن میں تھیں کہ ہر طرف اب ایا ماں اور کے ہیں پر کئے ہوئے مت سے فاختاؤں کے ہیں پر کئے ہوئے ورا ور اس نے دیکھا ہی نہیں ورنہ یہ آگھے دل کے احوال کہا کرتی ہے د کیے تو آن کے چرہ میرا اگ نظر بھی تری کیا گرتی ہے مينے وصل کے کھر يوں كى صورت اڑ جاتے ہيں مر مرال جدائی کی گزرتی میں مہینوں میں مجھے روکے گاتو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈو بنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں

للہ آپ مجھ سے محبت نہ سیجے دو روز ہی میں آپ کا چرہ اثر کیا پہلے تو زندگ کی تمنا تھی بخش میں آب ڈھونڈ تا ہو کہ میرا قائل کدھر کیا سدرہ غانم ---- مُتان وہ میرا متلہ حل کر گیا ہے طبیعت میری بوجمل کر گیا ہے میں جیسے اور ادھورا ہو گیا جھے وہ یوں مکمل کر گیا

مجھی نہ ختم کیا میں نے روشیٰ کا محاذ اگر چراغ بجما دل جلا لیا میں نے فتیل جس کی عداوت میں ایک بیار بھی تھا اس آدی کو گلے سے لگا لیا میں نے

جب بير كہما ہوں كير بس دنيا په اب تفس ميجيح مس کہتا ہے ابھی چندنے توقف سیجیح وقت تھا جو کام کا حالی گنوا بیٹھے اے جائي اب عمر بجر بينھے تاسف سيح آسیفرید ---- خانیوال تو عالم ہے سمجھتا ہے کتابوں کی زباں میر چرہ بھی بڑھ میرے حالات بتا بس ہو جائے جھے تیری محبت حاصل تو كوئى أيى دعا اليكي مناجات بتا

سردیاں بارش ہوا جانے کا کپ وہ مجھے یاد آ رہا ہو شام ہو یا الی ایسے کھے سے بجا

مَنَّا (241) **دسمبر 2016** 

ون کے وُطلع ہی اجر جاتی میں آمھیں ایے جس طرح شام کو بازار کسی گاؤں میں

پر آج عدم شام سے ممکین ہے طبیعت پر آج سر شام سے کھے سوچ رہا ہوں

کیے ممکن تھا کسی فخص کو اپنا کرتے
آئینہ لوگ تھے کیا لوگوں سے دھوکا کرتے
ہنتے گھرتے تھے سر برم انا کی خاطر
ورنہ طالات تو ایسے تھے کہ رویا کرتے
فریحہ کیلائی --وائد کیا جانے گا بھیکے آنچلوں کے جبید
وائد کیا جانے گا کھی کھڑکیوں کے جبید

سکوں مجال ہے امجد وفا کے رہتے میں مجھی چراغ جلے ہیں ہوا کے رہتے میں سوائے درد محبت بجو غبار سفر کوئی رفیق نہ پایا وفا کے رہتے میں

میں بھین کے سمی کہتے میں رک کر
کوئی جگنو بگڑنا جاہتی ہوں
جو بھین میں ادھوری رہ گئی تھی
کہائی وہ سانا جاہتی ہوں
صوبیہتوحید --- گشن رادی لاہور
ہمیں لاحق جواک بے نام ساغم ہے بجب مم ہے
تنبسم زیر لب ہے آنکھ پرنم ہے بجب تم ہے
بظاہر روشی ہے زندگی ہے دلنوازی ہے
ردون خانہ دل شور مائم ہے بجب تم ہے

مجوریاں کیے کہ اس کو سادگ کیے جس نے بھی بس کے بات کی ہم ساتھ ہو گئے تازہ رکھا ذہن میں کرب شکھی جب کھے نہ بن سکا تو کہیں جہب کے رو لئے جب کھے نہ بن سکا تو کہیں جہب کے رو لئے میں دے رہا تھا سہارے تو اک ہجوم میں تھا جو گر پڑا تو سب ہی راستہ بدلنے کھے بھکت کیا وہیں خمیازہ ٹنگ نظری کا بدن بچانے کئے تھے کہ شہر جلنے کے

کھ ایے بھی دوست میری نگاہ میں ہیں قتیل
کہ مجھ کو جس سے بازر عیں خودای پہرتے ہیں
فار سلیم
کیری کیسی بے تم یادوں کے بالوں میں رہے
ہم بھی اتن زندگی کیسے و بالوں میں رہے
اک نظر بندی کا عالم تھی تکر کی زندگی
قید میں رہے تھے جب تک شہروالوں میں رہے
قید میں رہے تھے جب تک شہروالوں میں رہے

یہ محبوں کے ساحل یہ رفاقوں کے دریا کوئی ہرج تو نہیں ہے آبیں جس قدر سرا ہو گرائی چاہتوں سے مجھے ڈر سالگ رہا ہے کہ مجھڑ نہ جاؤتم بھی مجھے اس قدر نہ جاہو عمیرہ ریحان --- ٹوبہ فیک شکھ میرے لفظوں سے فکل جائے اثر کوئی خواہش جو تیرے بعد کروں

منا رہے ہیں سبحی لوگ آدمیت کا اگرچہ لہجہ کسی کا بھی سوگوار نہیں

اطے اطے چرے ہم ہے بچھڑ گئے تو سوچے ہیں کننے اچھے افسانے تھے کیسے برے انجام ہوئے عالیہ بٹ ---- لاہور میں کہ پر شور سمندر تھے میرے پاؤں میں اب کے ڈوبا ہوں تو سو کھے ہوئے دریاؤں میں سفر کے شوق میں چل تو رہے ہوتم گھر سے دکھوں کے کرد سے دائمن نہ اپنا بھر لانا عجب فضا ہے جہاں سائس لے رہے ہیں ہم گھروں کو لوٹ کے آنا تو چیٹم تر لانا

مجھ کو تو وہی جان سے پیارا تھا جہاں میں وہ مخص جے مجھ سے عداوت بھی بہت تھی

نشر چھے ہوئے تنے رگ جال کے آس پاس

وہ چارہ گر تھا اور مجھے ڈر ای کا تھا

زاہرہ کی ۔۔۔۔

رہبروں کے شمیر مجرم ہیں

رہبروں کے شمیر مجرم ہیں

مر مسافر یہاں لئیرا ہے

معبدوں کے جاغ کل کر دو

قلب انسان میں اندھیرا ہے

قلب انسان میں اندھیرا ہے

یہ بات خاص نہیں پھروں کی بہتی میں نہ ہوتے میں نہ ہوتے اور کا آئینہ کیسے

عابت میں ہم نے طور پرانے بدل دیے جذبہ ہر اک سنجال کے فانے بدل دیے روکے کہاں رکے ہیں محبت کے قافلے بس یوں ہوا کہ دل نے زمانے بدل دیے فوزینفزل ---- شیخوپورہ وعدہ خلافیوں سے کھلا مجھ پہ اس کا ظرف تھا آدمی میں جس کو خدا مانا رہا

ملا تو اور بھی تشیم کر گیا جھ کو سمیٹی تھیں جے میری کرچیاں محن

\*\*

گروشیں لوٹ ممکیں میری بلائیں لے کر گھرے جب نکلاتھا میں مال کی دعا میں لے کر

جھولی بیں کھے نہیں تو اک آس ہی رہے
الی خبر ا کہ دلوں کو زیاں نہ ہو
میری طرف نہ دکھے گر دکھ لے ذرا
تخریر زخم زخم کہیں رائیگاں نہ ہو
مریجہم --وہ ایک بل کی مسافت پہ تھا گر مجھ میں
نہ جانے کس نے کہا تھا زمانہ پڑتا ہے
جیب طرح ہے اس نے بنائی ہے دنیا
کہیں کہیں تو یہاں دل لگانا پڑتا ہے
کہیں کہیں تو یہاں دل لگانا پڑتا ہے

یں تو اڑنا بھول جاؤں زندگی بھر کے لئے بھر گیا ہے دل مگر جھ سے مرے صیاد کا

اس دل میں شوق دید زیادہ ہی ہو گیا اس آکھ میں مرے لئے انکار جب سے ہے فرحت ساجد ۔۔۔۔ جس کی آواز میں سلوث ہو نگاہوں میں شکن ایسی تصویر کے کھڑے نہیں جوڑا کرتے جمع ہم ہوتے ہیں تقسیم بھی ہو جاتے ہیں ہم تو تفریق کے ہندسے نہیں جوڑا کرتے

موسم تھا دلفریب ہوائیں تھیں من جلی
برسا تھا تیری یاد کا سادن گلی علی
تم سے نہیں کہا تھا کہ شعلہ بدن ہیں لوگ
اب کیوں دکھ رہے ہو جھیلی جلی جلی

اگر پڑ جائے عادت آپ اینے ساتھ رہنے کی یہ ساتھ ایبا ہے جو انسان کو تنہا نہیں کرتا عاصمہراشد ---- راولپنڈی



" بنیس سرا دراصل میرا دانت کل بی دندان سازنے تکال کراپنے پاس رکھ لیا تھا۔ " آمنہ خان ، راولینڈی

پیش بندی جاوید نے شمع سے پوچھا۔ ''اگر تمہیں جو سے محبت تھی تو تم نے میرے پہلی مرتبہ اظہار محبت کرنے پر ناراضی کیوں دکھائی تھی بتم نے تو بھے بالکل ہی مستر دکر دیا تھا۔'' دیا تھا تے ہو۔'' شمع نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دیا

جواب پر مایوس یا ناراض ہوکر چلا جاتا اور پھر بھی لوٹ کرنہ آتا۔'' ایسانہیں ہوسکتا تھا، میں نے دروازے کو تالا لگا رکھا تھا۔'' مخمع نے اطمینان سے جواب دیا۔ دیا۔ صابرہ سلطانہ کرا کی

تپاہی وہ مخص اپنی قوم پر تباہی لاتا ہے جو بھی جج نہیں بوتا، نہ بھی تھیری اینٹ اٹھا کراینٹ پرر کھتا ہے اور نہ کوئی کپڑا بنما ہے لیکن سیاست کواپٹا پیشہ بنالیتا ہے۔ ترسیم عرشریف ایک مرتبدایک فی دی آرشت کے کھر گئے توباتوں باتوں میں بولے۔ اس کی میں تمہارے علاوہ کتنے ہودہ آدی رہے ہیں؟'' رہے ہیں۔'' عمرشریف نے سجیدگ سے جواب دیا۔ موال یوں بوچھتا۔'' موال یوں بوچھتا۔'' داس کی میں تم سمیت کتنے ہودہ آدی راحیلہ فیصل مرکودھا راحیلہ فیصل مرکودھا

وانت كا درد استاد نے بے سے بوچھا۔ ''كل تم اسكول كيوں تبيں آئے؟'' ن كل ميرے دانت ميں درد تھا۔'' لڑكے ن جواب ديا۔ ''آج تو در نبيں ہے؟'' استاد نے بوچھا۔ ''معلوم نبيں ہے!'' ''كيا مطلب! تمہيں اپنے دانت كے درد كا مل نبيں ہے،اس كا مطلب ہے كہتم جھوٹ بول رہے ہو۔'' استاد نے كہا۔

WWWP 2015 2015 X COM-194 &

کیا،اس پرشیری آنکو کل کی اوروہ اس کے پیچے

بندر بھاگتا ہوا ایک یارک بیں تھس گیا جهال لوك ينجون يربيق اخبار يرصف مين مشغول تھ، بندر نے بھی ایک اخبار پکڑا اور ان کے درمیان میں بیٹے گیا ، استے میں شیر بانیتا ہوا وہاں پہنچا، بندر کے یاس کھڑے ہو کر بولا۔ تم نے بہاں کوئی بندرد یکھاہے؟" بندراخبار کی اوث سے بولا۔ "م اس بندر کے بارے میں او جیس یو ج رے ہو، جوشیر کو میٹر مار کر بھا گاہے؟" مین کرشیر کے ہاتھ یاؤں پھول مجے اور اس نے تھراہٹ کے عالم میں پوچھا۔ "كيار خراخبار ش شائع موكى ب آسيةريد،خانوال

"ارے بھائی! ساتم نے، وہ اینے محلے مل كريانه كى دكان والے جاجا بيس ناءان كابياً اسے نکاح کے وقت مولوی صاحب کے سامنے ے اٹھ کر بھاک گیا، تب سے اب تک اس کا پا 'اوہ، میرا خیال ہے کہ عین وقت پر بے جارے کی ہمت جواب دے گئے۔'' " د جہیں، یوں کہو کہ عین وقت پر اس نے مت کرلی۔"

ایک دفعه ایک ملاقاتی دیر تک علامه ا تبال ے ان کے فکرونن کے بارے میں کھنگو کرتا رہا بحراط مك كين لكار

ایک صاحب جیسے ہی میوزیم میں داخل ہوئے محافظ نے انہیں روک لیا اور کہا۔ "ماچس یا لائثر وغیره گارڈ روم میں جھوڑ جائے۔'' ''لین میرے پاس تو ماچس یالائٹر نہیں ہے، میں سگریٹ نہیں پیتا۔'' ان صاحب نے

جواب دیا۔ ''تب پھر آپ اندر نہیں جا سکتے۔'' محافظ

حناشاين،حيررآباد

آسانکام دواد ميز عركال اوركام چورآدي مارك كي تی پینے کپ شب کررے تھے، ایک بولا۔ "میں نے بائیس سال کی عمر کو پہنچنے ہے ملے بی تہیر کرلیا تھا کہ میں بہت دولت کماؤں گا اورایک امیر کبیرآ دی بنول گا۔ "لکین تم امیر کبیر او تبیل بنے؟" دوسرے نے قدرے جرت سے کہا۔ ''دراصل ہائیس سال کی عمر کو چینجنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ دولت کمانے کے مقابلے من خیالات تبدیل کر لینا زیاده آسان کام

- " يہلے كائل نے جواب ديا۔ سدره خاتم ، ملتان

قابل ديد ایک شیر جنگل میں سور یا تھا کہ ایک بندر ادهرآ نکالا، جنگل کے بادشاہ کوسوتے دیکھ کر بندر کوشرارت سوجھی، وہ اسے ایک تھیٹر مار کر بھاگ



مريم انسارى بحمر

"ميريدى اليمي بات بكرانورسديدخود این لکھے پر پکڑے جائیں گے، انہیں غالب کی طرح بيشكوه بين موكان پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر فاربيليم ،شرقيور كراچى من آكر سے آباد ہونے والے ایک صاحب نے یہاں کے پرانے رہے والے ایک صاحب ہے کہا۔ ''سنا ہے اس کراچی میں کافی عرصے تک יוכלים אונים אפלים "بارش ....؟" ان صاحب نے جرت سےدہرایا چر شندی سائس لے کر ہو لے۔ "ارے صاحب! کیا بتائیں، مارے علاتے میں تو کئی ایسے مینڈک موجود ہیں جن کی عمریں یا بھے یا بچ سال ہے او پر ہو گئ ہیں اور البیس المي تك تيرنامين آيا ایک پروس دوسری کو بتاری تھی۔ "میں نے اینے کتے سے زیادہ عمل مند کوئی دوسرا کتانهیں دیکھا، روزانہ سے کو بیا کتا کھر ے باہراکل جاتا ہے اور میرے لئے تازہ اخبار ر172 يروى نے كما "اس میں عقل مندی کی کون می بات ہے، دنیا کا ہرکتا میکام انجام دے سکتا ہے۔ "عقل مندي كي بات سيه يكدوه اخبار خريد كرنبيس لاتا بلكه يردوسيون كي تعريا المالاتا

''علامہ صاحب! آپ نے ہزارول کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا،آپ کوسب سے زیادہ بلند پایہ کتاب کون س کی؟'' علامہ اتبال خاموتی سے اٹھ کر اندر چلے محے، جب والی آئے تو انہوں نے ایک کتاب اسے مخاطب کے ہاتھ میں دے دی، ملاقاتی نے كتأب كھول كر ديكھى تو بيقر آن ياك تھا، علامہ یں نے اس کتاب سے زیادہ بلند یابیا اور کسی کتاب کوئیس بایا۔

ا کے مخص کا دعوی تھا کہوہ ماہرنفسیات ہے اورلوگوں کے سر پر گومڑ بے شول کران کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشی ڈال سکتا ہے، ایک دن ایک دوست کے سر پر کومڑا ٹول کراس نے

اس ابھار کود کیھتے ہوئے آسانی سے کہا جا سلااے کہ مہیں بچوں سے بہت محبت ہے۔ دوست نے مسکرا کر جواب دیا۔ "جي إل! آڀ کاخيال درست ہے-" ''یہ وہ جگہ ہے جہاں کل آپ کے بیٹے کی گیندآ کر گئی تھی۔'' نورانور فيصل آياد

روز قیامت انور سدید نے کہیں لکھا کہ روز قیامت میرے اعمال کی پرسش ہو کی تو میں اپنی ساری كتابين الله تعالى كي حضور پيش كردول كاكه يمي میرااعمال نامہہے۔ مشفق خواجہ نے اپنے کالم''بخن در بخن'' ين ال نقر عدد الكانى

ے میرے ہاتھ ہے تون بہدر ہائے۔" بيين كرَّحضور أكرم صلى الله عليه وآله وسلم كي آ تھوں میں آنسو کھر آئے۔ آپ نے فورا اِس صحابي كا زحمى باتھائے باتھوں میں لے كرارشادفر مايا-"يى وە باتھ ہے جس سے الله تعالى سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔'

نازىيالياس ينتخ ،سالكوث انمول موتي O محبت جرمین نہیں پئیسے عتی ہے۔ایسے آزاد فضائیں راس ہوئی ہیں۔خواب دیکھنا اس کی فطرت ہے اور خوابوں پر کس نے باڑ لگانی ہے۔ کون زیجر کرسکا ہے خوابوں کو۔ O جو عشق کی آگ میں مطنے کی مشق کرتے ہیں وہ پاطل کے اندھیرے کی فی کرتے ہیں۔ بھی بھی محبت کی فقط ایک بوند ہی سیراب کر محبت کے سفر میں اگر کوئی چیز آسانی ہے تووہ

صرف محبت ہے۔ o محبت وحی کی طرح سیومی دِل میں ار تی ہے۔ اپی پیچان آپ کرواتی ہے۔ اسے لفظوں کی ضرورت کہاں ہوتی ہے۔ شيبا صابر بث ،اوكاژه

444

''ارشادات حضرت دا تا لينج بخشُّ حضرت دا تاعلی جوریؓ نے فر مایا۔ میں جار چیزوں کا علم حاصل مرکے باقی ہے نے نیاز ہو کیا۔ رزق کی مقدار معنین ہے اس لئے اضافہ کی

٢۔ اللہ تعالی کی جانب سے جو میرے اوپر حق ہیں ان کی بجا آوری کو فرض سمجھ کر ان کی ادا لیکی میں مشغول ہو گیا۔ ٣ موت مير بي تعاقب مين بي اس سي كى صورت فرارمملن ہیں ،اس کئے اس سے ہر وقت ملنے کے لئے تیارر ہتا ہول۔ س االله تعالى مجھے و مکھتا ہے اس کئے اس سے شرم کرتے ہوئے ممنوعات سے ہروقت بچتا ريتا ہوں۔

فوزىيغزل بشخو يوره

م دوري إيك مر تنبه رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم كا كزر اصحاب كے ايك جماعت سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سحائی کے ہاتھ سے خون بہدر ہا ہے۔آپ اس صحافی کے پاس تشریف لے گئے اور ہاتھ سے خون بہنے کی وجدوريافت كي تواس سحاليَّ في غرض كيا-° ميا رسول التُدصلي التُدعليه وآله وسلم ميس محنت مزدوري كرتا مول \_ آج بھي مزدوري كرر با تھا کہ ہاتھ میں چوٹ لگ کئی جس کی وجہ

نومبر کے شارے میں صباء جاوید کا افسانہ 'اک رشتہ معتبر'' شائع کیا گیا، جس پر كمپوزىك كى غلطى سے رافعہ جاويد كا نام شائع ہو گيا جس كے لئے ہم معذرت خوابال ہیں۔



صدائي ڈوب جاني بي بوا كے شور ميں اور ميں عَى كُوچِوںِ مِنْ تَنَّهَا چِخْتَا رَبِتًا بُولِ بَارْشُ مِنْ نے موسم کی خوشبو سے جرا کر آتھ بل دو بل م موسم کی باتیں سوچھا رہتا ہوں بارش میں در تمن: کی ڈائری سے خوبصورت تھم ہمیں اب تک تیری کھے نہ کہنے والی استحوں سے م صلوہ ہے جو کمن خواب ان آ تکھوں میں منظر کاڑھتے تھے وہ جوسب تیرے لیوں کے مچھول بنتے اور ، مارے دامن اظہار یں کھلتے جمیں ان مسكراتے جي ليوں سے بھی شكايت ہے۔ مارے شعرین کر کلکھلاتے تھے مگر کچے بھی نہ کہتے نہ جانے ایسے لحول میں تری سوچوں یہ کیا کیا رنگ آئے تھے مجنے ہم سے چمپانے کے بھی توسب ہی دھنگ ہمیں تیری محبت سے بھی شکوہ ہے سمندرجیسی ممری تھی مگرآ تھوں کی چھا تھی سے چھلکتی تھی جوہم جسے فقیروں کے دلوں پر اس طرح بری کہ ہریالی نے کھر اور دشت کی پیچان ہے بےگانہ کرکے رکھ دیا ہم کو پیدنیا صرف تیرے حسن کی جسیم لگی تھی سوہم بھی اور ہمارے خواب بھی آتھ میں بھی چہرہ

عاليه بث: کی ڈائزی سے ایک غزل كرزال ب تخت و تاج كيول مجملو پيد شورش زده ساج کیوں کچھ تو بنا پہلے ہی کمرخم تھی سو اب ٹوٹے کو بھاری ہوا خراج کیوں کھے تو یا ط اب وحشوں کا رائج کیوں کچھ تو پتا کھے جھرنے وہی چھے وہی بادل وہی باران دریا ہیں خک آج کیوں کھے تو یا ط حزب اختلاف على موتے میں طومت مين سب يراج كيون كي لو يا علا بھیک ہے خبرات ہے امراد ہے یا قرض در چین اصاح کوں کچھ تو بتا ہلے مفلس کی ہے کمی کا کمی تعانے میں تابش ہوتا مہیں اندراج کیوں کھ تو پا چلے فریحه کیلانی کی دائری ہے خوبصورت غزل وہ مجھ سے کام لے گا خامشی سے وار کر دے گا تھا کر ہاتھ میں بیما کھیاں نے کار کر دے گا بھے تغیر کرتا جا رہا ہے جذب و متی میں میں جب تغیر ہو جاؤں گا پھر مسار کر دے گا میں خالی سخن کی صورت ہی رہ جاؤں گا تیفے میں وہ میرے کرد بالآخر درد دیوار کر دے گا اجی تو از رہا ہے جیت کی خاطر مر اک دن مجھے وہ پیش اینے زعم کی وستار کر دے گا صوبيةوحيد: كاذاري عزل عجب ير لطف منظر ديكيتا ربتا بول بارش مين بدن جلا ہے اور میں بھیٹا رہتا ہوں ارش میں

عنا (248) دسمبر 2016

بنا کے گونسلہ چڑیا تنجر کی جنی پر نجانے کس لئے اب آندھی سے ڈری ہوئی ہے میں ہاتھ باندھے ہوئے لوٹ آئی ہوں کمر میں کہ میرے یوں میں ایک آرزومری ہوتی ہے ابھی تو پہلے سفر کی عطن ہے یاوں میں کہ چرے جولی یہ جولی مری بڑی ہوئی ہے اے پھڑنے کا بچھ سے کوئی ملال سین ساجدہ اشک سے پھر آ تھ کیوں بھری ہوئی ہ صفرخورشيد: كى دائرى سےخوبصورت كم "زندگ سے ڈرتے ہو" زئد كى سے درتے ہو زندگی و تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں آدمى ساۋرتىد آدى توتم بى موء آدى تو الم بى بى آدى زبان بھى ہے،آدى بيان بھى ہے 三かりかり حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آئن سے آدی ہے آدی کے دائن سے زندگی ہے وابست اس ہے مہیں درتے جوابھی نہیں آئی ،اس کھڑی سے ڈرتے ہو اس کوری کی آمری آئی سے ڈرتے ہو سليمي توكزرے بيں دورنارسانی کے، بےریا خدائی کے پر بھی یہ بھتے ہو، چھ آرز ومندی سرسب زبال بندى ب، بره خداوندى لب الرئيس ملتي ، باته جاگ اشت بين ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں ،راہ کا نشان بن کر تورکی زباں بن کر باتھ بول اٹھتے ہیں، مجمع کی اذال بن کر روشیٰ سے ڈرتے ہو روشیٰ تو تم بھی ہو،روشیٰ تو ہم بھی ہیں روتی ہے ڈرتے ہو

بى چەتىرى خاطرتغا ہمیں اس جب جیتے کھیل میں جود کور ہے تك البين تيرفي سراب المحول سے آئنندمثال اك تفتكوكي آرزو بروبرو جايال ہمیں اے تک تیری مجھمجھی نہ کہنے والی آنکھوں ے پیھنکوہ ہے ساراحیدر: کی ڈائری سے ایک ظم رائے بدلنے سے ل کیاں بدلتے ہیں پر کی قصیلوں کی س قدر بلندي مو روع كالبيس ركتي آ کھموند کنے ہے چونی ہوآ تھوں میں وه بھی جیس چھتی ہاتھ کے کواٹروں سے جا ندني مبيل ملتي برحم ہواؤں سے پیار کے جراغوں کی روشی میں جھتی ناروا تغافل کی ول حكن اداؤل سے جذبه مائے الفت کو ماند كرمبين عتى مجه سے دور جانے کی راه دهونتر لي بوكيون ا تی ست آنے ہے جھ كوروكى موكيوں؟ ساجده احمد: کی ڈائری ہے ایک غزل اس کے قرب میں رہ کر ہری بھری ہوتی ہے سارے پیڑ کے بیرنک جو کھڑی ہوتی ہے ابھی سے چھوٹی ہوئی جا رہی ہیں دیواریں ابھی تو بٹی ذرا سی مری بری ہوئی ہے 2016 man (249)

نے بھے کو ہر چرے میں تلاش کیا تھا ادل دوشیزه نه دهرتی جیبا ہے روشیزه دهرتی کی پہلی بارش : کا ڈائری سے شام اور ادای کا زياده خوب صورت بي جو مونوں تک ہیں آتیں جو كانول تك بين جاتيل زبان كامس چھو لے تو اندیشے لیکتے ہیں مارى ان لى يا تي محبت وفاكى راه يه چلتے ہوئے بہت دکھ سے بیل میں نے اس راه په چلتے چلتے

ديوكا جوسابه تفاياك بموكيا آخر رات كالباده بحي جاك ہوگیا آخر، خاک ہوگیا آخر اؤدمام انسال عفردى نواآئي ذات كي صدا آتي راه شوق من جسے را ہرو کا خوں کے آدی اسے دیموں شہر پھر سے دیکھو عابدہ حیدر: کی ڈائری ہے ایک غزل ے لوے میں تیری آب ریار ہے اور یار بھی جذبال ہے قدر کھاؤ ہیں معلوم سے روح کا رشتہ بی مضافانی لیا لوگ تھے یامال ہوئے میرے سفر ذالی ہے 2016 دسمبر 2016

كيے كيے كياں كررتے ہيں رفتگال كے بھرے سايوں كى ایک محفل ی دل میں بحق ہے كتف مبريكارت بي مجي جن ہے مربوط بے لواضنی اب فقط میرے دل میں مجتی ہے مس کس بیارے بیارے نامول يرريننى بدنماس ككيري ميري آنگھوں ميں پھيل جاتی ہيں دوریاں دائرے بنائی ہیں دهیان کی سرحیوں پر کیا کیا عس مشعلیں دروکی جلاتے ہیں نام جوکٹ گئے ہیں ان کے حرف السے کاغذ رہیل جاتے ہیں طاد فے کے مقام پر جیسے خون سو کھتے نشانوں پر عاك النيس لكات بين مرومبر كة خرى دن ہریں کی طرح اب کے بھی وائرى ايكسوال كرتى ہے کیا خراس کے آگے تک میرےان بے چراغ صفحوں ہے کتے بی نام کث کے ہوں کے کتے تمبر بھر کے رستوں میں كروماضى ساك كي مول ك فاک کے ڈھیروں کے دامن میں کتنے طوفان سمٹ مجھے ہوں مح بردمبريس سوچا مول ایک دن اس طرح بھی ہوتا ہے رنگ كوروشى ميس ركلى مونى ڈ ائری دوست دیکھتے ہوں کے

مدانسانوں نے اخلاقی بلندی ہی سے سیکھا ہے میں احمان کرنا مرتا یا احمان مونا ہے زمیں سے اس قدر اچھی جہیں وابطی میری عدم ے توڑ کر رشتہ مجھے امکان ہونا ہے ورحمن: کی ڈائری سے ایک خوبصورت تھم وملاوا" چلواس کو برہم بھی چڑھ جا تیں جہاں پر جاکے پھر کوئی والی مہیں آتا ا اے اک ندائے اجنبی بانہوں کو پھیلائے جوآئے اس کا اعتقبال کرتی ہے اے تاریکیوں میں لے کرآخر ڈوب جاتی ہے یمی وہ راستہ ہے جس جگہ سامیبیں جاتا جہاں پر جا کے پھر کوئی بھی واپس جیس آتا جو کے پوچھولو ہم تم زندگ جر بارے آئے كيشب يلني كخطر اكانية آئ بیشہ خوف کے پیراہوں سے این پیکر ڈھانیتے بمیشہ دوسروں کے سانے عل اک دوسرے کو 2776 برا کیا ہے اگراس کوہ کے دامن میں جھپ جا تیں جہاں پر جا کے پھر کوئی بھی واپس بیس آتا کہاں تک ایے بوسیدہ بدن محفوظ رکھیں کے سی کے ناخنوں ہی کامقدر جاگ لینے دو کہاں تک سائس کی ڈوری سے رشتے جھوٹ کے ہاندھیں كى كے پنج بے دروى سے اوٹ جانے دو پراس کے بعدتو بس اک سکوت مشقل ہوگا نەكونى سرخرو بوگانەكوئى منفعل ہوگا آسدوحيدر: كاذارى ساكم آخر چندون دسمبرك بربرس بى گرال گزرتے ہیں خواہشوں کے نگارخانے سے

存合合



كااستعال ضروركريں۔ چلن اور براؤن ا چکن بغیر ہڈی کے آدهاكلو چلن يخني تین کپ دوعدد کی ہوکی پياز فماثرييث ايدكي Grated سفيدسرك آدهائج ايك سوياسوس كالى مريح ليسى بوكى اككماني ادرك يسي بوتي ايك والحكائج ايك ياؤ كايك توواز ياؤكب آدحاياة گاجر کی موئی ایلی موئی ایکعرد مراملي آدهاكي شملەم چى كى بوتى حسبذاكقه حائنيز سالث ايك جائح

قیل کوگرم کرلیں اور حسب ذا نقد کپی ہوئی ادرک ڈال کر بھون لیس تاکہ وہ براؤن ہو جائے،اس میں مرفی ڈال کر براؤن ہونے تک فرائی کریں، آنچ بھی رھیں تا کے مرفی کل جائے۔ اس کے بعد ساری سزیاں، کالی مرج، جائنيز سالك، محصن، يجنى اور ثماثر پييك مرغى

چکن (بغیرمڈی) آدحاكلو چوتفائی کھانے کا چچ كرممعالحه ادرك بيابوا آدها کھانے کا چھ آدها کھانے کا چ كبس بيابوا كال مرج يسي بوئي آدها کھانے کا چ دوكهانے كے فيح سوياساس يماز كڻي جوتي يكن عرو

چکن جیلفریزی

فما رك يوسة نين عرد 3750 عرن عرو شمله مرچ مکڑوں میں کئی ہوئی ایک عدد فتكريالاسفيدسركه دوكمانے كے فيح چلیسوس

ایک جائے کا پھج

یل کرم کرلیس اور مرفی کواس میس فرائی کر لیں، براؤن ہوجائے پرمرعی کو تکال کر زائد تیل كاغذ مين جذب كرلين، پركى برتن مين دال كر بھی آ چے پر چو کیے پر رکھویں پھراس میں ادرک، بن، بياز، ثمار، شمله مرج دال كرتموري دير يكاتيس اس ش مك، كالى مرج اور بلدى ياؤور مجمی ملادیں اس کے بعد ثماثر پیبٹ، سرکداورسویا سوس اور چلی سوس شامل کرے دس منف تک مزیدیکا ئیں، چولہا بند کرنے کے بعداویرے پیا ہوا گرم مصالحہ چیزک دیں۔

لیجے مزیدار جلن جیلزیزی تیار ہے، كھانے كى لذت برهانے كے لئے چلى سوس

فحکریلا سرکهاور فحکریلاسوی<u>ا</u> ساس ڈال دیں اور بلكا يراؤن كريس بحراس ميس كى بونى سزيال بعى شامل كرليس اور تعورى دير تك يكاسي ليجة مزيدار چلن شاشك تيار ب، كرماكرم پیش کریں۔ چکن فرائیڈ رائس اشياء آدحاكلو جاول مرقی بغیریدی کے الی ہوئی سوکرام اغرے يا في كمانے كے في سويا ساس مفيدمرك دو کھانے کے تھے كاجرى مولى دوعدر چولی جائنيز سالث آدحاجا يككاتح حسب ذاكقه كالىمرى ليى بوتى آدهاط عكائح دوعردی مولی مری پیاز بندكوجي آدهی کی ہوتی

جاول ابال کرا لگ کریس خیال رہے کہ عاول آدھے کے اور آدھے البے ہوئے ہوں، میل کرم کریں اور اعلاے ال کراس کے چھوتے مكوے كريس، چكن كے مكوے، برى بياز، بند مرجى، گاجر، كالى مريح، نمك، جائيز سالك، سویا سوس، سرکہ یمنی میں ملامیں اور یا یج سے سات منت تک یکا تیں، جاول شامل کر کے دم آنے تک چھوڑ دیں، چلن فرائیڈ رائس تیار ہیں، سلاداور چلی سوس کے ساتھ ٹوش فرمائیں ڈاکتے کوبڑھائےگا۔ چکن کارن سوپ

اشاء

نه ہوجائے۔ نو ڈلز کو علیحدہ سے یانی میں ابال کیس اور مختدا ہونے برمری اور سزیوں کے ساتھ مس کر لیں اور تھوڑی دریش سی برتن میں نکال لیں۔ برتن میں تکالے کے بعد اس کے اور Grated پنیر ڈالیس اور یا بھے سے سات منث کے لئے ادون میں رکھ دیں۔ لیجے مزیدار چکن المسلیقی تیار ہے مزید ذا نقبه حاصل كرنے كے لئے سويا ساس كے ساتھ پیش کریں۔ چکن/شاشلک Tealde حسب ذا كفنه كالى مريح، لال مرجيس حسب ذاكفته ايك كعان كالثج امك كهانے كا تھ دوكھانے كے في آدحاكلو آدحاكلو آدهاكلو اكم كماني كاسي جائنيز سالث ادرک پیسا ہوا الككانك ايك كهاني كالتيج چکن کوایک کھانے کا چھائیں اور ادرک کا پییٹ ڈال کرایا لیں ، پیاز ،شمله مرچ اور ثماثر کو ایک سائز کے چھوٹے عمروں میں کاٹ لیس اتیل كرم كر كے مرفى كا بكا فرانى كريں بھراس بي

میں شامل کردیں اور اس کوسٹسل چیجے سے ہلائی

ر بين اور اس وفت تك يكاسي جب تك بإني

ختك نه بوجائے۔

وي ا

تک موج

سفيدمركه

سويا ساس

تيل

تماز

پياز

شملەرى

كبهن بياهوا

منا (253) دسمبر 2016

الحال مولى

تمك، كالى مرح، عاشير سالف، لال مرجيل،

برى پيازايل موكي تقريابين كم آدمی پیالی كارن فكور ايک شملهرج المي موتي ایکعدد حسب ذاكفته دو جائے کے سی جائنيز سالث ايك سويث كاران נפשענ انڈے ميده، دودهاوراغرے طاكر پيث بناليس اور چیاتی کی صورت میں ملکا سابیل لیں۔ سویث کارن کواچی طرح گرائیند کرلیس، فتكريلا سركه اور فتكريلا سويا ساس ميس يخى كوچ لى يردرميانى آھى يردمين محراس مى مرقى، نميك، جائنيز سالث اور تمام سيريال ڈال سویٹ کارن ڈال دیں اور چکن کے ریشے بھی لیں اور مس کر لیں، چیائی پر سے تیار شدہ آمیزہ ڈال دیں، ریشے تقریباً چار سے پانچ منف تک اليس اوراس كورول كريس ميده كالبيث لكاكر لکا میں، اس کے بعد اس میں کارن فلاور (یانی رول کے کناروں کو بند کر دیں اس کے بعد ہلی میں محول کر) ڈال دیں اور چی چلاتے ہوئے آ کچ پر ڈیپ فرائی اس وفت تک کریں جب تک گاڑھا ہونے دیں ،اس کے بعد اعرے چینٹ كر ذال دين، انثرے ذالتے وقت كا ثااستعال رول کولٹرن براؤن نہ ہو جا تیں، چلی سوس کے - リるんりんのかのし كرين تاكداس كى ايك تارى بنى جائے، يا في توث: بازار سے بنائے رول کے من بكانے كے بعد چو ليے ير سے اتاريس -يرت بهي استعال كركت بين استريال باريك كي مزیدار چکن کارن سوپ تیار ہے، سویا سوس، چلی سوس اور سرکہ کے ساتھ کرم کرم پیش پرت رہ ہوئی استعال کریں۔ چنے کی دال، کوشت نوث: برى مرچى كوبار يك باريك كاث اشاء ايكياة دالچنا كرسفيدسر كي بيل اللي اور پھرديكسيس كرآب آدحاكلو كوشت ذاكتے كى انتہاكو تھے جائيں گے۔ آدهاياد چلن جائنيز رول بياز ايكشمي اشياء آدمی چھٹا تک ادرک دو کپ ميده حبذاكته اغرے بزمري دوعرو حببذائقه برادهنما ایک یا دُحچوٹے مرغى بغيربثري روى يرممعالح آدمی پیالی سفيدسركه آدهاكي آدمی پیالی سوياساس حسب ذاكقه S چنا كو دونتين محفظ پہلے بھگو ديں، كوشت كو ايك دهوكرد يلى على ذالس اوراس على ابن يس كراور 3512128 2016

چکن فی شمل ایند چلی سوپ اشياء آدحاكلو (بون لیس کیویز میس کاٹ لیس) ادرك (باريك كى مونى) ايك وائ كالجحيد ایک جائے کا چج 25 سوياساس ایک کھانے کا چنج ابت لال مرية دكايارهعرو (باريك كاث يس) آدحاكي موتك بحلي آدهاكپ ايكعرد (سلاس كاث يس) ایک عرد

سوب مانے کی تیاری میں اہم مرط مرق كى يخى بنانے كا بي يكنى يا ي كمنوں مي تيار مو ك اس كے لئے ايك برتن ميں سات كي يالى ڈالیں اور ہٹریای ڈال کریٹی تیار کرنے کے لئے ر کددیں، پانچ کھنے کی سکنے دیں، اس کے بعد بذیاں الگ کرکے مین خوان لیں، اس میں نمک، چائنزنمک، چینی، خلی ساس، سفید مرج یاؤڈر اور سرکہ ڈال کر دی، پدرہ من کک ایا میں، ایک بیالے میں کارن طور میں پانی شامل کرے اچی طرح مس کریس، کچے در بعد مشروم، گاجر، بند کوجمی، مرغی، جینیکے اور تھینے ہوئے إلاے آہتہ آہتہ سوپ میں شامل كرمتے مجیے چلامیں اور چولہا بجما دیں، مزے دار ہاٹ اینڈ ساورسوپ تیار ہے، سرونگ یا دُل میں نکال كر بندكوهي اور برى بياز كے سلائس سے كارس كركے چلى كارلك موس كے ساتھ سروكريں۔

\*\*\*

پیاز کاٹ کر ڈال دیں، نمک مرج اور ہلدی بھی

ڈال کر پلنے کے لئے رکھ دیں، جب کوشت نرم

ہو جائے، تو تھی ڈال کرخوب بھون لیں، جب
کوشت بھن جائے اور تھی چھوڑ دیے تو دال ڈال

دیں اور چارگلاس پانی ڈال دیں، ساتھ ہی ادرک
کاٹ کر ڈال دیں اور اتنا پکا تیں کہ کوشت اور
دال دونوں گل کر ایک جان جلیم کی طرح ہو
جا ئیں، اگر زیادہ باریک اور طلائم کرنا چا ہیں تو ذرا
چا ہیں، اگر زیادہ باریک اور طلائم کرنا چا ہیں تو ذرا
چا ہیں تو دیسے ہی اس میں دھنیا اور گرم مصالحہ
چا ہیں تو دیسے ہی اس میں دھنیا اور گرم مصالحہ
جا ہیں تو دیسے ہی اس میں دھنیا اور گرم مصالحہ
بادام کا حلوہ

اشیاء بادام ک گری آدهاکلو چینی آدهاکلو محمویا ایک پاؤ زعفران دوماشه کیوژه چارچی

پہلے بادام کو یائی میں بھکودی اور چھکے اتار لیس، اس کے بعد انہیں سل پر باریک پیس لیس، چینی میں ایک یاؤیانی ڈال کر اس کا شیرہ تیار کر لیس، اب تھی میں الا بچی کے دانے ڈال کر کو کڑا میں لوراس میں ہے ہوئے بادام ڈال کر مجونیں۔

جب بھن جائیں اور خوشبو دیے لکیں تو اس میں کھویا ڈال کر بھونیں۔

اب اس میں چینی کا تیارشیرہ ڈال دیں اور چچہ چلاتے جائیں، جب ختک ہو جائے تو اس میں زعفران کیوڑے میں پیس کر ملا دیں، جب می چھوڑ دے تو اتار لیں اور کسی برتن میں ڈال

WWWP 2016 300 COM

التي قيام المن المناس ا

السلام علیم! دسمبر کے شارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ سب کی صحت وسلامتی کی دعاؤں کے ساتھ۔

دسمبررواں سال کا آخری مہینہ، وفت کا دریا بہتا جار ہاہے، دنیا ایک اور سال کی مسافت طے کرنے جار بی ہے۔

کے، کھڑیاں، دن، ہفتے، مہینے پر لگا کر مالوں کی منزلوں سے گزر جاتے ہیں اور قاقلہ حیات رواں دواں رہتا ہے تی منزلوں کوسر کرنے کی کوشش مزید سے مزید کی خواہش انسان کو دور اے رکھتی ہے اور اس تک و دو میں انسان سے بھول جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کیا بھسلتا جا رہا ہے، زندگی تنتی ہی طویل کیوں نہ ہو، پیچھے مڑ رہا ہے، زندگی تنتی ہی طویل کیوں نہ ہو، پیچھے مڑ رہا ہے، زندگی تنتی ہی طویل کیوں نہ ہو، پیچھے مڑ رہا ہے، زندگی تنتی ہی طویل کیوں نہ ہو، پیچھے مڑ رہا ہے، زندگی تنتی ہی طویل کیوں نہ ہو، پیچھے مڑ رہا ہے، زندگی میں پیچھے مڑ مستقل تہیں ہے، ہاں اختیام رندگی میں پیچھے میں تو مستقل تہیں ہے، ہاں اختیام رندگی میں پیچھے میں تو مستقل تہیں ہے، ہاں اختیام رندگی میں پیچھے میں تو مستقل تہیں ہے، ہاں اختیام رندگی میں پیچھے میں تو مستقل تہیں ہے، ہاں اختیام رہی ہی ہے۔ اس کا حساب

ایک با مقصد زندگی اور ایکھے اعمال ہی روشی ہے ورندانسان تو ہے ہی خسارے میں، جو وقت گزر گیا وہ لوٹ کرنہیں آسکتا، لیکن جو کچھ ہمارے اختیار میں ہے ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو بروئے کار لا کرہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ تعالی اور خود پر کامل یقین کے ساتھ نے سال کا دیاروش کریں۔

آئے آپ کے خطوط کی محفل میں چلتے میں، درود یاک، کلمہ طبیبہ اور استغفار کا درد کرتے

ہوئے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یادر کھیے گا اپنا بہت ساخیال رکھیے گا اور ان کا بھی جوآپ سے محبت کرتے ہیں آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ لیجئے یہ پہلا خط ڈیرہ اسمعا عیل خان سے بلوشہ خان کا موصول ہوا ہے بلوشہ خان سے بلوشہ خان کا موصول ہوا ہے بلوشہ خان

نومبر کا شارہ ہاتھ میں آتے ہی سب سے سلے خود سے مدعبد کہا کہ اس مرتبہ خطوط کی محفل میں لا زمی شرکت کرتی ہے۔

ٹائٹل پرنیم منیر جھٹارہی تھیں، اسلامیات والاحصہ حسب عادت سب سے پہلے پڑھا، بمیشہ کی طرح سجان اللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے ان بیاری باتوں پرممل کرنے کا عہد کیا، اس کے بعد انشاء جی سے ملاقات کی جو بیہ کہتے ہوئے ملے کہ ''ڈگریاں بڑی تعمت ہیں'' ان سے اتفاق کرتے ہوئے سونیا چوہدری کے ساتھ ایک دن گزارہ اور انجوائے کیا۔

''دل گزیدہ'' ام مریم کا ناول دیکھ کر بے ساختہ اللہ کا شکرادا کیا، کہ مریم کا ناول دیکھ کر ہے ساختہ اللہ کا شکرادا کیا، کہ مریم کی نے اس ماہ ٹائم تکال ہی لیا اپنے قار تین کے لئے، اس مرتبہ کی قبط کا انتظار میں ایک مہینہ دن کن کن کرکز رہےگا۔

بیت کمل ناول''زندگی بن گئے ہوتم'' میں ایمان قاضی کوئی خاص تاثر نہ چھوڑ سکیں ،اس سے مہلے ان کی جوتح ریریں حنامیں شائع ہوئی وہ بےحد انچھی تھیں مگر اس مرتبہ کی تحریر البھی ہوئی بے ربط

WWW.PAKSOCIETY.COM

متقل سليك مجى بے حد اچھے تھے، كس قیامت کے بیرنامے کا گلدستہ اپنی آب و تاب كے ساتھاس محفل كوخوبصورت بنار ہاتھا۔

بلوشه خان اس محفل مين خوش آيد يد ، تومبر كے شارے كو پىندكرنے كا شكريه، آپ كى تعريف وتنقیدان سطور کے ذریعے مصنفین کو پہنچا دی ہیں ، طیبہ ہاتی نے اس تحریر میں مختلف سر سکیت کو موضوع بنایا ہے اس لئے ان کی بہ حربر آب کو تھوڑی مختلف کی ، بہر حال ہم آئندہ بھی آپ کی بندكا خيال رهيس كائي رائے سے آگا، كرتى

رے گاشکریہ۔ معلقون شاہ: کی ای میل کینیڈا سے موصول ہوئی ہوہ ملی ہیں۔

مجھلے جار سالول سے میں کینیڈا میں مقیم موں آئے وقت جواس خوشی ہی میں خود بھی متلا تھی اور اپنے پیاروں کو بھی اس میں مثلا کیا کہ سال کے بعد ایک چکر یا کتان کا لازی کے گا مر ..... الي مدعهد الك سال و كيا جارسال بعد بھی آ شکی، شایداس ملک کے سردموسموں، خنک جذبات سے عاری انسانوں کے ساتھرہ رہ كريس بھى ان جيسى ہو كئ ہوں، بے حسى سے بمر پور مطینی زندگی گزارنے والی، کیلن جیس ہی بات غلط مو جالی ہے اس وقت جب میں آن لائن ماہنامہ حنا کی دنیا میں پہچتی ہوں، دل ہمک مك كرايي ديس اين لوكول بين جانے كى التجا كرتا ہے، فوزيد ميں بياتو تبيس كہتى كد ميں ہر ماه با قاعد کی سے حنا پڑھتی رہی ہوں مہیں مصروفیات زندگی سے اتن ہے کہ چند کھنے اپن ذات کے لئے تكالنا بھى عياشى كے زمرے ميں آتا ہے، ورندمیرے گھر کے سامنے سے گزرتی ٹرین کی سین میں جو بجر کے تو سے کو کتے ہیں وہ میرے مرده فراس مران كنت كماغول كالصوري بنات کیکن دوسرا مکمل ناول''ول چندرا'' کے مقالب مين بحريمي الجهي تحي، "ول چندرا" طيب ہاتمی نے نہ جانے کیا سوج کر لکھا اور شاید فوزیہ آئی نے بھی بلاسوے مجھے شائع کردیا، ورندطیب كي سير خرير انتبائي ست اور بور تحي، ناولت مين در حمن کی تحریر بے حد دلچیب ہے حصوصاً ہیرو مین كانام، ويے در حمن آلي كى بات ہے يدامير زادی کے والدین جوہوتے ہیں وہ بی کے لئے باد گارد میشه خوبصورت بی کیون رکھتے ہیں؟ اور شوم كى قسمت ان كى بينى كا دل بھى باۋى گارۋكو و میستے ہی کیوں چل جاتا ہے؟

شانه شوکت کا " جاره گر" بھی دلجے تریر می ،جبکہ نایاب جیلاتی نے اس مرتبدایے ناول اس بار لہیں میں کہانی کو بے حد دلچیب بنا دیا ہے حالات و واقعات نے بوی تیزی سے بلٹا کھایا ہے، افلی تسط کا انظار ہے۔

ا فسانوں میں شاہانہ عرفان کا انسانہ'' حصار محبت" اینے موضوع کے اعتبار سے اچھالگا، جبکہ سما بنت عاصم کی تحریر، "دھنگ کے رنگ" بھی بے عد اچی تریمی، عرصے بعد سما جی اپ مخصوص ريك بين نظرة مين-

ثناء کنول اور کنول ریاض کے افسانے بھی متاثر کن تھے، حمیرا نوشین اور را فعہ جاوید کی تحریر مجى پيندآئي۔

ياخدابيكيا سلسله جل لكلام، "يادرفتكال" ا كؤير كے شارے ميں كول رياض كى اينے والد کے لئے اور اس ماہ صاء جاوید کی حربر اپنی جہن کے لئے شائع کی لئیں، دونوں کو پڑھ کر دل افردہ ہو گیا، صباء آپ کے لکھے ایک ایک لفظ میں اپنی بہن کے لئے محبت جھلک رہی ہے، ہم دعا کو ہیں کہاللہ یا ک آپ کی بہن کے درجات بلندكرے آمين -

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪام پر موجُو1 آل ٿائم بيسٿسيلرز:-



بہنوں بھی نیں بھی اس کا حصہ تھی ) ہستفل سلط
بھی بے حد دلچ پ ہوتے ہیں ، ایک دن حنا کے
ساتھ کا سلسلہ تو میراموسٹ فیورٹ سلسلہ ہے۔
فوزیہ آپ کی محبین آج بھی نہیں بھولی ،
لیمن مجھے آپ سے شکوہ ہے کہ آپ نے مجھے بھلا
دیا ، بہت عرصہ ہے آپ نے مجھے کوئی ای میل
نہیں بھیجی کوئی میں نہیں اپنی دعاؤں میں یا در کھیے

معکنوں شاہ خوش آمدید بہت بہت زیادہ اس محفل میں، یہ آپ نے کیے سوچا ہم نے آپ کو بھلا دیا ہر گرنہیں، آپ کا اور میراساتھ حنایل ایک ساتھ شروع ہوا تھا اور ہم آپ بھی بھولئے والے ساتھ شروع ہوا تھا اور ہم آپ بھی بھولئے والے شہیں، آپ کی تحریروں کے ہے بہت سے قارئین آج بھی فرمائش کرتے ہیں، معروفیت قارئین کے لئے بھی نوگال لیں اور تحریر لکھ کرای قارئین کے لئے بھی نکال لیں اور تحریر لکھ کرای میل کر دیا کریں ہمیں خوشی ہوگی، پردلیس جانے میل کر دیا کریں ہمیں خوشی ہوگی، پردلیس جانے میں کہ گئے اور آئے، گر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہم اور آئے، گر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہم خوش رہیں، حنا میں آپ کی شرکت نے ہمیں دلی خوشی دی، آپ کی آمد کا شکر ہیں۔ خوشی دی، آپ کی آمد کا شکر ہیں۔

بیں، بہت سے موضوع قلم کی نوک سے لکھے جانے کی حسرت میں کارخانہ دل میں مدفون ہو جاتے ہیں اور میں ول کی حراق کو ول میں د بائے چند بل جوائی ذات کے لئے تکالتی ہوں اس میں اولین ترج حنا کی محری کی سر ہوتی ہے، مجھلے دوسالوں سے تواب ہر ماہ حنا پڑھنے کوآن لائن مل جاتا ہے، ماشاء الله اب تو بہت سي نئ بہنیں نے اس میں اپی جگہ محکم کر لی ہے، ام مريم تو بيشه عنى حناكا حصر مين ابناب جیلائی کا ناول" پربت کے اس پارلہیں" میری پنديده ترين تحرير ب، ام مريم كا ناول "ول كزيده" اگرچ تقوري سجيده تحرير ب جبكه مريم كا انداز مر محبول اورشراروں سے بھر پور موتا ہے مر ماشاء الله بهت الحجى كرفت ب أم مريم كى باات بر، كردار، واقعات اور منظر نكارى بهت خوب ہے مریم آپ کی تحریر میں، در حمن کو بھی ردھے وقت احساس موہا ہے کہ ساڑی شاید عبتیں بھیلانے کے لئے ای محتی ہے ایک ایک لفظ محبت کی جاشن میں ڈوبا ہوتا ہے۔

حنا کا سب سے فیورٹ سلسلہ بیارے نی کا سب سے فیورٹ سلسلہ بیارے نی کا سب سے فیورٹ سلسلہ بیارے نی کی بیاری ہا تیں اور انشاء نامہ آج بھی اتی دلچیں سے پردھتی تھی، حنا میں بہت سے پردھتی تھی، حنا میں بہت سی رائٹرز آئی جو بھی اچھا لکھر ہی ہیں، (بیاری سی رائٹرز آئی جو بھی اچھا لکھر ہی ہیں، (بیاری

**ተ** 

''مبارک ہاؤ' پچھلے ماہ ایک آن لائن جریرے کے تحریری مقابلے میں ہماری ہردلعزیز مصنفہ سندس جبیں نے شرکت کی اورا پی تحریر پر پہلا انعام حاصل کیا۔ ادارہ حناکی جانب سے اس کامیا بی پرسندس جبیں کود لی مبارک باد۔

WW 2016 - 258 CE Y COM